

### PDF By: Meer Zaheer Abass Rustmani

Cell NO :+92 307 2128068 - +92 308 3502081

-----000000000000-----

پی ذی ایف (PDF) کتب حاصل کرنے اور واٹس ایپ گروپ «کتاب کارٹر» میں شمولیت کے لیے مندرجہ بالانمبرز کے واٹس ایپ پر رابط کیجیے۔ شکریہ



### ششاى فتحقيق اوبيات

ا کاوی او بیات پاکستان آختی او بیات کے نام سے ایک تحقیق واقعیدی جرید و شائع کرنے کا ایتمام کردی ہے۔ جس می اردواورو کی پاکستانی زیانوں اوران کے اوب کے نوائے سے ہاترا تھے کیشن (انتھای کا) کے قواعد و شواہا کے مطابق ورٹ قرآن زمروں میں مختیق ومتعالی ومقال سے شائع کے جا کر ہے۔

تختيق يتي اموضول

۲۔ میادے ملی اعتبری

٣٠ مطالعالاب اردوادرو يكريا كتافي زياتول كالكشي اشامري

مختبه وتجزيية اردواه رويكريا كمتاني لريانون كالكشي ارشاعري

٥۔ الالات

ال مفاهدات

عائة تطيعقاله جات

Phone: +92-51-9269714

E.mail: ar.saleemipla@gmail.com

اخرّ رضاملیمی (ایریٹراردو)



سهای اور بریان اسلام آیاد احد عدیم قامی نبر شاره نبر 108 منز رکا جون 2016

> عمران : پروفیسر ڈاکٹر محمد قاسم بھیو مدر نظم : ڈاکٹر راشد حمید

مريه :اختر رضامليمي



| ضروری گزارشات                                                                                                                   | محبلس مشاورت متنن          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ا کیتے میں ٹیر مطبور تحریریں ٹال کی جاتی ہیں جن کی اشاعت<br>پرشکر ریے کے ساتھ امزاز ریکی اہل تھم کی جذمت میں ڈیش                | ذا كنرتو صيف تبسم          |
| کیاجاتا ہے۔ اس کے قارقات کے ساتھ اپنا گی ام بھی ام<br>اور چاکی آرکزیں۔                                                          | ۋا كىژا قبال <b>آ</b> فاتى |
| 🖈 شامل اشاعت گارشات کے قس معنمون کی تمام زومده اری                                                                              | محرحيد شابد                |
| نگھنے الوں پر ہے سان کی آ ما کا کا دی ادبیات کی کتان کی آ ما<br>و کھا جائے۔<br>انگار شات ان کھا اور یہ میں بذریعا کی ساکتی جی ۔ | ڈا کٹر وحیداحمہ            |

قیت موجود دشارہ: -/300روپے (اغررون ملک) مالانہ (40 گیا ڈالر (پیرون ملک) مالانہ (4 شاروں کی ڈالر (پیرون ملک) مالانہ (4 شاروں کے لیے) -/400 روپے (اغرون ملک) مالانہ (4 شاروں کے لیے) -/400 روپے (اغرون ملک باروپیرون ملک باروپیرون

طیاحت: اخررضالیمی 051-9269714 سرکلیش: میرنوازسانگی 051-9269711

ملح: NUST يلى بيكفر 12-44 ملام آباد

71

### اکادمی ادبیات پاکستان، B-8/1،اسلام آباد

رابط: 9269714-051

Email: ar.saleempal@gmail.com Website: www.pal.gov.pk

# فهرست

| ئىڭ ئاسە                 | ڈا کنزمجمہ قاسم بجمیو                        | 9 |
|--------------------------|----------------------------------------------|---|
| かんりゃし                    | يرگيناس)                                     |   |
| 551-221                  | خورنوش                                       | 3 |
| ماشدهميد، قاكم           | الخارة الم                                   | 6 |
| ميرى فزلين بول كتقمير    | ہوں کہ فسانے میرے (فن وشخصیت)                |   |
| جيل جالبي، ذا كثر        | 564221                                       | 1 |
| هم الرحن فارو في ولا كثر | قامی صاحب                                    | 4 |
| سليم اخر . واكثر         | احمد مراقائ -سياتها كيل ف                    | 1 |
| تلقرا تبال               | ندتيم صاحب                                   | 8 |
| الفاقسة للمد             | 15.2.27                                      | 2 |
| فحسن احسال               | 1408 W Ro                                    | 9 |
| اكبرهميدي                | المدن الما الما الما الما الما الما الما الم | 3 |
| سلطان تكون               | يهت عادت بهت تقل أبارت تعيم اشاك             | 8 |
| آمنده تب                 | 1 c2 27                                      | 2 |
| حس عشري كالحي            | دوركي أبيشاني أتنجى بابريريديم               | 4 |
| ما بيدقا كل واكثر        | لإنى                                         | 8 |
| ملح خالد                 | 564221                                       | 3 |
| شلبروسن                  | ابد کے ممامل پ<br>احمد کیم کا کی ۔ا کیکٹنم   | 6 |
| 13 (21)191               | احمد يم ي كار ايك شخص                        | 1 |
| ڏو <b>ٿ</b> ي مخلفر گھري | اكيسوي صدى كالمطيم تن شخصيت                  | 5 |
| سلنىاعواك                | 566221                                       | 7 |
| طابرها قبال              | تأراب                                        | 0 |

| وجا يهت مسعود             | هريماريل ويا                                | 93          |
|---------------------------|---------------------------------------------|-------------|
| زليدحس                    | المرقد مم قاعي: شاعري اور فخصيت             | 96          |
| ارشر كحودما شادرة اكثر    | يش كان عافا كم عالمات كي                    | 108         |
| فالدمصنفي                 | أكيب أوري أورجهما والوري ملاقاتي            | 119         |
| نعمال منتكور              | غريم صاحب كم محبت                           | 123         |
| انكها دافتدا ظهاده ؤاكثر  | التمديد يم قاملي بتنكيتي جبتون كما مان      | 127         |
| فسن كليل                  | متم في مين قابل فخر بنالو                   | 134         |
| امر منتدم او              | غرهم: أكيب فقاش ما ك صور                    | 136         |
| ارشدنز يرساحل             | الوواع                                      | 140         |
| كتخ لوكول فيمراقعه        | م ويرايا (احديد يم قاكل يلودا فساندگار)     |             |
| لا فير ملك ويروض          | اردوافسا ززگاري يش عرتم كامتنام             | 141         |
| فضاود                     | احدثه يم قامى كافعائ                        | 177         |
| ابيرة كى واكثر            | احمدتم قامي: بيلوما فسان تكار               | 192         |
| شامين ملتي وأكثر          | ن ان اه                                     | 216         |
| فرحيد شابد                | الهمديم قامى كاافسان جيتي بنيادي            | 223         |
| رو بيند شاجين . فاكمرْ    | احمد مم قامی کے فسالوں کی مختف جہتیں        | 231         |
| نبيراا شفاق وأكز          | الهمد يم قامى كينواني كردار                 | 235         |
| ميعداولس باعوان ولاكثر    | الهديم قاكى كافسانون عن ديبات كى ويما       | 243         |
| حسين في في واكثر          | احدثديم فأمى كتقشيم آزادى سيلي كافسانون بيس | إلى شحد 250 |
| ما عددشا خاك              | التمذيج فالحى كما أسانه فكاري               | 258         |
| فالدفياش                  | اجمد يم قامى كالزي ميد كافهائ               | 261         |
| فكركا شاعر بول اليكن تحسو | ن كا كماك بلي يول (احديد عم قاكى بلورشاع)   |             |
| بليل عالى                 | عريم كى شعرى واردات كى معتوى جيتين          | 269         |
| فاورنت ي                  | الورائد سے على كمر الدون                    | 289         |
| 2400                      | احديم قائى كى فزل                           | 293         |
| فسنيم ديماك ءفاكثر        | المديم فاكل كالمثال كارى                    | 302         |
| معديد طايره واكثر         | الهديم قائل كما شرويشياتي ميضوعات           | 307         |
| ثاذبيا كبر                | البحي كنهي كيتي كيتي رواكميا بهون           | 319         |

| يا زيدليل حباي            | "هي شب المسافر بول تحريم حريول"             | 323 |
|---------------------------|---------------------------------------------|-----|
| اسدعهاس خالت              | 5 Pt S S 5 1 221                            | 331 |
| اشال عقيم بصفدايا (احدة   | يم قائي بلورز تي پيند)                      |     |
| يسدس                      | ير يم كى تر قى پىندى                        | 335 |
| ملاحالدين وويش، 3 كر      | الصديم قامى كارتى إيند فقم بيندوضاحيس       | 340 |
| 7513-16-20                | التمديم قامى كارتى بندهم                    | 347 |
| طارق باقمی ۱۶ کثر         | على الباك كالرشي اوراحمد عم كاك كالعم       | 352 |
| ع يم مر عطو عل تحي سل     | على (احديم قاى بلوردي)                      |     |
| نسياحهاص                  | التمديم قامي اورفتون كاثناة فاني            | 359 |
| 763.2011                  | احمدتم قامى -أيك متفل مزان دم               | 361 |
| إدآ ير عيكر كاخلوط        | (402)                                       |     |
| سييضيا الدين لعيم         | ලේ                                          | 371 |
| جاديد صديق بعني           | ر سامدر بالمراجي المحاض                     | 373 |
| 14,000                    | E2K 62                                      | 376 |
| رشوا ندسيدني              | 56 FER 1828 - 1                             | 381 |
| جيب إل                    | خوشيوا بھي إتى ہے                           | 385 |
| المصطفى واكثر             | التش بإلى وشت تقدامكان تق ما حمد م          | 389 |
| ممي عنوال أو كوئى رتك جما | اِمِائے(متقرق)                              |     |
| محسن مكعيات فاكثر         | يها الخط                                    | 395 |
| نا ررّ الي . ذا كتر       | يديم كالتقيدي شعور                          | 399 |
| سلنى افتخارا حد           | النباشي (Longinus) ادمد                     | 404 |
| فعنل كريم. ولا كمرْ       | اجمد ميم قائلي كي سائتس عليم شي درنجي       | 415 |
| فحد شعيب مرزا             | 30 12 21 21 21                              | 419 |
| ير فروب كي يخير محل الور  | (4,5) (3/4)                                 |     |
| محبودا حمدقاضي            | tte                                         | 425 |
| محل عماس الوال وقاكثر     | الممد م قامي كافسائي "ماحا" كافي وقرى تجويد | 429 |
| لتنى انسارى               | "ستانا" بماري تومي الفعاليت كالمتعاره       | 434 |

| اوليس الحسن خان<br>ما وليس الحسن خان | کیاس)کاپیول<br>                 | 142 |
|--------------------------------------|---------------------------------|-----|
| نام ليح بن كن ميرا (أ                | ي واقد)                         |     |
| ير يشان مخلك ويروفيسر                | اكساداقعه                       | 449 |
| مثاواد                               | احمد مم قامى كىيا دى            | 451 |
| استقرفان                             | اكيدواته                        | 456 |
| مرقرا المثلب                         | ايميداقعه                       | 459 |
| خاورنيتو ي                           | لوټ دل ريخش آيک وا قند          | 461 |
| سيف الله فالدمع وفيسر                | أبك واقتمه                      | 462 |
| كراكها ومرحدي                        | أكيدواقعه                       | 463 |
| مروس عظم الكريم                      | اذن کلام (منگوم مقیدت)          |     |
| محسناحسان                            | E22                             | 465 |
| قوسط حرادي                           | يحضو واعفر معدا تحديدهم قاسحي   | 466 |
| اللمراكيراكا دى                      | 501-221                         | 467 |
| ڏو تي م <i>ڪر گاري</i>               | 5872201                         | 468 |
| ارشادشا كراموان والكر                | فن كدور عار اللي كور عا         | 470 |
| المفيشى                              | قامى صاحب كى وفاحد برنكسي كي هم | 471 |
| 24127                                | هيدسا أفخضيت                    | 473 |
| ه آصف مرن                            | يمال عار كي ش جب المال يواول كا | 474 |
| سيضيا الدين فيم                      | احرشك                           | 475 |
| أكرم بحرفاراني                       | آ ويمر في كسار                  | 477 |
| 15/20                                | تبقيب هيرول كالماعد وكياكيا     | 478 |
| شامين على رواكثر                     | ع م ماحب کے لیے                 | 479 |
| تنكيم خال تكيم                       | عيا والتمذيم قاكى               | 480 |
| جادي الد                             | ويوسعاس محفل - بعد كمال جيو     | 481 |
| اجرشين نجلد                          | وا کام (احمد مح قای کے لیے)     | 482 |
| انتيا زالتى انتياز                   | كانفر فكال بناويل               | 483 |
| سلطان كعاروي                         | 56,2                            | 484 |
| ه يش كمال                            | F. J. F                         | 485 |

| رايا سعيد دوشي    | 222                                       | 486 |
|-------------------|-------------------------------------------|-----|
| باويد فروز        | ماتم كرتي تقم                             | 488 |
| شنرا دبيك         | 5562242                                   | 489 |
| نى ياسر           | のはでなり                                     | 490 |
| سماقوال           | المروه يسيحي تير ع تقيد عدمتد كاوي ش      | 491 |
| روض عريم فيازي    | د كوب يكي ما توانيل العمامانا             | 492 |
| سيدوة قيرنتوى     | Je 1 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 493 |
| المارج بان        | _ خوا سے تھم                              | 494 |
|                   | الماروك باا (منالي زبان عراجم)            |     |
| الدجنياكم         | كأكل صاحب وروشيالي زيان وادب              | 495 |
| C/200155622       | وارث ثاو كاكمال في                        | 508 |
| حمد م قامى دالدحس | كيواب كياكري                              | 512 |
| عمار آنسوار نے سی | إل تك ديكمول (انتخاب)                     |     |
| إزيافت            |                                           |     |
| 566.22            | -phil                                     | 513 |
| فبائے             |                                           |     |
| 562               | متجرى                                     | 515 |
|                   | 8-721                                     | 534 |
|                   | الياس كاليكول<br>م                        | 551 |
|                   | لاركس آف تصليوبا                          | 564 |
| فحت               |                                           |     |
| 552               | يراك يول في جو جو الكرار وكان وي          | 575 |
|                   | مرکونیس الماشادوں سے میشیدا مرا           | 575 |
| تزني              |                                           |     |
| 55622             | توسط بإت إن سبائد فاق يمر                 | 577 |
|                   | نه يمي اور کيمي محريموا                   | 578 |
|                   | الدازيوبهيز كي آوازيا كاتما               | 578 |
|                   | احماس بن بيول كل رب بين                   | 579 |

| 580   | بي كورجي تقيم إ وال وجبال تك ديكمون                            |         |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------|
| 581   | مُكُلِّ رَا رَعِيبِ لِحَرَالا مِنْ فِينَ مُكِنْ رَارِونِ عِنِي |         |
| 582   | شام كوسمج جهن إوآني                                            |         |
| 582   | منیں کپ سے گوٹی پر آواز کو ل، بگارو کی                         |         |
| 583   | فكالرجو كريما أواقيب تيريب سياؤ                                |         |
|       |                                                                | تختيل   |
| 584   | ٧ يخب                                                          | 586.221 |
| 586   | 7.                                                             |         |
| 588   | pf                                                             |         |
| 589   | الرجعين لتعاو                                                  |         |
| 591   | يانشان إنشا                                                    |         |
| 593   | قري .                                                          |         |
| 594   | اسان تحيم ہے!                                                  |         |
| 596   | مهارات ادمير ان                                                |         |
| 597   | آژا دي کے بعد                                                  |         |
| 22.00 | £,                                                             |         |
|       |                                                                | تطعات   |
| 602   | کا رکھن سے                                                     | 500     |
| 602   | ± √6 2                                                         |         |
| 602   | 34                                                             |         |
| 603   | مچھسٹ کی راثی                                                  |         |
| 603   | ماوان کامحر                                                    |         |
| 603   | ميا تولا <sup>سيل</sup> ها                                     |         |
| 603   | أميدك كوبال                                                    |         |
| 604   | يرماحت كمداذ                                                   |         |
| 604   | ا کیب آنند و                                                   |         |
| 604   | لانتسائمام                                                     |         |
|       | ** * * *                                                       |         |
|       |                                                                |         |

#### پیش چین نامه

غالب نے اپ ایک معاصر شاعر کولکھا تھا کہ تھا راا ستاد شاعر تو اچھا ہے لیکن کی فئی ہے۔ مینی اسے شاعری کے علاوہ اور پر کوئیل آتا ہاس بیس شک نہیں کہ موجودہ دور شخصیص کا ہے اور اب ایک ربی نے کہ وہ اور اب کہ کوئی فروکسی آتا ہاس بیس شک نہیں کہ موجودہ دور شخصیص کا ہے اور اب ایک ربی ن کی ربی ن کی کہ کوئی فروکسی آتا ہے میں شعبے بیس بہتر خد مات سر انہام دے سکتا ہے میکن ہے میں بہت ایک حد تک بی بھی بولیون جد بیرترین تعقیق کے مطابق ان او کوں کی صلاحیتیں زیادہ کھر کر سامنے آتی ہیں جوایک سے ذا مد شعبول کا چناؤ کرتے ہیں ۔شابع احمد عربی قالمی کواس کا اس سے بہت بہتے ہوگی تھا ہے وہ ہے کہ انھول نے اپنے تخلیقی اظہار کے سے ایک سے زائد شعبون کے اپنے تخلیقی اظہار کے سے ایک سے زائد شعبون کے ہے۔

اردوا دب بین بہت کم لوگ ایے ہوں کے بواحمد لدیم قائی جننے کیر الا جہات ہوں کے سانھوں نے اگر شاعری کی قواس کی دونوں بن کی اصاف ہنون ل اور نظم بیسا پی صلاحیتوں کا موہ منوا نے کے سانھو ساتھو ساتھو ساتھو سفت ، قطعات ، گیت ، تر انے وغیرہ جیسی اصاف بیس بھی طبع آزمالی کی سا فسانے کی طرف آئے نے تو ایسا فسان لکھا ، جس نے انھیں اردو کے بن سافسان لگاروں کی کہ سافسان کاری کی طرف توجہ کی تو صاحب اسھوب کالم نگار آر ہوئے۔ مف بیس لا کھڑ اکیا اور جب کالم نگاری کی طرف توجہ کی تو صاحب اسھوب کالم نگار آر ہوئے۔ وواگر چا کی با قاعدہ شاداور جنتی تو نہیں تھے بین انھوں نے جو تھی تھیدی مف بین کھے وہ آئ بھی ہمیں اوپ کو بچھتے بیس بد دفراہم کرر ہے بیں ان سب پر مشتر ادب کہ انھوں نے تو م کے نوئی دونوں میں بچوں کے ایموں نے تو م کے نوئی دونوں میں بچوں کے دائیوں نے تو م کے لیور ایک محانی اور مدیر کے بگر چا انھوں نے بے شاراد پی پر چوں کی ادارت کے ساتھ لیکورا یک محانی اور مدیر کے بگر چا انھوں نے بے شاراد پی پر چوں کی ادارت کے ساتھ

س تھ پھوا خبارات کی بھی اوارت کی لیمن اس باب بین ان کاسب سے بڑا کارنا مرفون ہے ، جو
اردوا دبی رسائل کی تاریخ بین ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ جھے اچھی طرح یاو ہے کہ
جب بیر چہ بازار بین آتا تی تو اگلے کئی ونون تک ای کی نگارشات اوبی صلتوں کا موضوع بنی
رہتی تھی ۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت بھٹٹی بھی بڑی اوبی شخصیات موجود بین ان بیس سے نوب
فی صد کی شہرت میں فنون می کاباتھ ہے ۔ انھوں نے اس اوبی بڑید یہ سے ذر بعے گئے تسلول کی
آنیاری کی ۔

الهريديم قائل كالا كادى اوبيات كے ساتھ بھى ايك ديريد تعلق رہا ہے ۔ وہ اكادى كے اس كى ركن خوا ورفقف اوقات بيس اكادى كي بلس حاكمہ كے ركن كى دبيت ہے بھى وہ الل اوب كى رہنى في فر ماتے اورمفيد مشوروں ہے نوازتے رہے۔ انھيں ايك ظرف جہاں بالل اوب كى رہنى في فر ماتے اورمفيد مشوروں ہے نواز نے رہے۔ انھيں ايك ظرف جہاں بالل اوب كى رہنى فى فر ماتے اورمفيد مشوروں ہے نواز ہے اوجی اكادى ادبیات پاكستان كى جانب باكان كا سب ہے ہن اسول ابوار ذرائ ن افتیان دیا گیا و جی اكادى ادبیا ہے پاكستان كى جانب ہے ملك كا سب ہے ہن ااو في اعز از كمال فن بھى تفویض كیا گیا ہان اعز از ات كے ملا وہ بھى انسے ملك كا سب ہے ہن اور في اعز از ات ہے نواز اگیا متا ہم جس ذاتی طور پر بھتا ہوں كہ ان كا امس اعز از ان كى وہ تخليق ہے ہیں، جو آئے بھى جمار ہے۔ ليے شعل راہ جی ۔

ا پی وفات سے پچھور سے پہلے انھوں نے ہمارے اس او بی مجلے اوریات کا ایک شارہ بھی بطور مہم ان مدیر کے مرتب کیا تھا، جوا کا دی کے لیے جا شیا کیسا عزازی بات ہے۔

ان کی وفات کے فور اُبعد اکادی نے سد مائی ادبیات کا ایک خصوصی شارہ ''احمد ندیم قامی نمبر'' شائع کیا تھا۔ جب کے معمارا دب کے سلسلے کے تحت احمد یم قامی بشخصیت اور فن ان کی زندگی ہی بیس شائع کردگ ٹی تھی۔

روال سال احمد عربي قاكل كے سووی يوم پيدائش كا سال ہے اور اس سليد كا آغاز اكادى نے ان كى پيدائش كا سال ہے اور اس سليد كا آغاز اكادى نے ان كى پيدائش كاسووال سال شروع ہوتے ہى ان كے نے ايك برى تقر بب كر كے كيا تھا۔ اس كے بعد بہت سے ادارول اور اد في تظيموں نے اس سليد كو آ كے بر ها واور يہ سليد ہو تو بارى وسارى ہے۔ سلىلہ ہو تو بارى وسارى ہے۔

ای مناسبت ہے ہم اُی نمبر کو جو 2006 میں شائع ہوا تھا جس کی شخا مت تین ہوسنی تنگی ہوا تھا جس کی مناسبت ہے ہم اُن نمبر کو جو کا میں شائع کر رہے ہیں۔ موجودہ پر ہے کی منخامت اب ال سے تقریباً دوگئی ہے۔ سلاوہ از یں اتھ تاہم کا کی: شخصیت اور فن کو بھی نے اضافوں کے ساتھ شائع کر نے کے منتصوب کی بہت جدد آپ کے ہاتھوں ہیں ہوگ۔ کر نے کے منصوب پر بھی کام جاری ہاور یہ کتاب بھی بہت جدد آپ کے ہاتھوں ہیں ہوگ۔ میں ڈائی طور پر ان تمام اہل قلم کا شکر گزار ہوں جنموں نے ہماری خصوب ورخواست پر اس خصوصی فرخواست پر اس خصوصی فہر کے لیے نگار شائ ہم کا شکر گزار ہوں جنموں نے ہماری خصوب ورخواست پر اس خصوصی فہر کے لیے نگار شائ ہم کا شکر گزار ہوں جنموں نے ہماری خصوب ورخواست پر اس خصوصی فہر کے لیے نگار شائ ہم کا شکر گزار ہوں جنموں اس کے ہماری خصوب ورخواست پر اس خصوصی فہر کے لیے نگار شائ ہمیں ارسال فر ما کیں۔

میں اپٹے رفیق کاراوراویات کے دیر اختر رضامیسی اوراویات کی مجلس مشاورت کے اراکین ؛ جناب ڈاکٹر توصیف تج م ، ڈاکٹر اقبال آفاقی ، محد حمید شاہد اورڈاکٹر وحید احمد کا بھی شکرگز اربول کیا میں فی محت بگن اور عرتی ریزی ہے بیخصوصی نمبر تیارکیا۔

جھے امید ہے کہ اوبیات کار خصوصی شارہ تھ ہے شتای جی بنیادی اخذ کی حیثیت سے جمیشہ و در کھ جائے گا اور مستقبل جس احمد تدمیم قامی پر کام کرنے والوں کے لیے بنیا دی مواد کے طور پر کام آئے گا۔

> ڈا کڑھرقاسم بھیو (تمنیاتیا دختر ہائے میں کا دکروں)

# الحريزى ادب كاكسارى متوجهون

اکاوی اوبیات پاکستان کے مشش ماجی انگریزی مجلے ''پاکستانی لٹریج''
کا تاز وشار و زیر تر تب ہے۔ جس میں پاکستان کے انگریزی اہل قلم
کی طبع زاد تخلیقات کے ساتھ ساتھ ار دوسیت دیگرتمام پاکستانی زبانوں
سے منتخب تراجم بھی شامل کیے جارہے ہیں۔

تمام پاکستانی او بیوں اور مترجمین ہے گزارش ہے کہ وہ اپنی تخلیقات، طبع زا داور تراجم جلد از جلد اکا دمی کوار سال کریں۔

رابطهدیر خش مای ' پاکستانی کنر بچر'' اکادمی او بیات پاکستان بیفرس بخاری روژه سیکٹر H-8/1ءاسلام آبا د

### خودنوشت

میرے والد پیر قدام نی شاہ مرحوم الحس دنوں میں تقریب سیکھو ساں کی ہم میں وفات پا کے اور میرے حقیق پیچ فان میں در پیر حیور شاہ مرحوم السر بال کیمبل پورٹے بھے اپنی سری شی میں سے ہو۔ الحمیں کے ہم اوری دروین بھا حت میں شیخو پورہ چا گیا۔ اور وہاں سے ایم آئی کا استخال پاس کیا۔ چوں کرم حوم پیرص حب پنشن پا جانے والے نے والے نے اور وہاں سے ایم آئی گا استخال پاس کیا۔ چوں کرم حوم پیرص حب پنشن پا جانے والے است بمباول پور میں تھیں مبدہ مشیر مائی فیش کیا گیا تھا اس لیے جھے صادتی ایج ٹن کا ن بہاول پور میں تھیں مبدہ مشیر مائی فیش کیا گیا تھا اس لیے جھے صادتی ایج ٹن کا ن بہاول پور میں میں ایس ایس کیا۔ جب میں فیا ہے کے مہم سال میں تھا تو مرحوم پیرصاحب برگر کے اور وہاں حرکت میں تھا تو مرحوم پیرصاحب برگر کے اور وہاں حرکت میں تھا تو مرحوم پیرصاحب برگر کے اور وہاں حرکت تھے۔ ایک ماوی رخصت پرگر کے اور وہاں حرکت تھے۔ نی تھا تو مرحوم پیرصاحب برگر کے اور وہاں حرکت تھے۔ نیک ماوی رخصت پرگر کے اور وہاں حرکت تھے۔ نی تھا تو مرحوم پیرصاحب برگر کے اور وہاں حرکت تھے۔ نیک ماوی رخصت پرگر کے اور وہاں حرکت تھے۔ نی تھا تو مرحوم پیرصاحب براول پور میں مشیر مائی مقر رہو گئے ۔ ایک ماوی رخصت پرگر کے اور وہاں حرکت تھے۔ نی تھا تو مرحوم بیرصاحب میں وقاعت یا تھی۔

الجين ے مجے مشہور شعره كا منتب كام حق كرنے كا شوق تنا يا دينا ہے كا كى ورش نے شعر كنے ك

ہی کوشش کی تحران کی تم موجود نہیں۔ ساتو ہی تما عت جس میں نے ای صفحات کا ایک اول ہی لکھ تھ جس میں ایک نوجوان نے ایک دوشیز و کو در سے سے جھا کتے ویکھا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ دوشیز و ہوا گس کر ان کلے تکھی جیت کی پیشیں یو میں لیمن اڑئی کے والدین کوسب داز معوم ہو گیا اور دونوں تنظیب جا کس کر قربان گا امحیت کی بھینٹ چڑھ کیے مضمون وی فرسود واور یا ماں تھا لیمن اس سے بید تمانا مقدود ہے کہ جھے لکھینکا شوق بھین سے تھا۔

ار بل ١٩٢١ ، يس بير إلى رشته وار (غلام جيلاني مرحوم جو بخالي كراكي آتش نواشام من )كو بہت بڑا صدمہ بہتے یان کی والد واور بمشیر و کے جنازے ایک دن اورا یک وقت پر اٹھائے گئے۔ میں نے سوج ک اکثر عزیوں کی وفات برمر ہے کہے جاتے ہیں کیوں نہ جس بھی سعی کر دن بسعی کی گئی اور ایک تقم جس کا كوني معر مدوزت في تبيل كرنا لقد ( تحرجس من قافيه كالتزام اليدي ) توريوكي لقم مرحوم بيرها حب كودكى في تنی جنھوں نے میری پینے خوکی اورا رشاؤ کیا کرتم استھے شامرین سکتے ہو بشر سطے کرتمہارے مذکفر ملک اورقوم کی فلات و بهبود ہو سر حوم فاری اورا ردو کے بہت اچھے شام تھے اورائر و وہیر ی جمت افزانی نہ کرنے تو شاہر میں آت بھی مختف شعرا کا کلام بی احتیاب کرتا بھرتا ۔ دوسری تقم میں نے مرحوم موالا با محد ملی کی وفاع پر لکھی جو شاطر غزانوی کی وساطنت سے رور مامد سیاست کے صفح اول برشائع ہوگئی۔ انھیں دنوں میں ایولس کا انتیج انکار اور میں میاول بور جاتا تھا۔ وہاں کے میار برس کے تیام میں میں نے اس قدر تظمیس اور فرز لیس کنے کہ اگر میں اں کی تعدا دائھوں تو تاریخی اے مبالد مجھنے آئیں۔ کالی کی برم اوب کا وائس بریڈیٹے سنت ہو نے کی دیثیت من من نے اردو کی (اینے محدود ماحول میں) کائی طورت کی ۔ کائے کے رسالہ "تخلیتان" کے انگریری اور اردوی حسوس کانید یا مجی ر باره ۱۹۳۷ می میر سایک نبایت از دوست مجد خاند (فرزندرشید مولوی اخر طی ص حب سنت كشورهم يارخان ورياست بهاول بور) نے جمعة عن لكھے كر فيب دى۔ وو فود بل كے و مین اور طب ٹ ٹو جواب میں اور جھے یقیں ہے کہ اگر وہ انجریزی کی بچائے اردو میں لکھے آلیس او اردوا دیوں کے سامے ایک یا لکی زائی اور شاوا ب را و کھل جائے ۔وو آر بال راسٹیوئس اور مایڈ رائیکر ڈ کے مہر تی ناوبوں کے مرات تے . مجھواس رمگ میں لکھنے کا شوق ولایا اور اس اثر کے راتھ میں نے جوال نے لکھے وہ رسالہ" شاہکا رائیں میے رے لیس جاری ش اس رنگ سے داہر واشتہ ہوگی اوراس کے بعد اس نے اپنی شاعری اورا فساند نکاری کی بستیاں جس سرزشن علی آباد کیس وہ بھرے یہ ہے والوں کو انجیلی طرق مطوم ے اکا ع کے داول میں تکسی ہوئی تھے وں اور غز لول کے بلندے میں نے ایک روز و ہور میں نز راتش کردیے ا اور میری اولی رمد کی کاروش دور تقیقت می ۱۹۳۸ می کیاواکل ے شروع این اے ۱۹۳۵ مے ۱۹۳۹ می

فن کی اصطلاب سے سے الکل ابد ہوں۔ ام مروش کی ابجد تک ٹیم ہاتا ہیر امطالعہ بہت محد دو

ہا اور جس ہوات اف کرتے ہوئے شرمند کی محسوس کرتا ہوں لیمن ماتھ ہی فوش بھی ہوں کہ میر کی سار کی

ہواور جس ہوات اف کرتے ہوئے تا مار بک فید کا مار بک شیم پڑا۔ میر کی اب تک مانا تظریس ، ۱۹۰۰ فرزیش ہوں کہ میر کی سار کا تھوں کا بجو یہ اسلام کی اور افسانوں کے جار جموعے جو پار مگو نے مالکے ہو چکا ہے اور افسانوں کے جار جموعے جو پار مگو ہے مگر داب اور افسانوں کے جار جموعے جو پار مگو ہے۔

مرداب اور اللوں فراور ہے کہ میں میں ان بھور کے جس

شعراوراف، یس میراکی ستارتین الیون مولانا عبدالجیدسالک دعتر ساخر شیرانی دعتر سه جوش میع آبادی، جناب معادم حسن منواور جناب کرشن چندر میر سعبر بال بر رگ اور دوست میں اور نجه محسوس طور بران کی ذامنداور مشاعد کالٹر میر کی دوح برین تاریخا ہے۔

میری مزل بہت دور ہے ور راہ پر خطر ہے کہین جے وہاں شدور پنجنا ہے۔ شعر میر اعصا ہے اورا صاتہ میرا زا دراہ کی کے ہارے کی شرورت نبیل صرف مخلص دلوں کی دعا جا ہے۔

ٹوسلہ ۔ یہ تحریر قالی صاحب نے بشیر بندی کے اردوا نسانوں کے انتقاب کے لیے مکھی تھی ہمیں یہ تحریر پر وجسر سچادی مرحوم کی و ساطنت ہے لی تھی

# سوانجی خاکہ

اردواوب کے بے بہل شام اور نئز نگار احمد نے کا کی پیرہ اجولائی ۲ معالا مکو رہور میں فویل علامت کے بعد فوق قر حقیق ہے جائے گئے۔ بیا اور نئز نگار احمد نے کہ بعد فوق قر حقیق ہے جائے گئے۔ بیا اور نئز میں بیدا ہوئے۔ بیا نئوشا ہے جس بیدا ہوئے۔ بیا نئوشا ہے جس فوشا ہے جس بیدا ہوئے۔ بیا نئوشا ہے جس فاصا اختلاف پر جائے ہا ہے۔ اس مسلط مورا کر اکر محین ارجمان مرحوم نے اپنی کئی کتا ہے جس فاصی دل جس بیلے شامل کر رکھی ہے۔ قالی صدحہ کا اصلی میں جرا دواجہ شاوا احمد کیام ہے تھے دہے۔ بیر زادواجو نے کے جب شاہ ما مکل مسلم ما احمد شاوق ۔ ایک میں جب شاہ ما مکل میں تھے دہے۔ بیر زادواجو نے کے جب شاہ ما مکل مسلم میں تھے تھے دہے۔ بیر زادواجو نے کا استماد کی دکھیں۔

قائی ہوئے کی وجو ہد بیاں کرتے ہوئے بتایا کرتے تے کربر اگاؤل قسماں لینی قاسے مال کہلاتا ہے۔ دوسرے پر دا دکایا م تھر قاسم تقاسی لیے قائی ہول ۔ والد کا نام چیر علام ٹی تق، جو چن چیر کے نام سے معروف تے ۔ والد گرائی کے ہارے میں کہا کرتے تھے کہ ووٹیر وب تھے۔ احمد نے آقا کی اپنے آباؤا جداد کے بارے میں کہتے ہیں،

> "بزرگوں سے سنا ہے کہ اسلاف اسلامی عمالک عربیہ سے ایران علی اور پھر افغانستان میں آگر آباد ہوئے ہیں وستان کے کمی مسلمان تائ دار کے دور میں وہ براست سے ماکان علی خفل ہو گئے۔ بیاستراست دیتی علیم پر حاوی تھا کی لیے کی مسلم بردشاہ کے دور میں قیمی ماکان سے سول شیسر بھیجا " بیا کہ وہاں اسلام کی تبییغ کریں۔"

(براوراست (حصراول) کرار جاوید راویدندی ایر برای زاموه اولی می ایر برای زاموه اولی می میده)

قرآن جیر کاوی کی ممجد میں بر حا میزک اعلام میں شیخو پورو میں روکر جب کر بی اے 1940ء

بر ول پورتیام کے دوران میں کیا تاکی صاحب تعلیم آغاز کرنے کی کہائی چکھ بول سناتے ہیں

"میں جار بری کا ہواتو انگدگی ای ممجد میں ، جبال تحقر سے جرمبر کی شاہ گلاوی نے
میر سے خاندان کے بر رکول سے ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی اثر آن جید کے دری میں
شام ہوا ۔ وہویں گیا رہویں بیپ رے تک بہنچاتو میر سے مر پرست بی جرم حدد شاہ
مرحوم نے بر کہ کر جھے انگد کے برائم کی اگر کی دائل کراویا کہ برائم کی ایس کرنے

کے بور جب وہ جیسے اپنے پاس لیے جا کی جگرتہ اِتی قرآن جیر بھی پڑھادی گیے اور انھوں نے ایسا کیا تی " (براہ راست (حصراول) میں۔ ۱۹۸)

قا کی صاحب ملائع اف کرتے رہے تھے کہ ان کا بھین فرجی نگی کر ان کول کردا سرص حب دہ مت جذب میں مصلے گئے تھے اور کما نے والا کوئی ناتھا۔ وہ متا تے تھے کہ چوتھی بھا خت کے وظیفے کا انتحال ویے کے سے مکی مرتبہ ڈو شاہ بگئے تو سائیک و کھوکرتے این ہوئے کہ بیدوں پر کیے چاتی ہے

احد ندیم قامی نے تمفیصن کارکردگی ستارہ اتبیان بنتان انتیاز اور ملک کے سب سے برز ہاوئی اعزاز کا فین ایراز کو انتہار بخش کے بیاسے برز ہاوئی اعزاز کی فین ایراز کو انتہار بخش کی ویائے اوب کی انتہار بخش کی دیائے اوب کی ایراز کو انتہار بخش کی دیائے اوب کی عبد ساز شخصیت مصاحب فرزاو ما مورثا عربا با زافسان نگار معتبر هیراور صاحب اسلوب کا لم نگار تھے۔
احد دیم قامی صاحب نے ہم ہوراور ممل اولی زخرگی ہمرکی۔ وے دی کی عمریس بھی انتہائی متحرک

ا دبی رہنم کی میشیت سے کاروان اوب کور کرم کارر کھا۔ انھی مقبوں عام اور فری ای ام اویب کی میشیت سے جیشیت سے جیش اور کھا ۔ جیشہ یا در کھاجائے گا۔

وَ إِلْ إِلَى إِن كَا وَمُركَى كَا الْكِ الْتَصْرِيوا فِي فَا كَرَاشِ هَدِ من إِن

### حالات وكوا مُنساحمة يم قاكي

يام الحرثاء

ادليام : احمد مح قاكل

والدكام : ورقاعة أي مرف أي جن (جن ير) (وقاعة ١٩٣٧م)

والدو تنام يولي (وفاعد ١٩٥٧ء)

ياريخ پيدائش ١٩١٧ء ١٩١٠،

مائے پیدائش: اگے جملع سر کودها (حال علی فوشاب)

تارخُ وقاعد : ١٩٩١ أن ٢٩٠١ - با عَرفاه المور

اولاد : دو رئيال الك بيارة اكثر البيرقاعي (بيدائش ١٩٣٩م) نظالم خالد (بيدائش

اه ۱۹ و واحد ۱۹۹۵ ) اورنهمان غريم قاعي ( يبدائش ۱۹۵۹ م)

تعلیم : دری قرآن یا ک (۱۱ -۱۹۱۰)، پرائمری (انگ سے ۱۹۷۵ء)، پُر آل کیمبل بورانگ ہے ۱۹۲۹ء)، پیٹرک (شیخو پورا سے ۱۹۴۱ء)، انٹرمیڈ بیٹ (بھاول پور ہے ۱۹۲۷ء)) اور گر یکو بیٹن (جناب یو نیورٹی ہے ۱۹۲۵ء)

ريفا رمز كمشتر لا بمورش يطورتم روكل كم آخر ر ( ١٩٣٧ - ١٩٣١) طازتين نَكِي فُونِ آيرِ يَا الوكارُ و(١٩٣٩م) ايماز سائي (١٩٣٩.١١) استريت ايدة ريزي إكتان بناور (٣٨ ١٩٣١ م) يزم اتبال كاعزازي كرزي (٨١ـ١٩٤٤) والريط مجلس تل اوب الايور (٢٠٠٧ م ١٩٤٠) كالح ميكرين" تخلستان" بماويدر (١٩٣١\_١٩٣١) اوارتش الله يو وفت واركول وترفيري أسوال (١٩٢١ مـ ١٩٣٥م) عَيْدَ يَعْ رَمِالِ وَعِيلَ أَفِيقِي (١٩٣٧ م. ١٩٣٧ م) الله ي برال مورا (١٩٣٤ - ١٩٣٨ م) الله يارمال فرش (١٩٣٨ - ١٩٣٩ ) سكرزي ين ل الجهن قر في يتدمعنين يا كتان (١٩٣٨م-١٩٥١م) الأغروزنامدامروز (١٩٥٣م-١٩٥٩م) اللِّهُ يُرْرِسِالَ فَتِو إِن (١٩٦٧ مِنَا وَفَاعِلَهِ ) ١٩٥٢ء ٢٠٠١ء ٢٠٠٠ عن آب كالم روزيا مر" امروز "عن (ترف و وكايت، کالم ی دریاء علقاء تبذیب وفن )، روزنامه" بلال یا کتان "می (مون درمون) روز المام محمال الميل (مطارات) روز نامه البحك كراحي الميل ( وجور وجور يجور ي روزنامد "حريت كراحي" شل (مون ورمون الاعورياس) اور روزنامد " جنگ لا مور " تل ( روال دوال ) كما مول ب شائع موت رب يل -

### تسانف:

(الف) شاعری ۱ برهز کنین (۱۹۲۱ء) ۲ برم جم (۱۹۳۷ء) ۲ شعر کل (۱۹۵۳ء) ۵ بشت و ۱۹۹۴ء)

کے روام (۱۹۸۰) ۸ لوپ ٹاک ۱۹۸۸ء

10 بيط (1990ء) ال الرش وم (1990ء)

٣ جرل رجال (٢٩٣١)

٩ بنان (نشر مجود )١٩٩٢ م)

Y 24 (1291.)

```
(ب) افراتے
       1 يويل (١٩٣٩) ٢ ي كي (١٩٣١) ٢ يو (١٩٣١)
        ٣ طلوع وروب (١٩٣٣) ٢ كرواب (١٩٣٠) ٢ كالل (١٩٣٥)
      کے کے (۱۹۳۹ء) ما سیاس (۱۹۳۸ء) اوروویار (۱۹۳۹ء)
عام کے ایک (۱۹۳۹ء) اوروویار (۱۹۳۹ء)
      ١١-١١٤ (١٩٥٧ء) الرازيع ش(١٩٥٥ء) ١١- يركوع (١٩٥٩ء)
                  ١١٠ - الاب وكرواب المحال (١٩١١) ١١٠ - كريك (١٩٢١)
                        ۵۱ كياس كانجول (۲۳ ـ ۱۹۸ م) ۲۱ - يلا پاتر ۱۹۸۰ م
       (1994) إذا كالأ
                                                    (, rod) RogalA
                                                        (ق) تخيد
                             ا تعلیما ورا دب وقن کے رہے (سم 144 م)
        ٧ - تبذيب وأن (١٩٤٥)
             ٣٠٠ آبال الكيدي كر (سوفي تايير (عدد اله) ١٩٠١ ميل الناوا ١٩٠٠ اله
                                                   ۵_معنی کی علاش ۱۹۰۳م
                                                  1634 ()
                                                 اميرين مر (۲۰۰۷)
                ٧ ـ ير ٢ - ٢٠ قدم (٢٠٠١ -)
                                                   =8,P (1)
                    ا _كسركياري (١٩٣٧م) (طبع زادوما فود مزاه يرتري ول كالمحوم )
                    ع الحرائي ل (١٩٢٧م) ( درانسان قارول كفتي انساني)
               مع یفتوش اللیف (۱۹۲۷ء) (نامور تواثین افسان نگاروں کے متحب افسائے)
           ٣ منتو كے تعلوط بنام نديم (١٩٧٧ء) (نديم كيام سعاد معاض منتو كے تعلوط)
                                      ۵ _ اکتان کاوک کبانی ترجر (۱۹۵۴)
١ يندرجيد احريان (١٩٨٠) (جيدا حرفال كينديد الوضوعات والل فكر يحدق وعد كالمجود)
                                4 - 13 ي كام كا مجور" كيم كياري" ( 99 - 90-9 .)
                                                  2 LUE (1)
              الآمان كوشي والع (١٩٣٧ء) ١٠ دومتول كي كبانيال ١٩٣٣ء
         ٣ . گُرُو لِي كِيانِيْ ١٩٣٧ء ١٠ يَول كركِ تقيين (زيرزتيب)
```

#### فيروبنو

ا منی ۱۹۵۱ و سی تومبر ۱۹۵۱ و تک مینفی ایک کی شیخت نظریندی ۱۱ کور ۱۹۵۸ و سیفر وری ۱۹۵۹ و تک مینفی ایک کی شیخت نظریندی .

#### اعزازات

ہوں آو احمد یم قالی کو ہے تماراد نی امرازات ہے نوازائیا ہے جن میں سے چندایک کی تفصیل ورج ذیل ہے

- ्राव्यक्तात्वकातात्रकार्यकार्यकार्यः) इत्याद्यान्यकार्यकार्यकार्यकार्यः
  - ٧ تمنوهس كاركروكي (١٩٩٨ء)
    - المراقيز(١٨٨٠)
    - الى ئۇلىياشىز(1999ء)
    - ۵\_ كال في يورؤ (١٩٩٤)
- ٢- يردعانى افروق اردوادب دويدادلي ايوارة (٢٠٠٧ء)
  - 4\_ علامه واكزمرا قبال ايورو ( ١٠٠٥)

بيلي هم

مولانا محريني جوير ١٩٣٦ م ( روزنا مدسياست لا بحور )

يهدا فساند

برنعيب أحداث ١٩٣٧ م (رمال زومال لاجور)

\*\*\*

## ڈاکٹر<sup>جمی</sup>ل جالی

## احدندتم قاتمي

۱۹۰۶ برای ۱۹۰۱ و کوار دونیان داد بی کی تیم شام دانسان تا دینا برناب احمد قدیم تاکی بیش کے لیے بم اس جورا بوکراپ فی برخوال سے جدد دن چیم نک دو اس میرا برگیا برن اس کی دافات سے جدد دن چیم نک دو جوری اس فی ترجه میں بی شائتی دو شن داری اور رکھ دری اس فی ناز بی دو برای برگیا برن با بری می می اس بی شائتی دو شن داری اور رکھ دری دو اس بی خوال اور میلا برو در اس می بی بی بری طر بی موجود اس میر خوال کی می حب کا جود اس کے بیا ہے دو اس کے لیے ایک ایسانیا دی توران بود بری طر بی رو برو اقدا اس می دری کا تن اس کی تا اس کی بیا ہے دو اس کے لیے ایک ایسانیا دی توران بود بری اس کی در برای کر اس فی کرا تا اس کی تا اس کی بیا ہے دو اس کی کیا ہے دو اس کی دری اس فی کرا تا اس کی تا اس کی بیا ہے دو اس کی اس کی تا اس کی بیا ہے دو اس کی اس کی تا اس ک

احمد کا گاک کا کی لیے تق کروہ بیک وقت فیا نظار تھی۔ سے اور شام بھی یہ سے تھے تخلیق اوب کا یہ اب کا تھی۔ اب کرشر ہے کہ بہت کی بہت یا پہتھا اور تیا تھی کی میں در ہے کا تھی۔ اس کا تقیدی شعور تھی بہت یا پہتھا اور تیا تھی تھور تھی کی میں در ہے کا تھی۔ اس کے اور میں کہا تھا کہ تاکی میا حب اس لوگوں "میں سب سے می دہ فیریاں ہیں جن کی تقید کی شعور بھی سے اور حمن کی تقید تھی تھی تھی کہا گا گی میا جب کے اور حمن کی تقید تھی تھی تھی کہا تھا کہ تاکہ میں در ہے ۔ "

احمد یم قاکی کی بیک سب سے بری اور نہا بیت ایم خصوصیت یقی کروہ پر کستان کے محبّ وطی و شعور اللہ تھے ہے کہ ستان سے کہری وابعثل ال کی شام کی اور ال کی تقیدی اور تی تی شری کی اور اس سے آتی اسل کے تقیدی اور تی تی شری کی اور اس سے آتی ہے ۔ اپنی کہا ہے '' تہذیب وفن '' میں انھول نے انھا ہے کا ''جو شخص اپنے وطن اور آو م سے محبت ہیں کر سکتا وہ مسلک کے سے محبت نیس کر سکتا وہ مسلک کے سے محبت نیس کر سکتا ہے ۔ کست سے محبت نیس کر سکتا ہے ۔ محبت نیس کر سکتا ہے ۔ کست اور اور اور اور اور کی کا شعور بھی جا محل نیس ہوسکتا'' اور پر کستا ہے ۔ میں انہوں ہے ۔ کست سے محبت نیس کر سکتا ہے ۔ میں انہوں ہے ۔ میں ہے ۔ میں

سمبری موستان کی اس تھم میں بھی نظر آتی ہے جوان کے شعری مجموع الوب فاک "میں والن کے لیے ایک وجا" کے عثوان سے شامل ہے اور تھا دے وامن ول کواٹی شرف کھینچی ہے

مدا کرے کہ مری ارتب یاک پر ارتب وہ اللہ دیا ہے اور اللہ دیا الدیا ہے الدید دوال دیا ہوں کیا ہے الدید دوال دیا مدیل کیا دوال کیا کہ مدیل دیا ہوال کیا ہے مدیل کیا دیا ہوال دیا ہو گزرتے کی بھی مجال دیا ہو گیاں دیا ہوا ہیں جز دیا ایک دو ایسا میز دیا ہو ایک دیا کی کرتی مثال دیا ہو

جس جر اُست ، حوصد مندی اور ب یا کی سے احمد کم قامی نے چو تخبر ۱۹۲۵ می جنگ کے ورسے جس مضا بین لکھے کسی اوراء یب ودائشور کے گلم سے نیس نظاور یہ فی الحقیقت کوئی سعو فی بات نیس ہے۔ اس وائت اکثر اویب ودائشور مذابذ ہواور عدم فیصلہ کا شکار تھے لیمن قامی صاحب می کی وہ آواز تھی جس سے سب کو مذابذ ہو ہے کہ وندل سے نکال کریا کمتائی ہونا سکھایا تھا۔ یہ مضابین ال کی کتاب انجد یب وُئن ایس آت بھی و کھے جا سکتے ہیں۔ اس کے مضابین پڑھ کر جھے اندازہ ہوا تھا کرای مسلے بہان کا ڈبین کس قد رصاف اور شاف ہے۔

اس سے بہ بعد ہی واشی ہوئی تھی کرتر تی پہندی اور محب وطن پاکستانی ہونے میں کوئی تف وہیں ہے۔
اپ معتموں الرون مصر کے تقایمے "میں قاکی صاحب نے ایک جگر کھا ہے کہ ایک تھٹنے سے شام نے وجو کی کیا تھی کہ میں پہلے "قد آدم" تو ہولوں جب کہ ایک تھٹائی اور جب بھل اقد آدم" تو ہولوں جب بھل اقد آدم" تو ہولوں جب بھل ہم پاکستانی اور بہ بیس بیس کے معالمی نظر نظر کا اور بہ کہا یا ایس کیے بے گا اور مصر کی رون صرف واشھش اور نے وی بیس بیس کے معالمی نظر نظر کا اور بہ کہا یا ایس کیے بے گا اور مصر کی رون صرف واشھش اور نے وی بیس بیس بیس کے معالمی نظر نظر نے بیس بیس بیس کی اور کرا بی میں جی ل جائے مار کی اور در شت کی جو نی تک وی تھی تھی کی مار سے بیس کی طرف سے اور برین ہے۔ ترشن پر سے چھل مگ مار کرور شت کی پھنٹنگ پر جا بیشنا تو سرف اور تون کا کام ہا ور بریم یا رون تیس میں جم تو ایل تھم ہیں جس کا کہ دور شت کی پھنٹنگ پر جا بیشنا تو سرف یا رونوں کا کام ہا ور بریم یا رون تیس میں جم تو ایل تھم ہیں جس کا کھی سے درشتہ بہت استوان ہوتا ہے "۔

(ایس سالا میٹر بہت استوان ہوتا ہے "۔

(ایس سالا میٹر نہت اور دور قون)

بانتظار تفاوض اور دواو ك ب كال ير يقينا دوراكين تين بوسكيل راب جب كاحمد عيم قاعى

ہمارے درمیان تبیل ٹیل بی<sup>نے</sup> ورت اس بات کی ہے کے قابل اوب ان کے سارے تیجنی وشفید کی کاموں کا جامزہ لے کرمعروشی ایداز شریعا ری<sup>خ ا</sup>وب اردوش ان کا مقام مشعیل کریں۔ احمد ندیم قاکی بڑے اوریب ابیزے شاعر میزے انسان تگار شے۔

انھوں نے اردواوب کو زید ور ہے وائی کیانیاں ویں، انھوں نے شامری میں ہندوارے انہام ویے ہیں واب انھیں کی سے وہرائے اور سائٹ لانے کی ف ورت ہے۔ دواسے کاموں می سے زندور ہے میں اور آئد والی زند ور ہیں کے راب ان کی شعری ونٹری فکیتات کوئی بھورت کلیات دور تیں جلدوں میں شائع کرنے کی فرورے ہے اگر کی آسل ان کے ساتھوں ہے۔

احدادیم قاتی سا در سے بھر ہے ہوں ہانے مراسم تے ۔ ان کے متعد دُخلوطا تی بھی بھر ہے ہی ان محفوظ ہیں۔ ان کی بری ٹوریش تھی کر بھر کی ان باری آوروا دیا اکی بقیہ ماری جد یں ان کی زندگی ہیں ان کے باقعوں شائع ہوں۔ یس نے ان سے دھر و کیا قا کہ جیسے بی ایک جلد کھل ہوگی ہیں ان حت کے لیے افکیس دے دوں گا۔ اس اور سے جس کی دوسر سے افروں نے طرح طرح طرح بر و و دُواں کی ہیں تاریخ کی ایسے بھر یہ ان اور کہا کہ ہیں قاتی صد حب کو بھر ہوں ان اور کہا گا میں ہے دوں گھر میں نے اس سے محد رہ کرتی اور کہا کہ ہیں قاتی صد حب کو بھر سوم کو جد ہیں اور مو مال حد کی زبان ایک می ہوئی ہے وہ بھے اکثر ان ہور سے فون کرتے ، دیو اکسے اور مو مال حد کی زبان ایک می ہوئی ہے وہ بھے اکثر ان ہور سے فون کرتے ، دیو اکسے اور مو ہائی ہوئی تو ہیں ہی کہ مور ان ہور گیرا ہا ہوگی اور کام کی دائی داور تیو ہائی ہوں ہو ہو ہی ہوں ہو ہے کہ باتھ میں دیا ہو گا کہ ان کرائی کی فرری اشا است کے لیے کہا اور بھے نوشی ہے ان کا دی آل دوا دہ ان کی جدد مورم کے جھے ہو کے ابترائی فرری اشا است کے لیے کہا اور بھے نوشی ہے ان کا دی آل دوا دہ ان کی جدد مورم کے جھے ہو کے ابترائی فر سے وفاح سے چند دول پہنے انھوں نے اپنی زند وا تھوں سے دیکھا وہ السے ٹوشی دورک کے جسے افھی دنیا جہال کی دولت ان گئی ہے۔

احمد المحمد المحمد المحمد المستقديد المستقديد المستقديد المستقديد المستقديد المحمد المحمد المحمد المحمد المستقديد المستقدد المستقدد المستقدد المستقدد المستقدد المستقديد المستقدد المستق

## ذا كنرنمس الرحمان فاروقي

## قاتمی صاحب

کی سال کی بال کی بات ہے ۱۹۲۸ء کا سال دہا ہوگا ما شاع ۱۹۴۹ ہو بہر طاب ہی ہی ہے بہدا دیا گر رکھے ایس ۔ میں نے ایک دسالے میں احمد می قاکل کی ایک تقم پڑھی سان دٹوں تر تی پیندا دب کے تیر ہے ہوال ف تنے ۔ اس سے میں بھی ان کے ام سے آشان کی لیس ان کی شامو کی کے تو سط سے ٹیس ٹال کر ان کے افسانوں کے تو سل سے دعم کا آخر کی بند میر سے ال یہ کھا ہے انجی ہوا کرآئ تک دھند دیا تیس سے ۔

> زنرگی کو ستوار نے کی مجم کپ مقدر کے افتیار ش ہے یہ زش یہ خلا کی رقاصہ کام ٹو کے انتظار میں ہے

یہ سب از خودروہائی تو تق الی کر بری حد تک میمی اور ٹائدار علی کارٹ کا تق ایسا عل جے جاور کی طرح اوڑ ھاڑھا کر بدے وجید وسرائل اور خوف اور خوان سے بجری بولی چینتوں کو ڈھانینے کا کام بیا گیا تھ مین پیدائش پیر بھی تھ کرمسان کا ڈیمن فاص کرانسا ٹوں کے بچوں کا ڈیمن قریب کھانے کے بہر نے زاشتا رہتا ہے

ا عدا المرگی شوق رو الله می این ایک صورت کیے یا قوس سے زیادہ محل کو معتبر ہے ہے کہ امید کا ظہار کیے بیان ہے بیاس فی زمر کی تقیقت کا دور انا م ہے کا ظہار کیے بیان ہے بیاس فی زمر کی تقیقت اور احمد نم کا کی کے بیام ہے کہ کر در گئے لگا تی استوا رہا کو شاید کی اسلوم کا اور بہتر بنا ہے کہ کر در گئے لگا تی استوا رہا کو شاید کی اسلام کی کو کر در گئے لگا تی استوا رہا کو شاید کی المجمد کے کہ کو در ایکے لگا تی استوا رہا کو شاید کی الم دو متبول الله کی کی کا در و متبول الله کی در الله کی معاجب کا معر کے بھی ان دائوں بہت مشہور ہوا تھا:

### جب کوئی سنور عمیا زندگی سنور عمی

یہ سب سی "افرادی کوسنوا رہا " جھے اب کو بہت اچرا نیس آل تحریب یا شامی وقت ہمرے لیے کھے ایک ایست ندر کئی تھی۔ ووزہ نیز آئی پیند تر کی سے کا قدارای وقت ہم لوگوں کو آئی پینداو یوں کے حالات جائے ان کی کہ ایس اور رسالے پر سے اس کیا رہے میں یا تیل کرنے کا شوالی تھا۔ زیال وہوں کی ایست اگر تھی تو ہوئی تھی۔ اجھائے ہم تا کی کے بارے میں یہ علومات ہمرے لیے زیاد وہ متی تھیں کہ وہ ذات سے الرحمی تو ہوئی تھیں کہ وہ ذات سے کے سید اور ایک موٹی خالاس کے فروجی اور ال کا ما احمد شاوت اسلام سے دول کی بری آؤ بھی تا کے سید اور ایک موٹی فیداس کے فروجی اور ال کا ما احمد شاہ تھا کہ نے سرکاری توکی چھوڑ کر شعم و شاہ کی اور کھنت ہے۔ یوگ تھیں "شاہ صاحب" کہتے ہیں۔ احمد نی تاکی نے سرکاری توکی چھوڑ کر شعم و شاہ کی اور محمد شاہ ورسائی کا مور اور تو ہے ہے۔ یہ سی بیسب یا تھی بری کو تھی دور ای اور شام کے منصب کے تیں مناسب حلوم ہوئی تھیں موٹی ہورا ور تو ہے ہے۔ اور بیا ہی جائے ہیں بری کو تھی کرنے کا آغاز کیا تھا۔ اور ہم سب کی تیک کی ہے اور اور تو ہو ہو اور تو ہو تھیں ہوئی تھی دور تا تھی اور کی تھی کرنے کا آغاز کیا تھا۔ اور ہم میں کہی تھے ہے کہ رشیدا حمد بھی کا بے تول ہم میں سے اکٹر کو کئی ہما اور تا تھی ہوئی تھیں موٹی تھی موٹی تھی کو دورست جھیج تھے۔ جس کہ رشیدا حمد بھی کا بی تول ہم میں سے اکٹر کی کئی ہوئی تھی تھی میں موٹی تھی کے دورست جھیج تھے۔ جس کہ رشیدا حمد بھی کا بی تول ہم میں کہ کو کو اور تو تھی ہوئی تھی موٹی تھی موٹی تھی کو دورست جھیج تھے۔ جس کہ بھی ہم کو دورست تھی کا بھی تھیں موٹی تھی کو دورست جھیج تھے۔ جس کہ دیست کی دیست کو میں تھی کا بھی تھی تھی ہوئی تھی موٹی تھی کو دورست جھیج تھے۔ جس کہ دیست کی کھی تھی کہ کو تول تھی موٹی تھی کا تھی تھی کہ کو دورست جھیج تھے۔ جس کہ دیست کے درشیدا حمد بھی کا کھی تھی تھی کا تھی کی کھی تھیں۔ اس کی دیست کی کھی تھی کی کھی تھی کی کھی تھی کے دورست جھیج تھے۔ جس کی دیست کی کھی تو کو کھی کی کھی تھی کی کھی تو کھی کھی کھی کے دورست جھیج تھے۔ جس کی دیست کی کھی تھی کھی کھی کو کھی کو کھی کھی کے دورست جھی تھی کے دورست کی کھی کے دورست کے کو تھی کے دورست کی کھی کے دورست کے دورست کی کھی تھی کے دورست کے دورست کے دورست کے دورست کے دورست کے دورست کی تھی کھی کے دورست کے دورست کے دورست کے دورست کے دورست کے دورست کی کھی کھی کے دورست

یدانجس رقی اردو کے لیے یوی تحسین اورافقاری بات ہے کہ سے اوب کا دورشروں ہوتے کی انجس نے کی شاہری کا ایک انتخاب شائع کرنے کا منصوب عالیا۔ آن تخاب میدین کے اس سے بیگلدستال احمد مرود اور مزیر احمد نے مرتب کیا دورانجس نے اس 1943 میں شائع کیا ۔ اس انتخاب میں اکثرتر کی پشد شعر انظر آتے ہیں پین احمد کیم فاکی اس میں نیس ہیں۔ اس کی وید عائبا یہ ہے کہ اس وقت تک فاکی صدحب کانا مہلود اف بن کارن و و مشہورت ای وقت رہی پند شامری کے دور گف دائی تھے اور شام بھیشد رائی رہے ایک ق فیض میں حس کاروہ ٹی ، کیفیت سے بجر پور، شائستہ تھوڑی کائن ونیت لیے ہوئے ، استوارہ و تشبیبا در نظ نظ ا ما ظاور اکیب سے جگا تا ہوا استوب ، اور دوس سر دار جعفری کا جند آبٹ، فطیعا نے ، یرائے راست گفتگوکا امداز احمل کی انتہائی شکل سید بطنی فرید آبادی کی تقم می نظر آئی تھی بعد میں جروب میں حب نے پھوٹر لول میں اور نیاز حیور نے اپنی تھوں میں بھی استوب افتیار کیا استوب عدید اس دولوں رگوں کے تا دا نمونے ساتے ہیں ساجہ دیم قامی کا سوب شعران اولوں سے کنتے تھا اورا سے متبول ہوئے میں در ہی ۔

اگر چا حدد مج قامی کے سمل شاعر اند جوہران کی تھم بھی نظر آتے بین لیس انھوں نے غوری بھی بھی کئی شعرالیے کے جواسی قدر رمقبول ہوئے کے کم ویش اٹر ب المثل کا دوجہ الفتیار کر گئے۔

> کون کہتا ہے کہ موجد آئی تو مر جاڈل گا یں تو دریا ہوں سمندر ٹیل اثر جاڈل گا تیرے پہلو سے جو انفول گا تو حکل ہے ہے مرف اک فض کو یاڈل گا جدحر جاڈل گا

یکاں یں فراق و وصال دواوں یہ مرطے ایک ہے کڑے میں

ول آلیا تھا تو ہے آکسیں بھی کوئی لے جاتا ش فقط ایک می تصویر کیاں تک ویکھوں

جہ س تک تھم کا معامد ہے مذریم سا حب کی ہی صفت ہے کا اس کے تیل یں پکوائی طرح کی آسان سے بری ہے جواتی لی کی ورواتی ہے اور اقبال کی ہے متاثرہ طوم ہوتی ہے لینی اقبال جس آس ٹی اور بے تکلی سے فلک ، چامد ، تاروں ، موری ، طائے بیدا اور زبال و ۔ کال پری استفار ہے اور بیکر اپنی تھم اور مزل میں استفال کر تے کہوائی طرح کی آسال کیری قائی صاحب کے یہاں استفال کر تے کہوائی طرح کی آسال کیری قائی صاحب کے یہاں ابنی کے اگر چہ قائی صاحب کے یہاں ابنی کا میں احب کے یہاں جس کے یہاں جس کے دوشعر میں نے شروع میں ابنی میں ابنی کی میں احب کے یہاں میں کے دوشعر میں نے شروع میں ابنی میں ابنی کے دوشعر میں نے شروع میں ابنی دوئی میں ابنی رہا ہی کے دوشعر میں نے شروع میں ابنی میں ابنی میں ابنی رہا ہیں تا میں ابنی دوئی میں دوئی میں ابنی دوئی میں ابنی دوئی میں ابنی دوئی میں دوئی میں دوئی میں ابنی دوئی میں ابنی دوئی میں د

دری کے جیں ان میں بھی بھی آمان کیم کی نمایاں ہے، یہاں ذشن صرف ذمین نہیں ہے آس کہ کا تعاہدی کھومتا ہوا، رقم کرتا ہوا کی مادرا کے اشائی مظانی وجد ہے ساب ایک ورنظم کے بید عمر سے دیکھیے اگر وقت موری کی زر کار بھی کومرف ایک لی کے لیے روک مکرا اگر بیر جہا نہیے وکا این بھی افتالیات کا داستیق کے سکتا اگر بیر جہا نہیے وکا این بھی افتالیات کا داستیق کے سکتا کہ لیک گھراس کی نقد میر بھی ہے لیٹھا بھی دھوا رقعمتا بھی مشکل کیدا تھراس کی نقد میر بھی ستا سکے گااز ل اس کی گھری اجاس کی مشول استان کے گااز ل اس کی گھری اجاس کی مشول استان کے گااز ل اس کی گھری اجاس کی مشول اگر وقت کی شاہر اجس میسین ہیں، رشام رشب، ریو، رسویر ا

قوا بجينو عرب يول كي بكري اللهاع الله المن كالجريا (الزير)

پہلے یہ وہ او فق کر دول کو اسمر ٹی پیروں اے مرادا شتر ای اختاب وغیر و کی سرخی ٹیل ال کے سوری کی از رنگا رہی الدین وفت کا سفہ ہے، وفت ووا فتا الله آگ ہے جواجی طافت کے چررے کوجود کر فاک کروے گی ۔ اظم کوجم برکسی فتط فظر سے تاریخ کی اگر ہے ہت کے نظر سے پرحی کہ سکتے ہیں ۔ لیمان بنیا وی وہ سے یہ ک الرائ کی اگر ہے ہت کے نظر سے پرحی کہ سکتے ہیں ۔ لیمان بنیا وی وہ سے یہ ک الرائ کی اگر ہے ہے کہ المیان کی اگر ہے ہے کہ المیان کی اگر ہے ہے احمد دیم قائل نے آساں، سوری ، وفت کی شہراو، ابد ار ل جیسے المان خارج کی جاتھی المان کا قوا اگل می اقبار کی گئی تا گئی تا گئی تا گئی ہے تا ہے۔ اس کی قائل کی اقبار کی گئی تا گئی تا گئی ہے تا ہے۔ اس کی تا ہاں کی قائل کی اقبار کی گئی تا گئی تا گئی تا گئی ہے تا ہاں کی گئی ہی تا گئی ہے تا ہے۔ اس کی تا ہاں کی گئی ہی تا گئی ہی تا

یں نے قائی صاحب کے بہت سے افسانے اپنے زمانہ تو بوائی میں پر سے بھتی بھے بہت اپھے نے بہت اپھے کے بہت اپھے نے بھی نے بھی وہ بہت اٹر کیا کو وہ اس رواجی تو بی سے مراتے بواجی نے کا کی فاص سفت بنائی جائی ہے ۔ لینی وجا بہت بھی نے بیاب بھی اس کی کرافسانہ تکا روال کو اس طرق سے بیٹی وجا بہت کی کرافسانہ تکا روال کو اس طرق ملا تو بہت بھی ہے ۔ لیس کی کرافسانہ تکا روال کو اس طرق میں وہ بھی ہے ۔ لیس کی کرافسانہ تکا روال کو اس طرق ہے ۔ معلان میں اور بھی میں اور بھی کی کرافسانہ تکا روال کی بھی ہے ۔ میں میں جس جیسے بڑے افسانہ تکا رق اس علاقات بھی جس سے بھی تھے جی اور بھی میں حب ہوں بھی اس میں رہی ہیں اور میں کہ اس میں رہی ہیں اور اس کے تو بھی کا بر رنگ اس تھ رہو جہ انگیز سے کرال پر کوئی لیمل فت بھی آتا لیان بھو تھی میں اور اس کے تو بھی کا بر رنگ اس تھ رہو جہ انگیز سے کرال پر کوئی لیمل فت بھی آتا لیان بھو تھی میں دیج جی ۔

ہر حال ، واٹ گزرنے کے ساتھ قاکی صاحب کا تصور میر ہے ذہبی ش ایک روش حیال ہزرگ اوروسی الله اوروسی الافلاق مدیر کی صورت میں روش ہوتا گیا سن ساٹھ کی دہائی میں جب ترتی ہیئے تھی کھو چکی تھی ارپ سنت کی جب کر کر ہے بت کر ایک سنتان میں اس کا حال ہندوستان ہے بھی زیا دواہ تھی ) اور ترتی پیند اوب سی اوب کے مرکز ہے بت کر

۱۹۱۹ ، می افتون اکام رہے فوال نہر نکلا یا می میں کی خواص ایسے تھے جوا سے تخیم نہر وال کی عام ذکر سے اللہ اور اللہ اللہ اللہ تھے جوا سے تخیم نہر کو نصیب ندہوئی اند اللہ اللہ تھے اللہ اور واقونی یا تھے کہ اس میں ایک خوبی اللہ تھے شام شامل کیے گئے تھے اوران شعرا کو ایسے ند بعد میں یا وقت کے اللہ شین اس مطابق الجد یے فوال اللہ کے گئے تھے اوران شعرا کو بھو رفاص جگہ وی گئے تھی سخیں اس وقت کے اللہ شین اسکے مطابق الجد یے فوال اللہ کے کہی استخاب میں شامل ہوئے کا افغائی نافعائی نافعائی نافعائی میں میں میں موسی والل میں

آل احمد سرور، آئند رائن ملاء احتفام حمين، احسال والش، اتبال فظيم، طينة جائد هري، شفقت مرزاه شير المحل جعفري وهو في تجمع معاجعي عاجه ما حدالباقري جحد نبي خال مجمال سوجه ا منظور حميل شورا وربه به واحد الباقري جحد في خال مجمال سوجه ا منظور حميل شورا وربه به واحد را مجملا واحد به به في النبر على به اوربه على المحمود المحتور في النبر على به اوربه على المحمود المحتور المحمود بيرة النبر على شرائع على المحمود المحتور المحمود المحمود

" فتون" کے بعد ووا ور کلی پر ہے نگتے تھے (مثلاً" سویرا") جو عے اوب کی ٹمائند کی کرتے تھے کیلن " فتون" جیسی وسعت نظر کمی میں رہتی ۔

ایڈ یا کی میٹیت سے قامی ما حب ش ایک یوی ٹو لی جی جس پرش نے بھشر شک کی تھی معاونین کوخط وواسے تلم سے لکھتے تھے بائے عربک ال کا مواوض بہت یا کیزواور حروف کی شست بہت پائے تھی ۔ خط قاکی صدحب نے کالم اور تخدید ہے بھی تعییں۔ پاکستان کے کالم کے امرید سرا ہو گروں کی بگروں اور جائے بیا اور جس طرح کا مشافلہ القابی ارکے نے سب اس سے واقف جیں۔ قاکی صاحب نے کالم نگاری کے پروے جی ذاتی صح کا مشافلہ القابی ارکے نے سب اس سے واقف جیں۔ قاکی صاحب نے کالم نگاری کے پروے جی ذاتی صح کا مشافلہ القابی ارکے نے سے جوں اگر یہ کیا۔ ایک کوئی رائے تیمیل تھی رائے تیمیل تھی رائے تیمیل تھی رائے تیمیل تھی رائے تیمیل کے اور می گئی اور احمد شاہ قائی کے احمد جیں۔ لیمیل جی بارے حسی قائی صاحب کی رائے رئی اسے سے جدید اور باری کی ناری کا حصہ جیں۔ لیمیل جی بی باری بی تابول قائی صاحب نے اپنے قلم سے جدید اور باری کی ناری کا حصہ جیں۔ لیمیل جی بی بی بی تابول قائی صاحب نے اپنے قلم کی میں میں بی تابول قائی صاحب نے اپنے قلم کی میں کہ میں بی تابول قائی صاحب نے اپنے قلم کی میں کہ میں بی تابول قائی صاحب نے اپنے کام میکھ تھی جو کر تا گئی اور احمد میں تی تابول تا بی صاحب نے اپنے کام میکھ تھی جس میں میں جدیدا ور باتوں سے بی تی تو وہ تھی اپنا بدف بنا رہ جی نے دو کام دیکھ سے بیلی تابول تا بی کی بی تابول تھی تی بی تی تابول تھی تابول تھی ہی تابول تھی تابول ت

قامی صاحب نے فورا ہوا ب ریا کہ جھے نیس مطوم کہ ووکالم کس نے چھاپی ہے بھری اجازت تو کیا اشار و بھی اس جس ندق اور فراق صاحب کے بارے بیس جھے نیس مطوم تھ کر آپ کی تحریریں ان کی میں حیات میں ٹائع ہوئی تھیں دورند میں ایسا بھوجی نہ لکھتا جو میں نے لکھ تھا۔ میں نے اس معالمے کو وہیں روت گزشت کیا کیوں کران سے نیادو کی شرورت نہ تھی۔

جی تحقیق و رحب البور آیاتو ش نے قاکی صاحب سے طاقات کا اجتمام کیا۔ اس کی ایک وید یہ جی تحقی کی گرزشتہ سے ایک سال پہلے ش البور میں اپنے بہت النظار وقعیر وق پر واگرام کے وعث ان سے دیل سط تق ۔ اگر چہ کوشش میں کوئی کی دیتی میں واپس آیاتو قاکی صاحب کا شکا یت نا مدط کہ آپ جمید سے بے بے بیٹے گئے ۔ اگر آپ کو فرصت نظی آو کہوا ایتے ۔ میں می آ جانا ۔ فاہر ہے کہ جمعے بہت شرمدگی ہوئی اور میں نے فرراً معذورت نا مدلکھا ۔ اس آفری ما قات نے جمعے رفید و کیا کیوں کو تا می صاحب پر عمر رسیدگی کا استحدال نے فرراً معذورت نا مدلکھا ۔ اس آفری ما قات نے جمعے رفید و کیا کیوں کو تا می صاحب پر عمر رسیدگی کا استحدال نی ساحب پر عمر رسیدگی کا استحدال نے بی میں قال کے نام معنوں کر کی میں تاریخ جمید کی اور میں گئی ۔ واپس آگر میں نے اٹھیں پھور یا میں ان کے نام معنوں کر جمیدی ۔ و واضوں نے شائع کر ویں لیمن جواج میں دیا ہے ایک دوست کے ذریعے شکر یہ کہلا جمین

اب داہور میں برا کوئی بزرگ ایسائیس روٹیا جس سے میں لاہور جا کرطول اور وہ جھے اپنے باتھ سے شکانیت امر کھے کہ کہل کئیس کئے۔

بإران رفت آه يزي دور جا ليے

(3000)

\*\*\*

## ذا كنرسليم اختر

# احدثديم قاسمي سباحيها كبيل جس

جس طرب آزاد ور فود مخار ہونے کے باوجود کی تمام سیارے ایک مرکز لینی شمس کے زیرا اُر ہوئے میں وای طرب اُن ٹی فخصیت کی تشکیل کرنے والے رتبانات ومیلانات بھی کسی ایک اس می روپے سے شروط ہوتے ہیں وہر چند کہ بادی انظر میں ایسا محسوس نبھو۔

احمد ندیم قامی کی شخصیت کاخمید محبت ساف تھا جبکدان کی تخلیق شخصیت کی متعدد جبات ان کے اس معروف معرع کی تخمیر میں.

### انان عقيم ہے طالاً!

احمد نیم قامی ترقی پنداوب کی تو یک کے قری یا ہے تھم کا دیتے ۔ ان کے انتقاب کے بعد پاکستان اور ہند اسٹ اور فعال دانشور ہاتی نیم اسٹ کا کوئی براسیٹ اور فعال دانشور ہاتی نیم میں دہارات تا می صاحب کی قامت کا کوئی براسیٹ اور فعال دانشور ہاتی نیم میں رہا۔ انسان دوئی کا رویائی گر یک ہے دابات دیکرا الل تھم میں اس اور ہاتی کا رویائی کا رہی ہند تا کی صاحب کی شخصیت سے چھوٹی تھے ۔ یان اس اس اس ساتھی ہے گئیں ایس کی کھوٹی تھے ۔ یان کے لیے تھر ہے کی نیمی ایس کی کھوٹی تھے ۔ یان

میرااں ہے تمریخ اپلے ایس برس تعلق رہااور میں نے انھیں ہر آل میں دیکھ ہے ۔ جھے بیش و کہ میں نے انھیں ہر آل میں دیکھ ہے ۔ جھے بیش میکرا ہا اور نے انھیں میکرا تے ہوئے پیا میکرا ہا اور مسکرا بٹیس تقسیم کریا آس رہیں یا خضوص اس تھے لیے جسے ہو جو میتماز کے بنا دیا گیا ہو۔

سارے لا جورش ان کا ذیہ الی جگر تھی جہاں میں بلا ویہ ، بلا مقصد اور بے وقت ہو سکتا تھا ، الی کہ اگر کھودٹوں تک ندجا یا تا تو ان کافون آجا تا کہ بھی کیوں نہیں آئے ؟

بھے ٹیٹس یادیش نے بھی کہی پریٹان ،آزردوہ دل گرفت یا اعصابی تناؤیش دیکھا ہو۔ ان ان اورب ہوا دب کے مرکز می دھارے کا حصر ہوہ اس شریفداری زیست کرتا ہو، جا سدوں کی تو بنا آرائی بھی ہواوران سب کے باوجودوہ شانت رہے تو اس کے لیے ہوئے کرف کی شورے ہے، ایس ظرف جوہر کسی کیسر نیش قا می صاحب کو دکھوں میر بیٹانیوں مآز رو گیوں اور دل آزار بیں کا فاصا حصہ طاقی الیٹن انھوں نے ان سب کواسیتے ہوئن میں چھپائے رکھا مکسی دوست یا طاقاتی کے سامنے بھی بھی دیشکو والتے ہوئے اور ندی سیلا گفتار

ذاتی طور پر میں انھیں معلم کا دویہ و بتا ہوں افسانے کافن سمجھانے کے لیے نہیں، ندی شاموی کے رموز سے آشانی کے لیے فی کہ ان معنی میں معلم کہ با بتالف کی تندی میں کیے وستار اُوگر نے بدویا ہوئے ۔ وشنام کے بنگام میں کیے لیوں پر مسکوا بہت جانی جائے اور کیے اصولوں پر بھونٹ ند کیا جائے ۔ اس لی ظامے ۔ وشنام کے بنگام میں کیے لیوں پر مسکوا بہت جانی جائے اور کیے اصولوں پر بھونٹ ند کیا جائے کا طال کی طاح کے در اس سے میں نے صراور استقامت جادہ جو ان کے مزال رہنے کے در اس کے میں افراد سنقامت جادہ جو ان کے مزال رہنے کے در اس کے میں تھے دوئا رہے فامون کی میں دب کی ملی زندگی نے بدی سے مراور استقامت جادہ کی میں دب کی ملی زندگی نے بدی سے دوئات کی دوئات کی میں دب کی ملی زندگی نے بدی سے دوئات کردوئات کی میں دب کی ملی زندگی نے بدی سے دوئات کی دوئات کی میں دب کی ملی زندگی نے بدی سے دوئات کی دوئات کی میں دب کی ملی زندگی ہے۔ بدی مراور استقامی کی میں دب کی ملی زندگی نے بدی سے دوئات کردوئات کردوئات کردوئات کردوئات کردوئات کی میں دب کی ملی دوئات کی میں دب کی ملی دوئات کی میں دب کی ملی دوئات کے دوئات کردوئات کردوئات کردوئات کی دوئات کی میں دوئات کی میں دب کی ملی دوئی ہے دوئات کی دوئات کی میں دوئات کی دوئات کردوئات کی میں دوئات کی میں دوئات کی میں دوئات کی میں دوئات کی دوئات کی میں دوئات کی میں دوئات کی میں دوئات کی دوئات کی دوئات کردوئات کی دوئات کی دوئات کی دوئات کے دوئات کی دوئات

قائی صاحب نے بیک مرتبہ بھے بتایا کراگر چہ شام ی تو پہلے ہے شروش کررگی تھی لیان ہمکی تھم مورما محریق ہو ہر کے انتقال پر لکھی ہو اوا اوا اور میں روز ما مدسیا ست کے پہلے سنجہ پر شائع ہوئی ۔ میں نے اقیمیں بتایہ کہ میر کی پیدائش اوا اور کی ہے ۔ کویا میر کی تم سے کہ تارہ ہوگئی ہے ۔ پر ان صدی تک میر کی چیدائش اور اور کی محاسب کی شیرت کی جم شق ہے ۔ پر ان صدی تک اور کی دفت تک قعال ربتا آسان کام فیک ، گرا حمد ندیم اور کی دفت تک قعال ربتا آسان کام فیک ، گرا حمد ندیم ان کے بی دکھایا۔

ووا فسا بنظاروں میں بڑے افسانہ نظارہ شام ول میں بڑی شام میحافیوں میں بڑی ہے گی تھے می محمر ووہم میں سے افضل کھی مختا ورای میں ان کی بڑر گی مشمر ہے۔

> کون کہا ہے کہ موسد آئی تو مر جاؤں گا عمل تو دریا ہوں، مندر عمل انٹر جاؤں گا

احمد نیم قاکی نے اس بیٹے شعر ش دیاہ پر موں کے غلے کے تصور کی فوہ مورہ اسلوب بھی تھی کے تصور کی فوہ مورہ اسلوب بھی تھی کے بدالیہ شعر ہے جس سے تعلیق کا راور فذکار کوتھ بیت حاصل ہوتی ہے کہ وقت کے بحر تعکراں بھی دہا ہا ہو تھی ہورے ہوتے ہوئے بھی وہ تعلیق اور فن کے دریعے سے جسمانی موت کے باوجود تھی فنا نہ ہوگا اس کا نام فوج مورت تعلیق وزید و تصورات اور پر میدارا تھا فلکی مورت بھی امر رہے گا بیقے ہوا اس شعر کو جھنے کا ایک انداز البیان اس تعمر کوواتی وارق واردات کا شرقر اردیدے پر احمد ندیم قاتی اس شعر میں اس ارفع مقام پر نظر آتے ہیں جو بھی کھی اور

# کمی کی گئی فنکار کو تعیب ہوتا ہے قالب نے الی بی کی تیت کے زیراثر کہا ہوگا: اِن کے اطفال ہے دنیا جمرے آگے ہوتا ہے شب و روز قبائل مرے آگے

آئی سے تو ہے بری وشتر الاقعداد افراد نے تہم لیا ہو گالیلن ال میں سے کتے ہیں ہو تکائق کار ٹا ہت ہوئے اور پھراں تکلیق کاروں میں بھی کتنے ہیں جواحمہ ندیم قائلی ہے پھیلیقات کے پھوں کھلائے ہمیت ہوئی اور محبت کی۔

دراسمل پر معاهد ہے جی فی خصیت کا ۔ کیلند رقر ہم کر نے والے افراد کے پاس زی شحصیت ہوتی ہے ۔ یہ بیٹی جب کے فیلن کا رقیل فیصیت کا بھی وہ ل ہوتا ہے ۔ انلی تر تکیفات اس جیلی شخصیت کا جھا رہوتی ہے ۔ یہ بیٹی شخصیت گراں قد رہے گرام و دولت ہے اس کا حسول ممکن نہیں ۔ بال المبوز" کی ہم پری میر ہو یہ "امر سوتی " مهر بال بی بوج نے تو اور بال ہے بالی کر رض کا تلکہ نصیب ہوتو بات ہے ایہ شخصیت نہیں جیلی شخصیت ہے ، جس سے قلم کا رہائی کا رہائی کی دی کا تکر فیصیب ہوتو بات ہے ایہ شخصیت بیس جیلی شخصیت ہے ، جس سے قلم کا رہائی کا رہائی کی دی کا تی بالی بی بی بیٹی بین کی جیلی شخصیت ہوگا تی شخصیت ہوگا اور پائد وہ تر رہے گا ہوگا اور پائد وہ تر رہے گا ہوگا ای نہیں ہوتا ہوگا اور پائد وہ تر رہے گا ہوگا اور پائد وہ تر رہے گا ہو شہا ہورو کی گاری کی بیٹر نے والے کی بیار شخصیت ہی وہ کی ایک کی تو اور ایا میں اس کے والی تھا ہی تھی تھی شخصیت ہیں نے ہیں اور ای تو اور ای تو اور ای نواز کی ایک کی آب وہا ہیں گا ہو کہ ایک کی آب وہا ہیں گا ہو کہ ایک کی آب وہا ہیں گا ہو کہ ایک کی ایک کی آب وہا ہیں گا ہو کہ ایک کی ایک کی آب وہا ہیں گا ہو کہ گا ہو کہ ایک کی تو اور این اور ای تو اور ای ایک کی ایک کی آب وہا ہو سے میں ایک کی آب وہا ہو میں اور کی میں ایک کی آب وہا ہو گا ہو کہ گا ہو کہ گا ہو کہ کی ایک کی آب وہا ہو میں گا ہو کہ گا ہو کہ کو ایک کی گا ہو کہ گا ہو گا

کی زار شکے گا۔ کی کیاس کی چک ویک پھی اضافہ می ہوتا دہے گا

احددیم قامی کی کی فض شاعر ما فساندگار مدید اور کالم تکار کا ام بیس الی کراحددیم قامی ایک اجمن کا بام میں الم می المی ایک المی ایک ایک المی المی کا کی ایک المی المی کا کی ایک شاعر کا با می می دو ایس المی کران سے مجت کرنے والے صدر شیس ہوتے ہیں ۔ احمد دیم قامی ایک شاعر کا بار میں کہ مار سے اللہ شاعر کا بار میں کہ مار سے اللہ شاعر کی بھی کی نیس ری اللہ کی کرا ہم سے دو اسال دوئی کے آورش کے شاعر ہے۔ اللہ کا فی منشودان کے کی معر کے کے مطابق بیل آزاریا تا ہے۔

ے اثبان عمم ہے خوایا

کی فی نصب العین سے منتقل وا بنتلی رکھتے ہوئے اوب کی اقد اراور شعر کی جماعیت کومجروت نہ ہوئے دینا بہت مشکل کام ہے اور میں مشکل کام احمد ندیم قامی نے بطریق احسن کر دکھایا احمد مریم قامی محض ایک افسانہ نگار کام منیس ٹی کرا سے افسانہ نگار کا مام سے جس نے افسانے میں

تقیقت ٹکاری کی روایت کوانٹیکام بخٹاا ور ساتھ ی معاشرے کے بیر کے نتیج میں افراد کے بدلتے رشتوں کو سیجھنے کی کوشش کی یافھوں نے وابیات کے معاشرے کے جوالے سے جا کیروار بھڑارے اور کی کمین کی زندہ اور جات دارتھور کی چیش کیس ہاس مختر تحریر میں ان کے ٹن کی تمام جہات پر روشی ڈا ٹامکن ٹیس تا ہم اس امر م یا اتنا زور دوں کا کہ قامی صاحب نے تھی تا انہار کے لیے دو بہت یز میڈ مے بینی شامری اورانس نے کا ا انتخاب كيداورا في تخليقي تود فاني اورورون س بردوكا حل ادا كرديا ، يبدين كروت سه كراوك تو الكيمة الكيمة نمری مرف کردیج ہیں تحر زمر وتحکیق ہے تحروم یہ جے ہیں حتی کہ ان کی شخصیت کی طرح شامری بھی زامد المعي وجو بوتى سے ما ستورے مرجوائے چولول ش تبديل ہو جائے ہيں، جوان كالليق فدير ج حالے ج تے ایں ۔ طیفہ یہ کران کے لیکن انتقال کی کا انوائی میں جہ جو ہو، تحران تک اس کی اطلاب انتی کی وہی۔ احداد م قامی دردواد پ کی ایک شخصیت کانام ب جوستر بری تخلیق لیاظ سے فعال ری ای سے معاصرین جی ان کی غیبارٹی اورای تبعت ہے اہمیت اور عن کا انداز و لکایا جا سکتا ہے کیلن بدع معہ و ا بہت محض مر بی ہے۔ شروط نیس ٹی کراس بنام کر انھوں نے اپنے تھی صلاحیتوں کے بعربے را ورمقنوع اظہار ے اردواد بر مرسار اسد السدال الے مام ي اورافساند دونوں ي ال كي كليقات كے واحث مال دارہ و اللہ مد جوبعل اوقاعد بحضيوني كرقاكي صاحب ثام ين إافسان قارة قيدان لي قاس بيسود بكر شامري اورافی نے کی برکھ کے سے تقیدی معیارات مدا گاندیں البداایک والے سے دوسر سے کی برکھاور فیصد قبط ہے میں تواسے ہیں جھتا ہوں کہ شام کیا ورافسا نداحمہ ندیم قامی کی تحلیق شخصیت کے سکے کے دورت میں ای ہے آت بیامکن ہے کہ اردوارب میں صدیع رتبانا ہے کی بات ہواورائی میں احمد ندیم تاکی کا نام ندآ ئے؟ بحثیت ایک تخلیق نن کاراحمد ندیم قامی بهمرف اینے زیانے کا استفارہ بے ٹی کہ بہمی کہ اس کی تحریروں اور شاعری نے اپنے سے قار کین کا کیا باوسٹی ملقہ پیدا کردیا جس کی وسعت میں اضافہ می ہوتا رواہے۔

کر شرصدی کی تیسری دہائی میں جب بر مغیر غلاق کے اختیر ہے میں سک رہا تھ ا آتھ وی کساد

ار اری محری حدکوجھوری تھی تو نیر واستہدا وا ور معاشی ہو حالی کی اس فضا میں بر معیر میں جس خطر راحس س

انے جم ایواس نے ایک طرف تھی میا سے کاتھور پا کتال میں جمون آشنا کی تو دوسری طرف تر ٹی پندا دب کی

تر کی نے اوب میں مقصد بیت اور اوب برائے زخری کی صورت میں جس نے تھور اوب کفرو فی دیاس
کے بہتے میں یہ مغیر میں حدید خیالات کی برتی رو دوڑئی۔ احداد کی تھی اے ان ان دوئی کے تھورات

کے باعث اس جو ایک استان میں تفکیل کے ایک اور استان کے ایک اس اس جو ایک ایک استان میں تفکیل کا بات کا استان میں تفکیل کا بات کا استان میں تفکیل کا بات کا با

بھے تو ہوں ہوتا ہے کا حمد کیا تاک کے پاس تھی ملاجیتوں، خاتمورات اورافکارنوکی صورت اسلوب میں اوران کا وافر وائے وہو جو اتفاجہ ہے تاہ ہوں صدی پرجیو تھی کا واٹوں کے وجو وٹو ہمورت اسلوب میں شعر کہتے رہے اور اپر اپر کہا تیاں نکھتے رہے۔ اور ال پر مشتر اوال کی کالم نگاری، اولی نقر بات کے لیے مضایات مقاری نفاع کے اپنے میں مضایات میں اوران خطبات میں تاہوں کے دیا ہے اور اللیب نگاری یا تھی احمد ندیم تاکی کے تھے میں کوئی دور وہ سب کھ بلائے والشکر اوٹوٹی اسلونی سے کر لیتے تھے ساتھ می صفتہ یورال میں برشیم بن کر فوٹ کوئی ورٹوٹی وائی۔

احمدتہ کی قائل شامنافق تھے اور شامیا کا رہائی کیے اپنے آئی آ درش کو اپنے قوں وفقل سے زند ور کھا حاسد ہن انخالفین اور ہر خوابوں نے جوطو بی دشتا تی جم جاائے رکھی، وہ نہ تو ان کے بوٹنوں سے مسکرا ہٹ چین کی اور زنگم کی دوشنی شک کر کل کہ وہائی حقیقت سے آگا اور ہے۔

#### فررٹید کو جب زوال کیا بر چر نے قد بدھا لیا ہے

#### وشن بھی جو جاہے تو مری چماؤں ش جسے ش ایک گھا جڑ سر راہ گزر ہوں

احمد ندیج قاکی فعال کھم کارتے۔ چناں چیشام کی، افسانہ کالم، طنز وہزات، سب میدانوں جس ان کا گلم دی سر رواں دواں دہ ہے۔ گرقا بلی توجہ بات ہے کہ است کی خوجہ کے باوجود بھی انھوں نے معیار کے گراف کا محمود کی سنر برقر ارد کھا۔ اس کی خلیق شخصیت دریا ہے مشابہ نظر آئی ہے ۔ جس جس میں بھی بھی پائی کا مہاؤ کم نیس برتا اور یکی دریا اس کی شخصیت کا بھی استعار قر اریا تا ہے کہ لا تعدا ووستوں اور لوگوں نے ان سے شخصیں منا بیش اور مستوں اور لوگوں نے ان سے شخصیں منا بیش اور مستوں اور لوگوں نے ان سے شخصیں منا بیش اور مستوں اور کوگوں نے ان سے شخصیں منا بیش اور مستوں اور کوگوں نے ان سے شخصیں منا بیش اور مستوں اور کوگوں نے ان سے شخصیں منا بیش اور مستوں اور کوگوں نے ان سے شخصیں منا بیش اور مستوں ماریکی گرار دیا تھی تا بیش اور مستوں ماریکی گرار دیا تھی تا بیش اور مستوں ماریکی کر دریا کی دوائی میں کی تہ بوئی ۔ اس کیا تا ہے انھیں شجر سایہ داریکی گرار دیا تھی

وسد کے بی ہے کھی جم میں اور پھیدا کراہے مائے مل آنے والوں کو ٹوٹی آمدید کہنا ہے تیم سیر فرو ش کیل ہونا الل کو اس کا ساید صدق جاریہ ونا ہے اور ایسے می ٹیم ساید وار زمار سے تاکی صاحب بھی تھے۔

> آنے والی تعلیں تم پر افر کریں گ ہم صرو تم نے قراق سے باتی کی ایس تم نے قراق کو دیکھا ہے

سوساتمیوا ہم بھی کل اس بات برخو کریں کے کہ ہم احمد نیم قائل کے دوست تھے ،ہمیں ان کی شفقت اور مجت حاصل رہی اور ہم نے بھی ان سے کسیتیش کیا!

\*\*\*

#### ندنيم صاحب ندنيم صاحب

سن و اقتاع کے کرنے کی صاحب کی اکثر پاتیں لائن تھلید ہوا کرتی تھیں۔ مثلا ایک وں وہ میں جینا تھ کرایک شاعر اس کا یام اس وقت یا وقیس آر پا آئے اور ندیج صاحب سے کہا کرا موں نے کوئی ایک وہ پہلے ایک فزل برائے اشاعت جیمی کی لیکن وہ شائع نشل ہوئی اسٹایہ وہ آپ کوئی می ندیو۔ اب اسمل تعدید تھ ک فزل آو اٹھیں ل گئی میمن وہ ندیج مساحب یا امروز کے معیار کے مطابق نیس تھی ، چناں چدند کیم صاحب نے اٹھیں جواب ویا کرفزل تو جھے ل گئی تھی لیمن وہ آپ کے معیار کے مطابق نیس تھی ، چناں چدند کیم صاحب نے

ند کے صاحبان دنوں عائب ورف دکا ہے۔ کے منوان کے بی دریا کے کال ما سے کام الله کرتے تھے کوں کراس وقت اپنے اس یا م سے کالم الله نے کا روائ فیم پڑا تھا۔ انتخار حین البت اپنے نام ی سے لکھ کرتے تھے۔ لی پی ایل میں غدر پی کے بعد جب کہ میں روانا سہ یا کہتان میں لکھ کرتا تھاتو ایک دن کی ہند وا یہ سے فرضی یا کی سے کہ بعد جب کہ میں روانا سہ یا کہتان میں لکھ کرتا تھاتو ایک دن کی ہند وا یہ سے فرضی یا کی سے ای اخبار میں ایک کالم نظر سے کرز واجوائل ور بے کے بھر پر رمزان کا حال تھا۔ میں نے اس وقت کے ایئے یہ حمید جب کے جمعہ بنایا کہ یہ کالم نظر سے نے بچوایا تھا البت یہ طوم شہور ساکہ وہ کا م جب سے کافی بہت والل کے بعد بنایا کہ یہ کالم ندی صاحب نے بچوایا تھا البت یہ طوم شہور ساکہ وہ کا م جب صاحب کے کافی بیت والا کے بعد بنایا کہ یہ کالم اس حب میں بھوری کے طور پر بیجا تھ کہ دیکھوں کالم اس طرت کھتے تھے صاحب کی فرز اس وقوں اور کوئی بیس کھتے تھے اور ہو واس اور اس وقوں اور کوئی بیس کھتے تھے اور ہو واس اخبار میں کھنے کے لیاں سے مرائش نہ کی کی تھی جو شکا ہے۔ مشازا خبار کے کہوری کی بھوری کے بیاں سے مرائش نہ کی کی تھی جو شکا ہے۔ مشازا خبار کے کہوری کی بھوری کی جو مرائل کے کہوری کی بھوری کے بیاں سے مرائش نہ کی کی تھی اس کے دس کی کی گھی جو کی کام اس اس مرائی کی جو کو دیکھوں کی تھی جو گور دی گھی جو کھوری کی کے بھی اور کی کی بھی ہو مرکنا ہے کہ بھوری کی تھی ہو مرائل کی کی بھی اس کی جو گور دی کھی اس کا حس کر کیا تو دریا تھیاں اسلیر جواکر کے تھے جو گور دیکی نہ بھی کوئی کی کھی تو مرکنا ہے کہ کان کے سے حال کہنچا تھی دی جو کو دی گھی تھی۔

مرض کرنے کا مطلب ہے کہ ندیم صاحب قکائی کالم ہی تکھتے تھا وران وٹوں روان بھی فکائی کا موں علی کا تھا۔

می کا تف البت التھ رحمین متب بھی اورا ہے بھی اولی کالم ہی تکھتے ہیں جن بھی بنا شت کی جاشی موجود ہوتی گئی ہے ہیں۔

ہے اس سے پہلے امروز بھی جید سحال چرائے حسن صرحہ بھی فکائی کالم بی لکھ کرتے تھے جبکرامروز بی بھی مدیم میں حس کے عذا و وفکائی کالم متو بھائی کا ہوا کرتا تھا ہے بھی صاحب کا کالم ال کی شکھتے و شاوا ہے اور جنس کھ

مثل ندیج نے واقعد ووفرانے کھے ہیں جن میں متعدویا وگا راور شابکا راف نے بھی شافل ہیں جبکہ فیم کے کریڈ ہے میں یہ ہے شاف ہیں ۔ پھر دیج کی کام نگاری اور تقید ۔ اگر چر تقید فیج نے بھی لکھی کیاں ندیج کے مقابع میں یہ ہے کہ علا ووار یں ۔ فریج کام سے تمایاں کا راسا افتوں انکے در سے اور بوں کی کی شاوں کی مقابع میں نہیں ہے مقابع ہیں فیج نور کی ویک سول کی مامل رہیں ، مثلاً ووانی فی ایل وجر زکے جیب ایڈ وار راور کرا ہی کی ایک یونورٹی کے والس جانسورے لیش وار کرا ہی کی ایک یونورٹی کے والس جانسورے لیش ایڈ وار راور کرا ہی کی ایک یونورٹی کے والس جانسورے لیش پرار مامل کر نے میں کامیا ہے ہوئے اور کی کے مام کی اور قریدہ میں اور قریدہ میں اور قریدہ میں تور جہاں ، میدی حسن اور قریدہ خام سے کا بااور جو انگیا اگر جہاں ، میدی حسن اور قریدہ کو تا رہا اور اب تک میڈ یا ہے جان چاس کا گئی گئی ہے کوچارچارچارچا ایک میڈ یا ہے میں قائی ذکر کو اداوا کیا جبکہ دورہا ہے جان چاس جانس کی مامل رہی ۔ کروا داوا کیا جبکہ ندیج معا حب کو ہے ہوات ہوا ہے اس کا عام می مامل رہی ۔

مزید ہرآب،دیم فوری طور پر ری ایک کرتے اور ترکی ساتر کی ماتر کا اعت کا جواب بھرے دے

有效效益

## احدندتم قاتمي

اب سے جند سال پہلے کی بات ہے کہ میں تو ان کرونہ کی و مطوم ہوا کرفون کا دفتہ یہاں ہے کہیں اور نظل ہورہ ہے ۔ منصور وین کی معروف نظر آری تنی رکتابوں کا ابار تی جس میں سے وہ کہا جس جو ست چوں ست جس نے کہ کہا ہوں کا بار ای جس میں سے وہ کہا جس جو ان کر چی سے جس نے کہا ہوں کے جا کہ جس کے ان فرجی ہے گا۔ آخر جی سے دہ نگر تو جس نے کہا ہوں کے فرجر میں سے چند کہا جس ان کر چو جسا۔ ایس میں سے جا فرانی کر دول کی کہ وہ کہ وائیں کر دول کی ان جس میں ان میں قامی صاحب کے افسانوں کا جمور بھی تی ۔ منصور و نے اسے کام سے مرافعا کر جس کی طرف و بھی تی ۔ منصور و نے اسے کام سے مرافعا کر جس کی طرف کی تی ۔ منصور و نے اسے کام سے مرافعا کر جس کی طرف کی گیا جا کہ کروا کی کروں گی ۔

اکے کے بعد ایک اور پھر وہم اقیم اافساندین سے پن سے کتاب بھرے ہاتھ سے چھوٹ آرگر گئے تھی۔ ب

ان ن ای کتنا فیام اور جایل ہوتا ہے۔ ہر بارا یک کو گراں اے کمز وراور ما تو ال کندھوں پر اٹھا ہے کے دعوے کر بیٹھتا ہے اورش بھی ای جابل اور فالم نوٹ بیٹر کا حصہ ہوں ایملا بغیر سو سے تھے کا ہے کو یا تی جر فی کہ ہاں کوں نہیں تکھوں کی بیٹ ورنکسوں کی رہاب دوی انسانے پر حکم اسمیس کل کئیں منصورہ کی زون سے مدین کرک اگر آپ کے لکے ویل کی تو اس کوٹون میں جماب ویں کے ماری انا کا خیارہ پجول کی کے آخرہ اس کو میں جی جا تند سوا ہے میں کری رہا ۔ بھلا کیا ں ہم اور کیا ں قاعمی صاحب اور ان کا ٹن میعارش میں یہ کیوں مجول کئی کے جب بہارے لیے مجلول اخبار آنا تھا تو اس کے اپنے یا وں کے ماموں میں قامی میں حب کا مام ہوا کرنا تھا اور جہاں تک میرا خیال ہے کاول اخبار میں بچے اس کے لیے قامی صاحب کی نظریں بھی جسا کرتی تھیں راوراب سے وقت میں کر ان کام ایک مید سازا دیب کے طور یہ بیاجاتا ہے، ہم نے اپنی اوب شامی کے زعم یں آگر ان کے ٹن کا تجزیہ کرنے کی جائی اپنی سادگ اور حمالت کی وہیہ ہے تجر لی۔ یکی جائے کہ اس وقت شرمند کی اور ندامت ہے جیسے یائی یائی ہونی جاری تھی۔ سوای دم کیا۔ ماتھ سے رکھ دی اور سوی ہو کہ اگر منصور وانے نظامنا کیا تو میں ہیں ہے کہ دوول کی۔ ان جمانی پیریمر ہے یس کی باسط نیس ا ۔ برمنصور وانے بھی پیر یا معد شاہد ہے خیالی میں تیں کے دی تھی۔اس لیے اس بارے میں مجھی یا دوبائی تہ کرانی ۔ کتاب ہاتھ ہے رکھ کر عل اینے آب کو ملکا بھلکا محسوس کر رہی تھی ۔ لگنا تھا جو ہو جو اپنی یا وائی ہے جس سے اٹھا سے تھا اس ہو رگر ا س کو جس نے اپنے کندھوں پر سے اٹا رکر رکھ دیا ۔ یا ہے گئی کر ربی ہوگئی۔ براہ جب کر قاعی صاحب اس دنیا جس کیل اورا دیا سے کی طرف سے بیمرا سلما ساق ایک یار پھر میری ناکے فاق اور کھو کھٹے قبارے نے سراتھ ہوسے اور سوچی ہوں اب شاید میں یہ جرائے کر محق ہول کرائی پر رگ اور پڑے افسان تکار کے آن پر اچی ناچیز رائے قامیند کرسکوں موآٹ بھر بے جراکھ رندا تہ کرتے بیٹر گئی ہوں ماوران کے افسانوں کامجمورا اس تا "میرے س ہے ہے جس کے دی افسانوں میں سے ہرا قسانہ میں نے پڑھا تکر کس طری کے ہرا فسائے کے تاروبو دمیں تھے بو نے اس کے کمال ٹن موضوع اوراس کی جز کیاہ میران کی جزیورگر فت اتنی معمو کی وہ کا بیس کہ شمااس کے وارے میں اپنی رائے چیٹن کرسکوں میں نے ان کے ہرانسانے کا آغاز مرسری طور پر کیالیان جول جول '' کے برحق گئی منا کے ٹین کی عظمت وہ باہت کے سامنے ٹور کوا تنا تھیرا ور نے اقلبت محسوی کرتی رہی ہوں ک یں نیں جھن کریں اس کے نی پر تقییر وتجزیے کا حق اوا کرسکوں گی سیرحال جب اس کام کا زمیر ہے ، پہلے ميكة كرناي يزسيكا.

را کی ہے کان جنوں انسانہ کاروں کافن ایک می قائر ہے تر بیک یا اے بیٹی مرطا فور راق کے ع کیردا را ارتفام نے ویبات اورکسان کی زندگی قلم اور جبر کی جس چکی کے دویو نوں کے چھے بیسے برجس المرت مجبور کیا تھا وہ ندھرف اورہ کے دیجی علاقوں ٹی کہ بورے ہندوستان کے کسان کا المیہ تھا ۔جس میں بنگال مداری اوروکن ہے لے کر سرھ وہ جاہ اور پر سنیم کی دہنتائی زندگی کواٹی لیبیٹ میں میاہوا تھ فرق صرف علاقوں کی موکی اور طبعی جالات کے اختلاف کا تھا۔ اوران سب کے مقالیے میں پنجاب اپنے طبعی اور مومی جا لاحظہ کی بنا پر نسبتاً خوش نعیب کہا جا سکتا ہے کہ رسر زشن زیا دوڑ رٹیز تھی کر گندم اور کہاس جیسی اہم اور فیتی فعملیں ای سرزمین ہے اٹھ ٹی جاتی تھیں۔ یہاں کا کسال جسمانی اور مائی اختیار ہے دوسر سے تاتوں کے کس ٹوں کے مقابیے میں زیا دوآ سود و حال اورتوا یا تھا۔ یکی ویرتھی کہ پر طالوی دائ ہے اس علاقے کی مین یا در کوا ہے وروئے شمشیر زی کے طور پر (Reserve) میں رکھا ہوا تھا ۔اور وہ بتھا ہے کی اس ٹوش نصیبی کا قران اس طرح لے باق کاس نے سندھا ورباعاب کے ملاقوں کو برختم کی شنتی ترتی ہے محروم رکھا ہوا تھا۔ ر برمنیر کے دوسر مصادقوں میں جہال منعتی دور کا آغاز ہوجا تعاویاں مندھاور ہوتا ہے علاقوں کواس سے یکسرمجر دم رکھ آنیا اوراس محروثی کا سے معمو ٹی ناتھا اے کہ اگریر کی دورا ندشی اورا سٹر شینک (Strategic) ی لیسیوں کا منہ بولٹا شوعہ سے راس نے انجانی دوراند بٹی اور جو لائی ہے کی بھی مکت جنگ کے بیچے میں پیدا ہوئے والی صورے حال سے بٹنے کے لیے ہند ومثال کی اس افرادی قوت کواسے وازو ئے شمشیرزن کے طور پر استعمال كرنے كامنعوب بناء تھا ، ايك طرف تو يا كتال كے زرق ما تول كى يداوار وعظرى رسد كے ليے نتخب کی تھا۔ دوسر کی جا سے بیمان کے تومیر کے وجوانوں کو جنگ کی بھٹی بٹل جمو یک کرائے استور کی بقاء کے تحفظ اور فتح کا وسلے عنایا کی ایش سر تشن کی زر تیزی اور است و از ویر اش فی گی سیری تعمول کے وجود و بقان کی محروی الگان اور تیکس کا تیری تفاح بیال کے کسال کی گرون بر کوار کی طرح الکیا رہتا ہے۔ تاہر ف

لگان اورلیس کا جیر ٹی کے میران کے دیمیات بھی ان تمام میولتوں ہے جو وہ تھے ۔ بھی دیریشی کے مشر فی مطال اور یر پیم کے دائشتہ مواقع کے درجتان دیکی زندگی کی سعودتو ال ہے لک کرمندتی کارخواف اور طول تک روز گار ماسل کرنے کی دھن میں یو ب منعتی شروں کارٹ تو کررے تھے تکران کی فاد کت ڈوہ زندگی کے مسائل میں دوچندا خوفیر دو تقانور جب کیا رکسان این زمین اور مینیا ژی کے تعجموں کو جموز کر شیری زندگی کی سہلتوں کے مزیلے ہوئے کی آس ماکا کرمل مز دور کی حیثیت ہے اس زندگی کا حصہ بن جا تا تو اس کی آسکیس کھل جا تیں اور وہشہ ورتا ں اور میں ال کے بک اور جال میں پیش کرر وجا تا ۔ اور میں موشوع اور صورت حال تھی جو منشی برہم چند کے انسانوں میں ٹس کامحورین کر رو گئی تحرقا می صاحب کا انسانوی ٹس اس قیدے آزادے۔اور اس کا جب بیدے کہ قاتی میں حب کی افسان تھاری کا آ فاڈٹٹی ہے کہددے بہت آ کے کے زوانے سے ہوا ۔ان کی افسا بنگاری کا تفاز دوسری جنگ تھیم کے آس یاس می جوارای جنگ کے اثر استداد ران سے ہوئے والی تھر بیوں سے سب سے زیاد ومناثر جائے اور صداور جس طرق ہوا تھا۔ اس نے علاقے کی زندگی ہوائی تبریمیاں اور نت نے رنگ بھیر دیے تھے کہ لُلہا تھا اس ملا تے بر دھنگ کے رنگول کی پر کھا ہوری ہے ۔جس نے یہاں کی رندگی نصوصاً و بنتاں اور و بیاہ کی زمدگی کے سکوسے اور جسر وکوتو و کرنٹی زندگی کی اہر بہر ہے آتنا کروں تھا ۔ تی رندگی کی اہر بہر اور دھنگ کے رنگ می قائی صاحب کی افسانہ تکاری کاموشوع سے ۔ ال کے افسائے کم وہٹ تیر وجھوٹوں برمشتل ہیں اوران کی سب سے نمایاں ٹوئی یہ ہے کہ ان تمام جموٹوں کے ہر افس نے کا موضوع کی بی جگہ برمنقر دے ۔ال کافن بکسانیت اور محرارے یا کے۔ بہاب کے دیم سے كى رندكى كے تمام مسائل سے ملك سے تو ووسرى طرف برطانوى فوق يس بحرتى بوكر جنك كى بعنى يس وكليل و بے جانے والے کہ وجوانوں کے اپنے وائی اورانسیاتی سمائل کے علاوہ اس کی عدم موجود کی کے سب ال کے کمر انوں میں جوطل پیداہوتا ہے اور اس کے تیجے میں سے سے مسائل کھڑ ہے ہوئے میں ران سب کا ذکر انھوں نے جس مصورا نہ بڑا تیاہ ہے کیا ہے اس کے بارے میں میری کیا بساڈ کراس کا تجزیہ کروں البتدیہ منہ ورنہوں گی کرانھوں نے اپنے مید نُواس کی تمام تر سجا ہوں اوران سجا ہوں کے اندر جیسے ورد و کرب کواس طرت محفوظ کرایے کے جب ہم ان کا کوئی بھی افسانہ بر عیس کے اس کی وساخت سے اس تخصوص موضوع کا الدراء عل اور ادرا تار ایک جسی وصدت من رقاری کے اقرراز تا ہے۔ جسے دوخوراس ماحیل اور زمانے کے الدرموجود بواورای کا حصہ سے بال تمام مجموعوں على شاف ان کے ہرافسانے کے بارے على لکھنے بخلول آو

اس کے سے ایک ڈنہ می درکارہوگا سواب میں وی کروں کی جولوگ دیگ کے ایک والے سے می اس کے انتھے پار ہے ہوئے کا انداز ولگا ایتے ہیں۔

اس وفت میرے سے سے ان کاچ وطوال مجمولہ "سنانا" موجووے اس میں شامل مر مراف ندیز کی مرکار كام عرف الكران الكرين الكري كالراع المرف مرك روح كالدرارا على كري فيهر اف الماس طرت يوجه كوي بحل ان كوقد مول على كمزي اس كوقد وقاحت كي يوائش كرنے كى جمارت کرنے کی کوشش کرری ہوں ۔ حقیقت میرے کہ ان کے ہرا نسانے پریاہ کارنے کاتو مجھ میں حوصلانیں ۔ میں اس مجوع میں شامل مرف دوانسانوں "ممتاز" اور" تجری "ی بریات کرلوں آوین کی بوت ہے۔ اب آگران کے افسائے ممثازی بات کریں تو یہ کہوں کی کر دوسری جنگ تھیم کے تاظر میں لکھے گئے عالمی اوب کے افس نوں کے درمیان رکا کر دیکھیے تو یہ زمرف ایک مخلیم انسانہ ہے اس کھینت تو یہ ہے جس تناظر میں لکھے مجے افسانوں میں اس کا مقصد ،مقام اور اہم حیثیت ہے ۔متازا یک افسانہ ہے جس کو لکھتے وقت برحم کے فیمر ت وری جذبا معه والنی ظاکونظر انداز کر کے حقائق کا ایک ایبا مبصرا ندا تدا زاختیا رکیا گیا جس میں کسی حتم کی نفاظی اور جذوتی ایکنیک یا سے فتارا داسلوب کوائی رائے دیے بغیر کا نیوں کوایک بجیب طرح سے بیاں کیا عمو ے۔واقعی ایک جب انداز میں ترقیقش پر بم چند کا ووٹھا کما نداوریا محا نداندازے جس کی بنام و واپنے انسا ہے کے برموڑا ورمو تھے برخوڈظرا تے ہیں ہے ہے واقعینت کے مو تھے اورکر داروں کی اچھاتی ویرانی کوخودا ہے ا غا قا اورائی روب سے دوسروں تک می بائیا تے ہیں اس کے بنکس قامی صاحب ندسی کو جما کتے ہیں اور تہ اس کے ورے ش اپنی رائے قائم کرتے ہیں اس کہ واقعات اور کروار کے وال کے والے سے می اس کو (Expose) کرویے ہیں اس طرح جیسے اوام کا چھاکا اس سے اٹا رکوائی کیا خدر جیسی کری کوس سے ر كوري . آن الار عدور كاري قاري قاكي صاحب كافسات مثا كوي صف كياهد جب جايد فول كالول قعل کے اس تند وکا جواس نے اس آ کے رہنے کے بعد کر یا استان ایٹم ہم بنا چکا ہے ، جس اس پیندی اور انسان دوی کامظاہر و کیا ہے توطنہ اسکرائے بغیر نیس روسکیا کہ بدوی قوم سے جس کی نا قابل یعیس پر ہریت علم اور جور کی رونکھنے کھڑ ہے کر دینے وائی داستان قاعی صاحب کے اس اقبائے ہے ہمیں متی ہے۔ اس افسانے کی کی (Dimensions) ہیں ایک الرف تو ال جس تھے تید ہیں کی ابتل ، چنی اورنف تی کیفیت ہے جو اس جنگ بیں اپنی جنگ تیں اورے تھے اللہ کا تحریری سامرات کی برزی کوقائم رکھنے کے تناظر میں اس

حقیقت ہے کہ دوسری جگ تھیم سے متعلق ہے تارفامیں ستھ عام ہوسرف اس متصد سے رہی گئی کہ خطروں کو جنگ کی جادو کار بیس اور اس کی تعقیق ہے تارفامیاں داایا جا سکے ۔ کاش کر جاری فلم ایڈ سٹری اگراس افس نے کو قلمانے کا شیال کرتی تو ہے لئم جنگی فلموں میں ایک تمایاں مقام اور حیثیت کی حال ہوتی ۔ منافے میں اٹس فل افس تو ہو تارفانے کے موضع اور صورت ہو شال افس توں تو ہر افسانے کے موضع اور صورت ہو مصنف کی بھر پورٹر فت تو سے اک صدیک پر سے والے کو یہ سوچے پر ججود کرد تی ہے کہ آخر تا کی اپنے محول اور اپنے تیج ہور کرد تی ہے کہ تر طبقے کے کردا دول ہے کس طری اس مدیک تقریب تھر آتے ہیں ، برسرف اس محول اور اپنی تارف کی اس عدیک تقریب تھر آتے ہیں ، برسرف اس محول اور صورت حال کا حصر بنا درج تیں تی کہ اور اپنی کہ اور اپنی اور تاری کی کردا ہو لی اور اپنی کردو تیش شی کردا ہے تاری کو تگی اس ما حول کا حصر بنا درج تیں اپنی دیتی ہوجاتا ہے ۔ اب نہوئی تیو سکا ہوئی دیتی ہے تیں اپنی دیتی ہوجاتا ہے ۔ اب نہوئی تیو سکال ہوتی دیتی ہوجاتا ہے ۔ اب نہوئی تیو سکال ہوتی دیتی ہوجاتا ہے ۔ اب نہوئی تیو سکال ہوتی دیتی ہوجاتا ہے ۔ اب نہوئی تیو سکال ہوتی دیتی دیتی ہوجاتا ہے ۔ اب نہوئی تیو سکال ہوتی دیتی ہوجاتا ہے ۔ اب نہوئی تیو سکال ہوتی دیتی دیتی دیتی درس اب افس نے کا ہول کا مصنف اور قادی کی تشیت اور آبی کی کا کے اب نہوئی تیو سکال ہوتی دیتی دیتی درس اب افس نے کا ہو حل مصنف اور قادی کی تشیت اور آبی کیا کائی کی تیو کیا گئی گئی کرنا ہے تیتی درس اب افس نے کا ہو حل مصنف اور قادی کی تشیت اور کیا گئی کائی کی تیو کیا گئی گئی کرنا ہو کہ میتھ کا اس کے کہ حول مصنف اور قادی کی تشیت اور کائی کائی کی تو کو کا سے درس اب افس کی کرنا ہو کیا کہ کو کرنا ہوں کی کرنا ہو کی کھی کرنا ہو گئی کرنا ہو کہ میں کرنا ہو گئی کرنا ہو گئی کرنا ہو گئی کرنا ہو کرنا کرنا ہو گئی کرنا ہو گئی کرنا ہو کھی کرنا ہو گئی کرنا ہو کرنا ہو گئی کر

 اورفاق زود ہے اس کے ساتھ نشے کی عادت نے اس کواتنا منطق اور منظون کردیا ہے کہ اسابی وات اور اسے اور اساور اسے بیٹے سرور کی ذات کے ایک صدیک مایوں ہو چکل ہے کہ اپنی اور سرور کی ذات کا کوئی خوش کے تعدید میں میں میں اس مدیک مایوں ہو چکل ہے کہ اپنی پوٹی اور سرور کی ذات کا کوئی خوش کی کو سند تھ کو سندی کو کا میں مناتوں کے حسن میں کو کا ایک میں اور فاقوں کی مار کی ہوئی داوی نے اپنی پوٹی کس مناتوں کے حسن می کو کا ایک مینالیا۔

افنون کی ایک گوئی گئا کراسین خوابوں متساؤں کا مرکز اور گور کماں فاتون کے جسن اوراواوں کا ذکر ایک چھٹی رہے ایک چھٹی رہے کہ ساری خوش خوابوں کے ایک چھٹی رہے ہے کہ ساری خوش خوابوں کے سامند بھی جو جسوس افنا قا اور مازاری حسن فروش کے چھٹے سے متعلق اصطلاحیں اور روز مرہ محاورے جیل کہ است شعر اور شوش کا م شامری فوک گلم ہے ایسے الفا قاجی ایسی روائی اور بے ساختی ہے اوابوئے اس کی گئی ہے اوابوئے اس

\*\*\*

## محبتو ل كادبوتا

یہ وجہ ۱۹۴۷ء کے اواکل کی ہے یا کتان کے حسول کے کیا تھر یک یا کتان ہورے مروت ہر تقی وقی وارٹ ملک بھر میں ہورے تھے۔ مسمان اپنے لیے ایک بلید وخطہ زمین کے حسول کے لیے سرگرم تک و تا زینے رجبوس طلبہ بنگا ہے خون فرایہ بل و غارت کری روزم و کامعموں بن کہا تھا۔ بیٹا وربھی اس کی زویس تف النی ونوں نیاسی کے بیٹاور ریاع سے احمد ندتی قامی بحثیت سکریت رائز وابست ہو کیے ہیں۔ ندتیم مد حب كالم وهذه ماس زون مر يمي مك بعر كيفي واولي طلقول بس يز ساح ام سريوجا تاتها - بياور هي مختف او ني المجتنين ۽ اوني شنتي ترتب دي مخي ال اولي الجمهون جن يا جي چينيش اور معاصرا ۽ پيٽم کيس بوتی رہتی تھیں۔ ایک گرووشوکت واسلی ، حفیظ اثر ،حسین کوثر اور دیکر لکھنے والوں برمشتمل تھے۔ دوسرا فارغ يني ري ، رضا بهواني وغير العظري وعمد الودو وقمر و تدريم زاير لاي و حاطر غزانوي اورويكر الل قلم كواسية ساتحد ليم ہوئے تھے۔ میں شوکت واسطی کے ساتھ دوہر ئے گروہ کے داہر وا دیدی ایک نشست میں شام ہونے کے لیے ا آئیا ہے۔ جنوری ۱۹۴۷ء کی ایک نٹی سند شام تھی ۔ کونے میں میری می تم کا ایک صورت آشنا نوجواں جیلی تھا۔ اس نے پہناں کر جھےا شارہ کیا اور میں اس کے کمیل میں جا کر جیٹر کیا ۔ یہ نوجواں احمر فراز تی جواس زمانے میں شروبر فی تھے۔ اور جو بہھی اولی صداحیتوں سے جربے رتھا تھوڑی دیریں احمد نہیم قامی آ کے بہتمام حاضری نے کھڑے ہو کرا سنتیال کیا اور ندیم صاحب ذین پر درمیانی تشست پر بیٹھ کے سیکھ جملے بازی وکو بطیفے ہوئے ۔ ، قاعد ونشست کا آعار جمل راز بھل کے انسانے سے ہوا ، اس بر تھوڑی کی محظومونی اوراس کے بعد محفل مشاع وکا آغاز ہوا میں بالک ٹو آموزا ورسب سے کم تمر شاعرتنا۔ اس لیے ججے دوس ہے نہیر براور شرریرتی کوتیسر مدیمبر بر بر حلیا گیا ریکرشعوانے بھی حسب دستور کلام پڑی کیا مجھے فخر سے کہ مریرا پرلا مشام وقعاجس کی صوارت احمدتریم قامی کردے تھے۔ مہلا گست کی راحہ یا رویکے ریڈ ہوے اعلان ہوا ۔ یا کمٹان براڈ کا مٹنگ مروی میٹاور ہے۔ اے آپ جشن آزادی کے مصلے میں احمد ندتیم قامی کا کھی ہوا تر انہ سیل '' پاکستان بنائے والے یا کستان مبارک ہو'' یہ پہلاتو می تفریق جواس رائے نشر ہوا۔ اس کے بعد تدمیم

میں جب سے بیٹاور کے قیام کے دوران یوی ما قائمی جوتی رہیں۔ پھریتہ بیاد دوستھ فی ہو کر رہور مطبے گئے ال ""سورا" " " وبالطيف" اور بعد من" فقوش" كي اوارت سنبيان أن ساجي او في رساية المريم عنا حب کی مدیرا ندمید جیتوں کا کھلا اظهار ہیں ان کی جوتھ پر جہاں گہیں چھتی ہم بناب شوق ہے شرید تے اس زمانے میں" جلال و جمال" کی اشاعت کی اطلاع کی اس کی قیمت سات رویے تھی ہیں ہے جوبصورت کانذا ورعبدا برحن چھٹٹی کے سات رکھوں پرمشمتل مرورتی کے ساتھ شاکتے ہوئی تھی . فرا زاور مے رہے ہی رقم نہ تقى موجم نے آدى آدى آرى أم ن كر كے يا جو يہ كام فريدا اورا سے فرز جال بنا كر ركھا۔ الى كے بعد و رہا قاكى صاحب سے مشاعروں میں بلاقا تیں ہوتی رہیں۔ لاہور جانا ہوتا تو امروز کے دفتہ بھی جان کی وہے اوراوٹی شختگو ہے استفاد وکرتے ۔ بعد جی فنون کا دیتہ ایا رکل ہے نتحل ہو کرمیکلوڈ روڈ کیر لوپر وال ، پھڑمیل روڈ مجر مرتك جوك يس خنتل بوركيا - جارد آيا حايا لا بورريتا تو بهم بطور فاص قاعي صاحب كي خدمت بين حاف جوتے۔ بیٹاور میں جشن تیبر ،کواند میں جش ہولان ،لا ہور میں بہتا ۔ میداور کراتی میں سندھ معے کے حوالے ے بغت روز ویر وگروم تر تیب ویے جاتے ۔ جن تیں موسیقی آلو الی بقسوم اس انماکشیں ، تداکرے اور مناظرے اورتو ہوا توں کے بیے علی اونی اور تھی ٹوئیٹ کے پر وگرام ہوتے ۔مشام ہے ہر شر شریع تب و بے جاتے ۔ جن میں یہ کشاں بھر کے چید وچید وشعرا کو دکو معہ دی جاتی ۔ ریڈ بو یا کشال ان مشامر دل کوشر کر ہے کا خاص ا بہتما م کرنا کی اردو کے تمام پڑے شعرا اس میں مرفوجو تے ۔ بدتر ما نیا بوٹ خان کی حکومت بیشن وی سالہ منائے جانے کارہ یا تھا۔ ال مشامروں میں ندیم صاحب سے شام کی حیثیت سے شامل ہوتے تھے۔ مجھے والے مالان کے ایک مشام سے ایس ندیم صاحب تول اسی آؤ ول ایس تیرے قدموں کے سٹال تک دیکھوں انہ م رے تھے جب اس شعریر بیٹیے کے اول آیا تھاتو یہ انکھیس بھی کوئی نے جاتا اور کسی منطح نے آوار لکالی مینک سمیت مشاعر دو را در کے لیے تکم و منبط ہے نکاتو سامعین نے ندیج صاحب کی شخصیت ان کی تعمیر "وارا ورشام ایم تبرکایای کرتے ہوئے خاموش رہنے کی تلقین کی اور پھر مشام ویو ری بجیرگ سے منے کے اپریل ۱۹۷۵ء میں جشن نیبر کے شلطے میں مشاعر ہے میں شرکت کے لیے آئے اٹنی رنوں فاطر عز نوی نے اس مشاہر ہے کی تا رہنا کے کھاس طرت رکھی کرمیر کی شادی تک بھی شر بک ہونکس اور مشاہر ہائیں بھی شال ہوجا کیں سوچھے بدائر از ملاک بہت ہے شعرانے شادی بی ترکت کی الاہورے ندیم میاحب کے علاوہ حدى مستور، ظمير باير، شنرا واحد، بيكم شنراو، كثور ناجيد اوران كي ممال بوسف كامران بحي شال تقييه

من عرب کے دوسر سادن محفل موسیقی مند بجاور کئی با بر میری فوج بہتا بیگم کو جی بحراہ ہے گئے میر سے
کر میں عشا نے کے بعد فدیم صاحب کے ملاوہ فار شیخاری ، رضا بدرانی ، فاطر غز ٹوئی ، میں سحید الرحان کے مدوہ کی کھو کہ بیٹے بیٹے کیلے گئی اور شعر خوانی ہوتی رہی وو بیٹے کے بعد میری واسدہ مرحوسہ بار بار
کے مدوہ کی کچھ کو گئی بیٹے تھے کہ لیلے گئی اور شعر خوانی ہوتی رہی وو بیٹے کے بعد میری واسدہ مرحوسہ بار بار
پوچھتی رہیں میں میں ایک ٹیس آئے اس پر محفل میں قبتیہ پڑتا اور برکوئی اپنی ب طرکے مطابق کی تھیز خوانی کرتا
رہا جسمی سر زھے تین ہے محفل ہوسیتی سے اس کی آھیوں تو والدہ کوشی ہوئی کے میمان ولین کو افوا مرکے کے میں
لے گئے سائی ڈیائے میں تاکی صاحب کے جو خطوط سے اس پر وہ بمیش میری کی احسان لکھتے سائی دن مجھے
اس میں بھوتی تاکی صاحب کے جو خطوط سے اس پر وہ بمیش میری کی احسان لکھتے ہا کہ دن مجھے
اس میں بھوتی تاکی میں حب میں بھوتی تاکی میں حب سے میں ہوئی کے جواب وہ اس میں تھی تھیں۔ میں اس میں میں بھوتی کی میں حب سے تعریب کیوں لکھتے ہیں۔ میں نے جواب وہ اس میں تی تھی میں کیا

المراق ا

طیف اور افزون کے مقات اس بات کی شہادت و سے آن کرنی اللی او بی تربیت علی انھوں نے کتا جمر پورکروا را دا کیا بیٹن شوں کی تی تی تی گئی تی تو ان سب کو ترف کی ترمت سک نے اور تھم کا اعتاد بخشنے کا حوصل مطاکیا ہے بیا یک بوری کیکٹال ہے جو آتان اوب پر جگمگاری ہے ۔ اس کے لیے تو تھے کے بیڑے فر بیا مدازی بید و ہے کئی

نے پیم میرے جلو میں تھی کسل ستانبل میں سرف ایک تھا اور بے شار ہوکے چلا نے مماحب دنیا ہے رفصت ہو گے تحراد لی افتی پر ایسے روشن ستارے چھوڑ کے جوان کی محبت اور اخلاص کو بمیشر قدر رکی ٹٹٹا ہے دیکھتے رہیں گئے۔

\*\*\*

#### اكبرهيدي

## احد نديم قاسمي. ... شخصيت

ندیج میں حسد ۱۹۱۵ء یک کی پاکستان اور جمارت کے بڑے شعراش شار ہوئے تھے۔ اس لیے جوٹی شخص کیڈیزر کیا رشد میر نے اس کانا م لیا، ہال تا ہوں ہے کوئے اٹھا بندیج صاحب پینٹ کوے اور کی ٹی جس بلول تھے۔ اُنھوں نے تھم کا پہلامسر شامیز ہا ور ہال جن جینش پیدا ہوئی یعمر شاتھا جا خاص دامت بھی تکا تھا تحراس کا وجود می جب تھم اس شعر تک بچئی

#### میرا دشمن مجھللکار کے جائے گا کہاں خاک کا قبر ہوں افلاک کی دہشت ہوں میں

تو بال میں طوفان آئی اوگ بازواف اف کر دادوے رہے تھے، کان پڑی آواز سائی نہوے رہی افتار میں نہ دوے رہی افتار میں نہ اور دادہ می بائی کا اینا استوب اور اینا انداز بیان تھ گر مش عرود کی معاجب جیت کر کے لے جا بھے تھے ۔ مشاعرے کے بعد بہت سے دومرے لوگوں کے جوم میں میں نے بھی مدیم صاحب سے ما قات کی اور تھم پر داددی۔ یہ ملاقات کو رائے ما قات کی گران کی میں نے بھی مدیم صاحب سے ملاقات کی اور تھم پر داددی۔ یہ ملاقات کو رائے ما قات کی گران کی میں نے بھی مدیم صاحب سے ملاقات کی اور تھم پر داددی۔ یہ ملاقات کو رائے ما قات کی گران کی میں نے بھی مدیم صاحب سے ملاقات کی اور تھم پر داددی۔ یہ مادر ایسٹر قائم رہے گا۔

ندیم صحب سے میرا یا قاعد و رابط ۱۹۷۹ ویلی ہوا جب میں نے افتون "کے لیے آخم تھیجی جس کا موان آفاز ان آف

جھ کو شام بنائے والے جمرے کم کونیان وے وے وے دے اور ۱۹۱۹ میں ۱۹۸۹ میں ۱۹۸۹ میں اسلام آباد بسلسا والا دمت آجیا اور چھ ۱۹۱۹ میل ۱۹۸۹ میں ۱۹۸۹ میں اسلام آباد بسلسا والا دمت آجیا اور چھ سال کا افغال پروابو کی گرافون ایس چھنے کا سلسلہ پھر ووبارہ بحال ہو آبیا ۔ جواب کک قائم ہے شدیم صدحب کی اوبی شہرت اور دارتی مہارت کے باعث رسالہ افتون کون کون کی شہرت اور مقبولیت کی ۔ افتون اسلام کی مراح کی فران کون کی شہرت اور مقبولیت کی ۔ افتون کی مراح کی اور کی شرک اور کی شرک اور کی شرک اور کی مراح کی ۔ افتون کی مراح کی اور شرک کی اور کی کھنے کا میں اور شرک کی اور کی کا مین اور کی کا مین کون کی اور کی کا مین اور کی کا مین خطوط میں بار با اور اتی ایس چھنے کا المعدد سے دے گر ہم حول جھے بھی جھنے کی اندازہ کی جو سے تعلق کی کا مین خطوط میں بار با اور اتی ایس چھنے کا المعدد سے دے گر ہم حول جھے بھی جھنے جھائے دے ہے۔

ندی صاحب کی شخصیت اور طبعی رتجان کا انداز وائی امرے بھی ہوتا ہے کہ انھوں نے باجر وسر وراور صدیج مستور کومنہ بوٹی مجن بنایا اور تا حیات بھا بول کی طرح محبت اور خدمت کا حسن سلوک کیا گزشتر سالول عمل انھوں نے منصور و اجمد کومنہ بوٹی بیٹی بنایا اور سالس کے آخری سمح تک منصور واحمد سے باپ کی شفقت کا سنوک کیا معمور وہ جر نے بھی بنی بن کرون و جریم میں کوئی کسر اٹھ جیس کی لوگوں نے طرح طرح کی ہوت اور 
پانسی بنا کیس گر باپ بنی کے باہی تعلق میں کوئی کی نیائی ان باتوں سے ذریع معنا حب کی جمیق مجبت اور شفقت کا اور از واکیا ہو مکتا ہے جس کے بھی پر ووان کی معنبوط اور طاقتور شخصیت دیکھی ہو سکتی ہے جولوگوں کی واقع ہو سکتی ہے جولوگوں کی واقع ہو ہے وجود متاثر نیموئی سید کی معنا حب کی شخصیت کا بیارٹ ہے جو کسی بھی نام کی کہا ہوئی ہوئی کی نما نے میں کم کم جی تیم ما حب کی انسان دوئی کا اظہار ہوتا ہے ۔ بیماں میں یہ بھی دوش کر ووں کہ دیکھ معنا حب کی انسان دوئی کا اظہار ہوتا ہے ۔ بیماں میں یہ بھی دوش کر ووں کہ دیکھ معنا حب کی بنیا دوں میں گئی انسان دوئی کا اظہار ہوتا ہے ۔ بیمان میں یہ بھی دوش کر ووں کہ دیکھ معنا حب کی بنیا دوں میں گئی انسان دوئی کا جذبیکا رقر ہا ہے بار ہوئے جی

داور حش جھے ہیں تم مم بجر میں نے مبادت کی ہے تو مرا بامہ المال تو دکھے میں نے انبال ہے جیت کی ہے

آوی شش جہات کا وواہا وفت کی گروشیں ہر آتی میں

یں کھی یں اکیلا تو فیص بوں مرے مراہ دریا یا ریا ہے

> تیری رحمت تو سنم ہے گر یہ تو نتا کون کل کو خبر دیتا ہے کا ٹانے ک

رکے ہوئے ہیں جو دلیا اٹھی رکا تہ مجھ کیجہ کاٹ کے تکلیں کے کوساروں کا

جس بھی فنکار کا شبکار ہو تم اس نے صدیوں حمیں سویا ہوگا

یاد آئے ترے کیکر کے تعلوط اپنی کرنائی فن یاد آئی

کون کہا ہے کہ موجد آئی تو مر جاؤں گا ص تو درا ہوں سمندر میں اثر جاؤں گا

انداز ہو ہی تری آواز پل کا تما دیکھا کال کے گر ہے تو جمونکا ہوا کا تما

ان ی ووی کاو کرآی تو ندیم صاحب کافسانوں کوجی و یکھا جا سکتا ہے، جن جی ہے وہم ہے متعلقہ موضوع سے کے علا وواشاں ووی کاموضوع بہد تمایاں ہے ۔ اس موضوع بہر ہے حیال جی ندیم صاحب نے کئی کہ تیاں گلمی بین گراں کی شابکا رکہائی پرمیشر سکو، جو بے صدمقبول ہوئی ۔ اس کی ٹی ٹی وی کے لیے وہم رتبہ ڈوا الی تشکیل ہوئی ۔ اس کی ٹی ٹی وی کے لیے وہم رتبہ ڈوا الی تشکیل ہوئی ۔ اس کی ہم رتبہ جناب شوکت صدیقی نے کی تو دوسری مرتبہ امجد اسلام امجد نے کی ۔ ووام رس نے کہائی کا حق والی سے ڈراموں کا دونوں نے کہائی کا حق وال کرویا ۔ ذریم صاحب کے خاص خاص خاص جھے اس وگن در ہے در ہے ہی سے ڈراموں کا الر دوبہ والہو گیا۔

المستو کے تطوط 'جوزے ماحب کیام جی ، خود نے صاحب نے چھوائے ال تطوط سے قاہر ہمنا ہے دیم صاحب نے متنو سے شراب وقیے ورز ک کرنے اور زندگی کوؤ عنگ سے ہم کرنے کے لیے کہ اوراس بات پر رورد یا جس کے جواب علی دیم صاحب کیمنو سے ووز پر علی بختا جمل سنا پڑا کہ 'علی نے جہیںا ہے تھیر کا اہ م مقرر نہیں کی "یداوراس کے ملاو واور بھی بہت بھی تن کرند کم صاحب نے متوجے دالہ فادوست سے دوئی بھی لی سال معلانی کو اس کی فادیوں سے پاکساک سال اس احداثی کو اس کی فادیوں سے پاکساک سال اس احداثی کو اس کی فادیوں سے پاکساک میں فادیوں سے پاکساک میں فادیوں سے پاکساک میں فادیوں سے پاکساک میں میں میں انسان دوئی کا بھی پید چات ہے کہ وہ منٹو کو سال کی انسان دوئی کا بھی پید چات ہے کہ وہ منٹو کو میں میں میں میں فادیوں سے بھی ما اس کی انسان دوئی کا بھی ہی جاتے ہے گئے ہوئے ہے گئے ہوئے کہ منٹو کی منٹو والد آدی میں تنہیں تھا اس کی منٹو و سے جاتے کا سوک کی اور ان کی افسان نے اور ان کی افسان کی کھی ہوئے کہ میں میں ہوئی کے دوئی کی سال کی افسان کی کھی ہوئے کے دوئی کو میں ان کو کھی کے دوئی کی ہوا۔

مدیم صحب نے فنون کے دور ہے جمہا کی سے ذیا دہ مرتبہ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ان کے دوستانہ العلقات ان موکوں سے بھی جی جی ان کے ان کا نظریاتی اختاات ہے ۔ ایک مرتبہ جھے بھی فار جس ایس کی لکھ جس کے جواب جس جس نے نکھا کہ جس بورج نست بھنی انسان دوست بول اور ہوج وزرج جبرا پینیہ اعتقاد ہے۔ دراسمل ڈاکٹر وزرج نیا سے جبری دوتی درائی جس مسلسل جبر اچھنا ان کو اچھا ٹیش لگن تھا۔ اس کا اظہار انھوں نے مختلف شکلوں میں دوتی مرتبہ نظوط جس کیا گرجھ سے تعلق قائم رکھا قبط تقلقی بھی ٹیس ہونے دی اور ندی بھی اشار ودیا۔ سوجری دوتی کھی جربیری نیا کر جھا تھا تھا تھی بھی ٹیس ہونے دی اور ندی بھی اشار ودیا۔ سوجری کی ندیش ہوئی گرجری نے دوتی کا کر دھا تھا تھی بھی نیس ہونے دی اور ندی بھی اشار ودیا۔ سوجری کی ندیش ہونے دی اور ندی بھی اشار ودیا۔

ندیم صاحب کا تعلق کے نے امروز 'جیسے احباری اوار ہے بھی ۔ شام ی اورافس سے ہرین اکام کیا اور میشیت سے ما رست شروع کی ۔ ''امروز 'جیسے احباری اوار ہے بھی کی ۔ شام ی اورافس سے ہرین اکام کیا اور ان سب ہوتوں کے علا و ور نہ گل کی جنگ تووا ہے وست و باز و سے لائی اورجیتی ۔ وار ٹوور و کے اور ٹودی ان کا جواب و برا ہوں ہے کہ در سے جس مرزیس جی با ، جو بھی درست مجما ڈرکھے کی چوٹ پر کہا ۔ فیض میں مرزیس جی با ، جو بھی درست مجما ڈرکھے کی چوٹ پر کہا ۔ فیض میں جب پر مشمون کھی اور تریقا یہ کھی گر قبل میں ایک بہا درآ دی کی ر نہ گی اور کی جاری ہی کی در کی گھیست جی اثباتی جو جو دگی جی ایک جاری کی در دگی گھیست جی اثباتی جو جو دگی جی ایک اور جو سے ہے ۔

انھوں نے رنرگی کو بہاوری، ہمت داعم واوروائش مندی سے ہم کیااورا کی وسیع وام یش جہان کوفلیق میں کیااوراس پر اپتایر چہلراول جو جیش ابراتا رہے گا۔

소소소소

# بہت بیار ہے، بہت شفیق ، نہایت عظیم انسان

> مجھے کمی سے حمیت کھی گر اے دل یہ کیا ہوا کہ تو بے التیاد ہم آلا

> > وامرا قطعه ہے

و کچه ری تو چکست بر جا کر ان کا ذکر ند چیزا کر س کیا جانوں کون میں وہ اور کس کوسیے میں دیجے میں

میں نے کب تولیقی کی میں ان کے ایکے نیوں کی وہ ان کے ایکے نیوں کی وہ استھے فوٹی پاٹی جواں میں میرے ہمیا کہتے میں میرے تعلیما کہتے میں میرے تعلیما کہتے میں میرے تعلیما کہتے میں میرے تعلیما کے تعمر یادے

ا کیے ہم جی کر اپنا کا ٹاند کندھوں پر اٹھائے گھرتے ہیں۔
ایک وہ جی کر اپنا کا ٹاند کندھوں پر اٹھائے گھرتے ہیں۔
ایک وہ جی کر جن کو دنیا جس جا گیریں تجدہ کرتی جی پھر بھی کہیں نہ کئیں ووستوں کی محفلوں جس قاتی صاحب کی شاھ می اوراف ٹوں کی تح ایف اور نڈ کر وستے کوماٹا تو میر سے دل جس قاتی صاحب کور کھنے وران سے ماد قاست کی خواہش انگزا کیاں ہے گئی۔ ساب ہے اول چی لیس سال پہلے کی بات ہے ساتھ برا ۱۹۹۱ کو رشت کائی ایب آباد کی برم ادب ہے آئی ایب آباد کی برم ادب ہے آئی ہونے کی برت میں اور برائی ہونے کی بہت ہونے کی برت ہونے گئی ہونے کی بہت ہونے کا کان آخر آبا چناں چہ بھی دفت مقررہ ہے گئی کہ پسے میں جو گئا ہونی اور آوازی آبا نے آئیس کہ شعراہ سے اور آوازی آبانے آئیس کہ شعراہ سے اور آباد کی ایس بھی اور آباد کی ایس کے میں اور بال کی بھی ہیں اور بال سے مصافی بھی کر نے لگے گر میں کس شار است بی کی گئی ہیں ہونے کی ہونے کی

ے مداقات کا شوق تھا۔ اب ہو چھنے گئے کہ کیا آپ بھی شاخری کرتے ہیں ،آپ کا مام کیا ہے اور تھی کیا کرتے ہیں؟

یڈ ربید می آرڈ رجیع دوں تیسرے یا چو تھے روز قامی صاحب نے جو تد جھے لکھا، اے یہاں کمل کرنا ہوں، آپ بھی الاحقاقر ہا تھیں۔

" او بالا من الم المستون !" آپ کی سادگی پر بیاد آربا ہے۔ آپ نے ایک الله علی الکها تھا کہ آپ نے ایک الله علی الکها تھا کہ آپ نے جری شاعری کی ایک آورو کتاب بی بینی ہے گر آپ اتنی استفاعت نیمی رکھتے کر جری سب کتابی ٹر بیری ۔ چنال چ آپ نے بیدو کتابی بذراید دی لئے بیوو کتابی بذراید دی لئے بیوو کتابی بذراید دی لئے بیوا نے کا کہا تھا۔ جرے پاس جری تھوں ، فزالوں کے جو صد کے بخری نے ان میں سے فزالوں اورافسا ٹوں کے جو سے نہایت بیاد کے جذبے ہے آپ کو تفایل نز دکر دیے اور آپ ای چکر میں پڑا گئے کہ قیمت کیے اوا کی جائے۔ جری کو تفایل نز دکر دیے اور آپ ای چکر میں پڑا گئے کہ قیمت کیے اوا کی جائے۔ جبر سے مزیز یہ کا گئی ایک کو بھری ہے اور آپ کی کری تھیں کے دوٹوں کتابوں کے اندرونی سند پر لکھوں تھی کرآپ کی نز رہیں ۔ گل پائی میں دوٹھ میں شامل ہیں جو دوئی دیکھیں۔ یہ جو درگئی دیکھی میں تاری جو درگئی دیکھیں۔ یہ جو درگئی دیکھی ۔ یہ جو درگئی دیکھیں۔ یہ جو درگئی دیکھی ۔ یہ جو درگئی دیکھی ۔ یہ جو درگئی دیکھیں۔ یہ جو درگئی دیکھی ۔ یہ جو درگئی دیکھی ۔ یہ جو درگئی دیکھیں۔ یہ جو درگئی دیکھی ۔ یہ جو درگئی دیکھیں۔ یہ جو درگئی دیکھی ۔ یہ جو درگئی دیکھیں۔ یہ جو درگئی دیکھیں۔ یہ جو درگئی دیکھی ۔ یہ جو درگئی دیکھی ایپ جو درگئی دیکھی ۔ یہ کی آپ کی خواووں گا۔"

قائی ما حب جیسی فظیم فخصیت کا جھوا جی ہے اتن مجت اور شفقت یر تاال کی عظمت کا مند ہواتی جوسے فیس قائی ما حب بی کوروں ہوااور اا افراق کی ما حب نے جو آخری خط بھے اکھوا وہ کم جولائی کواکھوا جو بھے ہوں کی کوروسوں ہوااور اا جولائی کواکھوا کی ما حب بیسی فخصیت معد ہول میں کی گزش ما سے آئی ہے۔اللہ تولائی ان کوالی میں می گزش ما سے آئی ہے۔اللہ تولائی ان کوالی میں می گزش ما حب سے متعلق تولی ان کوالی میں تاکی ما حب سے متعلق کی ایس کی تد ہوتی تو میں قائی ما حب سے متعلق کی ایس کی تد ہوتی تو میں قائی ما حب سے متعلق کی اور واقعا مع بھی شرور الکھتا۔

취취 취취

## بإدندتم

اردوا وب کی درختان تاریخ کا آسان آفتایون مبتایون اورستارون سے جگا رہا ہے اور زمین خوش کا رہا ہے اور زمین خوش کا رہا ہے کا رہا ہوں اللہ کی کا رہا ہوں اللہ کی اللہ ہوں ہے کہ اور تی در آب بر سے اور بھی کا رہا ہوں اللہ کی تقریب کے کہ شون سے تورو توری ہے اللہ کا در تر اللہ کا ایر تر کے اللہ ہوں گا گا گا گا گا ہے ۔ مشاہر اللہ کے بنا سے اس میں ایک مام احمد ندی آ گا گی گئی ہے۔ اللہ ہم کی سے جھر دی تا تو ک میں احمد ہے قا کی کا خارجی ہے ہے کہ اندروز محت بھی اور اخلاص مدی سے اپنی شعری اور نظر کی تو یہ تو ہو ہی کو اختیار و معیاری ذب تشین عطا کیں ۔ انجین ہر کی متبولیت سے آش کیا ۔ انو کیس میں جب خریج ہو ہو کی وفات پانچ کھی اور و وا کی بنا سے اخبار میں شاکع ہوئی آو اس کی دھو ہیں گئی ۔ ان کا شروع شروع ہو ہو کی کو اس کے اس کا تو ہو گئی ۔ انہ ہو گئی ۔ انہ ہو گئی ۔ انہ ہو گئی ہو

جرچہ واہ و۔ ندیجہ مقل ہوئے ہوئے ہوئے ہوتا ہے جو جو اور ایس ہے انہوں نے شامری افسائد ہمیں انہیں اور کام میں حسن و تو بی کے کار فانے لگا دے۔ پوجو تو ایمانی ترکی تو بھر ۔ تفائل کو توجہ صورتی ہے بیان کرنائی شامری ہے۔ وکھے نے واقعات کر دوئی کی کرنائ کا معاک اور کی کارنگ و بنائی افسائد ہے۔ او بی نشانا معاک دروں بنی ہے مطابعہ اور ارقائی تقید اور تھی ہے۔ سرگز شت کا حباری اظہار کا لم ہے ۔ ندیج ہے جدمید اسلوب اور مضموں آخر بی ہے ال سب جرابوں میں شاب او بیت پیدا کی ۔ کویا اپنا جو ہرا حقباص تد ہیں۔ مشمین کرایا ۔ آئوں نے جمیشہ اند جد این والی ہے سرق نظر اسکال آئد و کویش نظر رکھا۔ ان کا بی او بی مشمین کرایا ۔ انہوں نے جمیشہ اند جد این والی ہے سرق نظر اسکال آئد و کویش نظر رکھا۔ ان کا بی او بی دویا تھیں نظر انہا نے ان کا بی او بی

اشان عقيم ۽ خوال

ندیکا نے انسان دوئی کوارب کی برسف میں جادو نگاری کا آنٹش دکھا کر چیش کیا ہے۔ اس باب میں انوب علیفہ کی بھی ان کی آخر میں کیسان بم میٹیسٹ تھی۔ ان کی نظم فتو ال اطیفہ کی آخری جند لائنیں ہیں

وی کران ہے کران ارتقا دی نظر ول عل جو گفل کے روائد کل علی نفوذ کر جائے جورنگ بن کے ماجا ئے بند کلیوں عل جا گسین کے دنگر سنگ جی آٹر جائے جا آٹک پہاڑے کئی بن کے نا دوں کا جوادی بن کے اپ آٹک کھر جائے

احمد میم قامی کی میجری، ذکشن ان کی تضوص حیات، جذبا تیت کی عکاس ہے کویان کی ذاتی اور اولی شخصیت کی بیمعرات ہوگئی ہے ربط و منبط اور متعلقات میں ان کی تفز لاندانگی اللہ مطالعہ ہے ۔ ان کے بید شعرو یکھیے

> تو مرا بان انتال تو دکے میں نے انبال سے محبت کی ہے

> > -----

ابھی مخیل کو پہلیا تھیں ڈیٹوں کا گراز ابھی دنیا کو مشرورت ہے فزال خواتوں کی

یا روں سے دنی وا بھی ندیدے کا نہال جو ہر ہے ۔ اس محمن کس ال کی تصیف مصنا ہم ول ہمری ہیں۔ اس کا بیداس شعر سے چار ہے۔

> مری بھان تو مشکل تھی محر یاروں ہے زقم اپنے جو کریدے میں تو بایا ہے تھے

نہ ہے نظم سے کنواں محودہ پانی ہی سول کو پالیا۔ انھوں نے رسائے انٹوں" کے دم قدم سے "سے پرانوں" کو داواں بعد دار سے پیش آمدہ کے پرانوں" کوشادہ آبدہ کے انوں اکوشادہ آبدہ کے اندہ کے اندہ کا آبدہ کا انہوں انہوں کا آبدہ کا انہوں انہوں کا آبدہ کا انہوں انہاں کی یاوری سے شعر بنٹر کی کا کوئی کا مظہر انہی سے شعر اس میں لکھنے والوں کو ذریع نے آبھوں کی بنلیاں سجما ان کوبھواں شائستہ ٹوش آ مدید کہ اور انوں میں انہوں کو ذریع نے آبھوں کی بنلیاں سجما ان کوبھواں شائستہ ٹوش آ مدید کہ اور انوں میں انہوں سے انہوں انہوں کو دریم کے آبھوں کی بنلیاں سجما ان کوبھواں شائستہ ٹوش آ مدید کہ اور

محتر ساميد قائ اور جناب ني حيات قائ مير كاروال كي تشش قدم پر جل رہ جي فتول كي شان و شوكت وشائند قائم وائم ہے فتول كے اثر الحد بدستور جي و يحقق كونى ندكونى ف فكل ي آتى ہے گر معيار محيفيت جموى ويكو، جاتا ہے با حمد ندمج قائل كى وفات برآل انديار يديوك اردومروس كا تيم واتے احدام ہے مواقف كرد يكونشنا جا ہے۔ ماد سنديم كى شور حدولا محد يرمشير كے جا دول كونش تحى۔

\*\*\*

### حسن عسكري كأظمى

## دُور کی آہٹ تو آئیجی ہے ابسر پرندیم

احمد میم قاسمی کی شخصیت اور قن کے حوالے سے ان کی زندگی میں جن کر بہت کردائک جا جاتا ہے ، وہاں ا ب ان کے رخصت جو جانے کے بعد ان کی ہمہ جبت اور پہلو دار مخصیت اورا دنی فتو حات پر بہت کچولکھ ع نے گا۔ احدد مم قامی نے جس سطیرا بنا تھی سفہ جاری رکھاا ور بایان عر تک جھنا لکھااس کا خلا مدید ہے کہ وہ ائے مید کے منفر داور پھر ہور جوہر قائل تھے۔ان کا چھیق اور چھیق کام اینے پھیلا و کے انتہار سے کسی ہم عمر ے کم نہیں وان کے ہم عصر ویوں میں ڈاکٹر ٹاٹھے سے لے کرنا صر کافلی وکرٹن چندر ہے انتہ رخسین کیک شاعری اورا فسا نینو کسی کے ثمن میں ان کا کا مہان سب پر جواری ہے۔ جب ب تک معیارٹن کا تعنق ہے اس میں مخوائش رہے گی اور میں احمر پیش کا بلہ وزنی دکھائی دےگا ۔اس کے ملاو واقعیں نتا دہمی شہیر کہا جاتا ہے کیلن شعبہ افلہ ونظر میں احمدتہ مج قامی کُسُل کی حوصلہ افزانی کے حوالے ہے بمیشاتے صیف اور حسین کی شاور صاور نے لکھنے دا موں کے دل میں کمر کرنے کی خاطر تغیید کی بھائے اپنی عائی ظرفی کا مظاہر ہ کرتے ہوئے تع بیا ک بہونی، برکرہ منہ وری شال کرتے۔ اس اعتبارے ہم اے تقیدے زیاد ورکی انکیار شفقت کانام دے سکتے میں ایت اوپ کی رق راور رتبال کے حوالے سال کا زاو فیلم مخلصانہ ہوئے کے علاوہ میج سب کی رہنم تی میں مدر کا رہا ہے ہوا۔ ووا کشونوں میں حرف اول کے عنواں سے جو یکے لکھتے ال کی رائے تھی تھی ہوا کرتی۔ انھوں نے ہے کم وکا ست بی رائے کا طہار کیا، ہمیشہ کی سمنے کے حق میں تکنیا تھی بھی زباں برآ کیں۔ای هر په حبد موجودي عالمي سياست کومونهو ځځن ينا کراني تجزياتي څوړول پس جو پخياظها رحيال کيا اخيس ايک مریر کے طور پر قبول کیا جا سکتا ہے مثلا ایک جگہ جموے اور کی کے سلے یں ان کا بہ کہنا کتا درست ہے ک میر سناندارے کے مطابق حب تون اسان اپنے ابتدائی مراحل سے گز دری ہو گیاتو کسی کوجموں ہوئے ک من ورت بھی محسور نہیں ہوئی ہوگی اوگ جموت کے اس سے بھی اوا تقف ہوں کے اور کی اور مرف کی اور کے ہوں کے جبوت کا آغاز تب ہوا ہو گا جب اسال کو دوم سے انبان کے حقوق غصب کرنے کی سرجمی ہوگ اور فاجرے کہ کی وائی اڑ غیب کی ویہ سات کے سے وست کش جونا برا اجوگا آن کی عالی

سیاست کواو ہے کہ ووسب جو 'نیز ہے''کہوا تے ہیں ،کتنی ہے حیاتی ہے تک کا مادواوڑھ کریں القوامی پلیٹ فارم پر بھی جموٹ بول دہے ہیں۔ کئی کی علمداری جموٹ کے مقالبے عمراس لیے کم ہے۔

احمد م قاکی اوب سے جونی اور صوائی کے زمرف قائل تھے ٹی کی انھوں نے اپنی او بی تخلیق مند میں جونی کی خاطر و کو تھی جھیلے ہے کہتا ان کے ایک انہا میں جیل کی جواجی کھانا ہے کی ۔ ملاز مت سے ہاتھ وجھا پہتے ہے۔ اوا رہ جائے ہوئی آئی ہے جو کر تھے ہوا گئی خسارے اٹھ نے وہ سب تی ہو لئے کے حب اوا رہ جائی نے یہ ان کا مؤقف ہیں ماکل میں جتنے محاثی خسارے اٹھ نے وہ سب تی ہو لئے کے حب اور نے پہتے سان کا مؤقف ہیں ماک اگر چھوٹ معد ہول سے ہو لاج رہا ہے گرائی تک محموث کو تھے ہیں کا ورب تیس ملا ۔ تقدیم مرف کی کو جا ممل ری ۔ اور اس لیے سب لوگ کی جی کے والو جا رہو تے ہیں ۔ رسی کی کی تھی ہو تک اور جا رہو تے ہیں ۔ رسی کی کی تھی بیت تو موش ہیں ہو کہ گئی کا وجو جا ارحموز بھی ہو سکتا ہے لیون جب کو گئی کی تھی ارحموز بھی ہو سکتا ہے لیون جب کو گئی کی تھی ارحموز بھی ہو سکتا ہے لیون جب کو گئی کی تھی ارحموز بھی ہو سکتا ہے لیون جب کو گئی کی تھی اور ان میں ہے اور ان کی کی تھی اور ان کی جب کے دور کی جا ہو گئی گئی دور ان ہو ہو گئی گئی گئی دور ان کی گئی ہو گئی

احدادی قائی نے افسانوں میں ہو کروار متعارف کرائے ، وہ بھی ہارے گروہ پٹی میں ہو جو ورہے۔
انھوں نے اپنی برکہ ٹی کی بنیا ہوٹی پر رکی اس کی کہانی اوران کی بند الی ہے کہ ہم ہاہ انسان کے بہر کہو ہ جیں ۔انھوں نے شدم ہے ہو جو بنے جیں کہ سب پھی ہارے ہا رواں ہوا ہے بھر ہے ہو نے واقعات کا مجموعہ جیں ۔انھوں نے شدم ہے منافقا ہدو یوں کی تکفری ہے ۔ بہی وہ تو بی ہواں کے افسانوں کے عادہ و توواں کی زندگی کا مجموث اندار نظر رہا ۔ان کا فی اور قطری ارتھا ، ورائی میں تسلسل کا عرصہ پول صدی پہیل ہے ۔اس عرصہ ہیں انھوں نے شعم وا وہ ہے وا بنتگی کو بر مصطفر رندگی پہنو تیے ۔وہ اس کی مورٹ انگر اور انوان فائد ان سے تھی رکھنے کے بوجود کی اپنے ہا م و نسب اور علاقائی نسبت پر احساس تھا تر میں جار تین ہوئے ۔وہ اول و آخر رکھا ۔ انھوں نے ایک و نیا ویکھی لیان رکھنے کے بوجود کی اس میں میں ہوئے اس کو اوران ہو الے سے ایا تشخص پر قرار رکھا ۔ انھوں نے ایک و نیا ویکھی لیان اپنی مر رہین سے حشق کیا ،وہ پاکستان کی بچپل بن کے اوران ہے ایم مصر اوریوں ، شاعروں اور آٹم کاروں کے ورمیان رمدگی بسر کرتے ہوئے کی احتیاں کی بچپل بن کے اوران ہو تا ہے کی موال ہوئی ترائے ہوئی کی تائی کرتھی کیان مورٹ کی بر کرتے ہوئے ہوئی کرنا ہی کرتھی ہیاں مورٹ کی بر کرتے ہوئے ہوئی کرائی کرتھی کیان کرتے ہوئی ہوئی کرائی ہوئی ہوئی کرائی کرتھی کرائی ہوئی ہوئی کرائی کرتھی کرائی کرتے ہوئی کرائی کرتھی کرائی کرتے ہوئی کرائی کرتھی کرائی کرائی

پرقدم رکنے وا وں کو بنا ماتے اوراپنے پاس بھاتے رہے ال کے خطوط کا جواب ویتے ایک فرال کہتے ہو اس کی جو رہے سے خون کا اجماء کرتے یا خمیں تو جوان شعرا کی فر ایس جماہے اوران سے طرفات کی مورت میں مسکرا کر تیکی سفر جاری رکنے کی بدایت کرتے تو ان کا میرول خون یہ جو تا ہے کہتان کے پیش شہروں، تصبول اور قربول شربان کے بیش شہروں کے امراز شربات کا اجمام کرتے ۔ وہ شنے سے زیادہ تصبول اور قربول شربان کے جاری الحراز میں تقربات کا اجمام کرتے ۔ وہ شنے سے زیادہ کا اجمام کرتے ۔ وہ شنے سے زیادہ میر آئی ہوئے کی کر فیب و بے مشرق کا سان کے والے کو تو ان میں چھنے کی کر فیب و بے مشرق کی سنان کے والے کو تو ان میں جھنے کی کر فیب و بے مشرق کی سنان کے ایس سائے پر اپ دکھ کا اظہار کیا۔ ہمارے با کہ اور ان جار ہوئے میں میں جگہ ما ہے ہیں ۔ میں کے اس میں جوان شاخ کو بیوں میں جگہ ما ہے ہیں ۔ میں کے والے کو والوں شاخ کو بیوں میں جگہ ما ہے ہیں ۔ میں کھے اور دی گی کو بیوں میں بھر ان کی میں حب کو بیش میں فرال جیسے جس کا مطابق ہیں۔ میں کھے اور دی گی کو بیوں میں بھرال کی میں کہا وہ تو ال

قائی صاحب کے بارے میں اوا کن وزیر آ جائے اپنے تھور ہی بیغام میں ایک ہی ہوست کی جوسوہ تو سے ہی رہ رہے ، جیسے مور او بال میں جھر او بال میں جھر او بال میں جھر او بال میں جھر او بال میں بھر او بال میں بھر او بال میں بھر او بال میں ہے ہو او بھالی دیا ۔

مو وانا جھی نے مو وانا میں کے لیے بھر کہا یا مو وانا تھر میں ماں نے علاسا قبال کے لیے کوئی تھر واجھالی دیا ۔

میں ان کی عظمت فی سے افکار ممکن ٹیس ، می طرح قائی صاحب کے ام مصر او بیوں میں بھی روبیہ بو بال فطری سے باس ہے ۔ ووام کی چا جو والے اور حمت کرئے والے جس طرح تا تھا ہی صحب ہو تا ہی ای اور می مصر اللہ میں میں اور بھی ہو جا اور بھی تا ہو اور باکنتا ہی انتقار ایک می اوار سے کے دور ووزیا سے تھے ۔ امر وز اور باکنتا ہی انتقار ایک می اوار سے کے دور وزیا سے تھے ۔ امر وز اور باکنتا ہی انتقار ایک می اور وزیا ہے تھے ۔ امر وز اور باکنتا ہی انتقار ایک می اور وزیا ہے تھے ۔ امر وز اور باکنتا ہی انتقار ایک می اور وزیا ہے تھے ۔ امر وز اور باکنتا ہی انتقار ایک می اور وزیا ہے تھے ۔ امر وز اور باکنتا ہی انتقار ایک می اور وزیا ہے تھے ۔ امر وز اور باکنتا ہی انتقار ایک می اور وزیا ہے تھے ۔ امر وز اور باکنتا ہی انتقار ایک می دور وزیا ہے تھے ۔ امر وز اور باکنتا ہی انتقار ایک می دور وزیا ہے تھے ۔ امر وز اور باکنتا ہی انتقار ایک می دور وزیا ہے کہ دور میں کی جاتھ کے ملا وہ وہ رہتے کا دور وزیا ہے کہ وزیار میں کی انتقار ہے کہ بار کی میں ترقی کی میں ترقی ہو ۔ نظام ہی کی میں ترقی ہے کہ میں تھی ہو تھی ان کی مقصد یہ عاب رہی اور کی ہو تھی ان کی تو میں کی شام می شرح تی بیند ترقی کی میں دور کی ہو تھی کہ دور کی ہو تھی کہ دور کی ہو تھی دور کی ہو تھی کی دور کی ہو تھی کہ دور کی ہو تھی کہ دور کی ہو تھی دور کی ہو تھی دور کی ہو تھی کہ دور کی ہو تھی کہ دور کی ہو تھی دور کی ہو تھی کہ دور کی ہو تھی کہ دور کی ہو تھی کہ دور کی ہو تھی دور کی ہو تھی کی دور کی ہو تھی کہ دور کی ہو تھی دور کی ہو تھی کہ دور کی ہو تھی دور کی ہو کی ہو تھی کہ دور کی ہو تھی کی دور کی ہو کی ہو تھی کی دور کی کی دور کی ہو کی ہو تھی کی دور کی ہو کی ہو تھی کی دور کی کی کی دور کی ک

مدیم قامی کے ہاں ایسا کرب آئی موجود ہے جو معدیوں پر محیط ہے۔ اس میں وات کا و اُوکا کی ہے اور ایسی ہے نام کیک چس میں لا حاصلی کی جفک نظر آتی ہے۔

ہم تیں ہوں کے تو پھر کس کام کی تحسیبی شعر روثن اک روز ان لفتوں سے پھوٹے گی تو کیا

فیض کے ہیں ہی معاشر ہے کی ہے جی اور در دوغم کا طبار یا تک در دکھانی ویتا ہے۔ وہ ہی شاہری ہے۔ اعلیٰ اقد ارکی قرار ٹی نیزیری کی تو تع رکھنے کے یا وجودیہ کہتے رہجور ہوئے ک

> جوہری بند کے جاتے ہیں بازار کون یم کے نیچ یہ احل و گیر جاکی گے

کوئ کے تھم کا انکان ہے ہر ہر لیے
دوڑ اول ہے متدھا رکھا ہے ہر اپتا
دوڑ اول ہے متدھا رکھا ہے ہر اپتا

#### ۋاڭٹر ئا<u>ہىد قاسمى</u>

#### اتبا کی

سوموا ره اجو دا نی ۴ ه ۴۰ و کی شیخ کو بخاب انسٹی نے ہے آف کار ڈیالو تی ن بهور میں میر ہے ابا تی کوی می بو ے اور کی منزل میں آئی می ہوئے اے جائے کے لیے جب ان کے پیوں واسے بیڈ کوسیٹال کی بری می توس بنا تی سلاید کی طرف لے جاتا جار ماتفاتو میں شیشوں کے سیار کھڑی روگئے۔ دھیرے دھیرے پیار رہی تھی ''لو تی امینڈ ہے آیڑیں ا، جی '''تب جی نے ایک انوکھامنٹر ویکھا، جوہری او جی ہیٹ کے لیے جم کر روائر ۔ یس نے میں کی بلکی الان کی روشی میں ویکھا کہ ہنا ہے سے صاف سخرے سفیر بیڈر پر میر سالو جی اسپنے نے ہے گرے رنگ کے نتیس لیاس میں سید سے لینے تھے۔ اس کا شجید ویر سکوں چر و بھرے ما منے تھا۔ان کے سنور سے بوے سلید بال آ ہت ہے ہارے تھے۔ ووائل وقت بہت توب صورت بنا ہے مطابان اور بے حد یروقاروکارے تھے۔ یک فاتح کی وہذہ میسے رسکوں نینر میں ۔ دوتیں کھنٹے پہلے کی دمیری دمیری اچل کا ب آ ٹارنک نہ نے ۔ میں آل کا محدال کے بیڈ کوسلا بیڈ براویے کی طرف ہموار دفیار ہے وکھیل رہا تھا ور ندیم کا وجود اس رین سے الفتاء بیندی کی طرف اس نید آسال برقوس بنانا ہوا اور عی اور ماوینے براے دروارے کے ورلے جارجا رواتھ میرادل تو تاہیں مانالیین میں بھو گئاتھی کراس تھے میر ساینے می بیار ساد جی بسکون اوراطمینان کی کھیت میں اسے رہ کے یاس جانچے جیں۔اب ڈاکٹر زسرف اسے مشے کا آخری تناف ہوا کریں۔ اور اس اس ای اے اپنے ایا جی سے حداثی کے شدید دکھ کیسیں میرے دل میں کھے گئیں۔ وہ ا بھی تک و بیں تھی میں رقم نا زوہے ، ذرامند مل ہولے جموز استیس جاول آو انٹا مائند میں اینے اور آپ کے ندیم کی رندگی کے ب شب وروز کے بارے میں، جومی نے وکھے ہیں پیشر ورتکھوں کی اس وقت آپ ہے ان كا ترى دول كا تورى ما دى شير كرول كى -

اب کے برتی ہوجوں نے احمد ندیج قائی جیے تھیم کسار کوزیا دور زار لے کی جاست میں رکھا سخت گرفی اور ہار ہار کی موڈشیڈ تگ کی وید سے اہائی کی سالس کی تھیف کا دورا پیند ڈرا زیا دواور ٹھیک رہنے کاوقت پھی کم ہوتا گیا ۔ ڈاکٹر محمود ہاسر ملک میں تبال مگر ایک وامر و سائن گیا۔ اس دامر سے کا ایک اہم منا پ دفتہ بھی تھ

وہاں کے معمولات میں کوئی زیا دوفرق نہیں ہوا الکام ، کام اور کام ساتھ ساتھ سنسل جاری رہا اس دوران المحين اينون کے سکھ د کھ کا بھی احساس رہا۔ سال گر بھول پر مبارک ویٹا بھی یا ورہا اور وہ اور ووستوں کی مزات یری بھی کرتے رہے ۔ وہ کلینک میں تھے یہ اٹی طبیعت کے پورے ٹھیک ندہونے کے واجود اٹی یں بھی (جوری تاتی صاحب) کی تہ فیس میں شرکت کے لیے میرے بھائی تھان اور چھے 19 جون کوواوی سون سكيسر ك دورورا زاكاور الكريجيا يهم اي روز واليس آيجياتو الإي كوبب يستر وكرتس بوني راس سارے وہ یں جب بھی و پہم محسوں کرتے وقتہ ہلے جانے اورا ہے کاموں میں لگ جانے کیل جعرات الاجورا فی کووہ وفتر ے خلاف معمول جند لوٹ آئے ہاں کی طبیعت ٹھیک نمیں تھی رگھر پر آئیجن اور نیجو رئیز رکا انظام تنا یا ہی کے استعمال ہے افاق محسوں کیا۔ ہمار ہے اصرار پر انھوں نے جمعیا ورہفتہ کی چمٹی کرینے کا اراد ہؤ کر اليامين كيالي" من كمريم بهلاكيا كام كرون كا؟ "من في كما كرايا في عجم كالح يسيجه يان جن -آب كي ميزاور هیدت بیل بہت سے کاغفر اور خطوط وقیر وا کہتے ہو گے این -ہم اے بیل آپ کے کاغذات تر تیب دے یا کے۔ درامن او بی جسے جمہ جبت فنکار کے کاموں کے بہت ہے سیکش تھے۔ جبکہ بے ترجمی افھیں پیندنیوں تھی۔ جھے کوار بی نے اپنے نے مجموعہ کلام اور اپنی ٹی کیا۔ (البیرے)م سفال کی دوسری جلد) کے مسووے ا بینے بیک سے نکا لیے۔اپ کے ہروف جیک کیے فہرسٹیل بنوائش اور کی ''اب بدیر فنگ کے لیے تو رہیں۔ صرف ویکناوتی ہے کہم اکونی کام یا ہم مضموں شامل ہونے سے رواؤ ٹیٹن کیا''۔وں جراں کی قابل رشک ا ورقا ٹی فخر تو میں ارا دی نے س کا بہت ساتھ دیا لیمن راہد کوسالس کی آگلیف گھرشروٹ کی ۔جو دہر تک رہی اور كنرول يربوكل يهماس كے واكثر عمو باكل فول ير رابط كى كوشش كرتے دے متب عق كو ہم ميم كى طرت اب کے ڈاکم کی ہوا بیت کے مطابق "نی آئی ی" لے گئے ۔ وہ خود کل کرکا رکک گئے ۔ تعمال سے سیارا و یے کے بے یہ تحدیق منا میا یہ تو منع کر دیا اور کہا ''ش ٹھیک ہول بیٹا انگر مت کرو'' یہ بی تم کے تو ہے ویں یرس میں بھی ان کی جمت لاجوا ہے ہے۔

ہمیتال میں ڈاکٹرر کی بجر پورتوب ہے اتوار کوایاتی خاسے سیس کے بھے بس بیانا کراٹھیں ہولئے وات ہمیت ہولئے وات ہے وات ہوری خابر نہیں ہوری خی اس کے دوست است جیسے بھر دوریا نا برز رہاتا ۔ ور نہاں کے کس کے فراد دری خابر نہیں ہوری تھی ۔ ان کے دوست احب بان کی مزان بری کے لیے آئے رہے اورووال سے جربے را نداز میں نہم ف یا تھ دائے رہے اس کے علی کہ مختلف موضوعات پر سختگو میں بھی شامل رہے ۔ (ال کے پائل ایک وقت میں دوافراد کے دکنے کی اجارت تھی

اور جو ہیرا تقا رکر د ہیوتا اس کی بھی انھیں تقربوتی ) ، دورات تک جمیل شائے کے لیے پر لطف و تی کرتے ر رہے یافوں نے گرے آن کھا ایکی رقبت کے ساتھ کھلا جمیل تسی کی کیس ایک آدودون میں دہ پسے کی طرح تھیں۔ اس کے اس کے اس کے ایس کی درسب معمول بہم تھیں بشتا ہواتا ہوا ، گر لے جا کیں گے لیس لیس بھی ہما ہے کی بارجے جا گئے تدیم کو گھر شدلائے۔

> کرزهم دل تدبیرا مسد مدیر دخیم دل ندبیراطول انتظارے بھی چرشعر تھل کیا

ندتیم وقت کا مرہم ند جرے کام آیا کہ نظار ہے بھی کہ ذفع دل ند بجرا طول انتظار ہے بھی فوب مجراسال کے اور انتظام ہے بھی فوب مجراسال کے اور این کا پیشار مثال ہے ماگی ہیں سور کی کھتی دعا کی خدا سے ماگی ہیں اب التمال کروں گا بھال یار سے بھی

### بجیب حشر محبت کا سامنا ہے کہ وہ فا ففا ہے جم ویکنا ہے عاد سے بھی

ای کے بعد سوچنا دوا طوش وقفہ میں کے بعد انھوں نے جو کیا وہ مر ہے زو کیا ایت ایم

وت ہے بیاوی کی آپ سب کے لیے وہا ان ہے جو جھے آپ کے بر دکرا ہے وہ یہ انوار ان اوار کی جم میں بیاشی رسنانے کے بعد انھوں نے اپنے وائی باتھ میں نعید کا باتھ قام بیا۔ اے جند سمح بیارے و کھے رہے رہے کہ ان اور کی تعید کا باتھ وہ ان کی میں ترج کی انتہا واقع میں اور کے انگار سے متاثر ہوکر اپنا ایم اے پینٹنگز کا تعیم کی کہتا ور مجمانا ہوا شعر سنالی

### جھ کو امکان کے دوزن سے نظر آتے ہیں نت سے ارش و ماہ ارش و ما سے آگے

پار فیصد کن اوا و پس جو ہے کہ ۔ اپنی ایس نے اپ نے جو ھے کا انوان رکھ دیا ہے! اسلام ہوا ہے! اسلام ہوا ہے! اسلام ہوا ہے! اسلام ہے! ہے! ہم ہے! ہے! ہم ہے! ہے! ہم ہ

> او چینے کی کوشش کریں زندگی جو مدی کی طرح ایک بار التی ہے ایک بار بی جر کے بی نیں موسط آئے تھے ہم زندگی کا سنر شتم کرتے کو تیزر بیٹھے ہوں کوئی تمنا وجوری ہندہ مینی پکھا ور جینات وری ہندہ اا

# احرندتم قاتمي

احدد کم قائی سے بر کہ ما قائدہ میں دہاتی ہے آخر میں بوئی کیتا ہے قائی ہے اور اویب کارشہ
ای دن قائم بو آئی جب میں نے پرا افسائہ بھوایا۔ جب بند ویا یا تلم بکڑتا ہے قائی بی بھوانے کے بعد
بنتوں کا انگار آمنا جس سے اس بوقا ہے اس مرحلے سے سب کی ڈریتے ہیں۔ افسانے کے پوسٹ ہونے کے
بنتوں کا انگار آمنا جس سے بھی بھی اختیار اختیار تھا۔ ڈریتے ڈریتے کو واقو وہ دو بیر سے ایسا بھی ایسا بھی ایر اختیار تھا۔ ہی کا انداز افسانے بھوانے کا
لفظ ہیر سے بھی بھی تھا۔ قائی صاحب نے دوسرف افسانے کی تعریف کی بھی بال کا ادر افسانے بھوانے کا
مشور را بھی تھا، بوس یہ سند جل کا اے میں نے ایک افسانے کی تعریف کو لئے بی بول کا جسے وہ تھا۔ جس کی ساتھ ۔ جس
خشر تھی کو ای تھا۔ جس سے افسانے کی افسانے کی تعریف کو لئے بی بول کا جسے وہ تھا۔ اس فلا کے ایسانے کی تو افسانے کی تاب کا جس کا بھی ما تھا۔
مشار تھا کہ دو بو جھ رہے ہوں ، یہ افسانے کھوا ہے؟ اسے تو بھی وہ تھا کی صاحب نے ڈائٹے ہوئے کھی داگر اس
افسانے کے ہیر دی الیاد کی ساتھ نیا دھوں سے تو ایسا دیسا نے کا ایش میا جب نے ڈائٹے ہوئے کھی داگر اس
کر دارگا بارے آبل دکھا یا جاتا تو نیا دھوں میں اس جسے نے ڈائٹے ہوئے کھی داگر اس

من اور پرو پکٹ قامی صاحب کو دیے ہوئے کہا مرید میری کہانیاں میں مان پر پھر لکھ وہ بچے گا وہ را پکٹ آغاصا حیب کو دیا۔ آغاصا حیب نے قبتہ لگاتے ہوئے تھے کہا آپ نے غلدا فیرلیس پر غلد کنا دیا ہے۔ شیل مجھی ٹاید انھوں نے یوان کا ہے کیس ویکھا تو قامی صاحب والا نفافیان کے ہاتھ تکی تھا سیل نے معذرت کرکے دونوں کو لگ لگ ان کہا ہے کیام کے نفائے دیے۔

 یکو اور سیالے میں نے ایک افسائے توایا ہی کا جواب نہ آیا تو شن اراش ہوگی۔ دو تھی مینے بعد خود

اللہ ورل ساف ہو آیا تو شن نے گلہ کے افرازش خطانا اور انھیں لکس کہ آپ جس پو وے آولگا نے بیں اے خود

می کاے ویے بین جس پران کا شفقت ہے ہو پورٹنا آیا جس شن انھوں نے قرائی سخت کا ذکر کیا تھا اور لکس

می کاے ویے بین میں بران کا شفقت ہے ہو پورٹنا آیا جس شن انھوں نے قرائی سخت کا ذکر کیا تھا اور لکس

می ہو سکتا ہے افسا نہ نہا ہو میں نے تجلت میں ایک وامرا افسائے ہو اور ان بھر شاکیا آیا جس میں انھوں

نے انسا نہ نہ انہی و چھلے دوں آ تھیں بھوائی میں انجہاراا فسائے پر ھنتا ہے معدد وار ہ اسے کم وذکر والے

ہی اور میں نے افسائے کر در کروا کر جواویا ۔ کم وزر نے ای تعلیماں کی تھیں کرتا کی صاحب نے دو اِ رہ اکھا کہ

می تمہر را لکھی جوا افسائے میں انہوں سان کا آخری کی تلا بھے چھلے سائی ملاسا ہی کے چند دان بعد قائد

میں جب کے پیجز نے کے صد سے میں سب چن وں سے ساں پھر بے نیاز دی ۔ ہی ان کا آخری تھا میر سے

لیے ان کی طرف سے آیا تھا۔

لیے ان کی طرف سے آیا تھا۔

#### 拉拉拉拉

# ابد كے ساحل بر

اشان عقيم ہے مدلاً
وو تحد کو زعمل بر سمخ لااِ
ثو عک ہے اور وہ شرر ہے
ثو آگ ہے اور وہ ابالا
ثو تم ہے نبو کا پاہال وہ
ثو دشت ہے وہ چرائے لالہ
اشان نے تحج حین بنااِ

قامی میں حب واقعی چینے کا مند جائے تھے۔ محبتوں اور اخلاص کے رشتوں کو نہیں یا جائے تھے۔ وہ پھل وار در شت کی جھکی بولی ڈاپیوں کی طرب ہر چھو نے بڑے سے جبک کر ماتے تھے اس دور کے دوز بٹ جس چلتے اور کے بھی دورا کوئیس ہوئے تھے۔ جمکی آوا پہنے ضرا سے اپنا حق میں کہ کرما لگ دہے تھے

اے خدا اب تیری فردوں ہے فق ہے میرا آتے اس دور کے دوزی عمل جلالی ہے گھے مجھان کی ایک اور تھم اور تے گئے۔۔۔۔۔۔"ایک واس کھی تھم"

ش نے کل دام کے سنائے جی ایک دل دوز مسانت سطے کی ش مجھتا ہوں اید کا کوئی ساحل می تیس اور مرسے سامنے ساحل تھا جہاں وفت کے لقد موں کے نشاں تک جمی ندھے

Q:18.85 %.

شن محي موجود زرقن

مراكب ورشعرياوآيا

یہاں ہے آڑ کر جب آتاں پہ جاؤں گا

بہت جیب نظرآئے گی دعن جھے

پران کیاں شہوراشعار بھی جم سے ہوجی اول نے زمدگی کی کئی کامعنویت کی الاش ہر و گاکردی

کون کہنا ہے کہ موجہ آئی تو مر جاؤں گا

میں تو دریا ہوں سمندر بھی انز جاؤں گا

اب نزے شہر بھی آؤں گا مسافر کی طرح

میا ہے ایم کی بائٹہ گزر جاؤں گا

میا ہے ایم کی بائٹہ گزر جاؤں گا

ن کی گرمی جات ہوں کے کی مائٹر جادا ہوں کے کی کا کا تھر میں کو کر جاؤں گا کی میں فرح کو کر جاؤں گا کسی فرح ہے کی دعاتمی کر میں فرح ہے کہ کا کی مداحب کی دعاتمی کے مرول میں فو اس اوا ہے مرول کی طرح گاوں میں نفوذ کر جاؤں گاوں میں نفوذ کر جاؤں

وجود وعدم اور فااور بقائے جوالے ساتھوں نے اپنے دلی کی گداڑی کا یہ کیمااڑ ایک اظہار کیا ہے ہے جسے جارے محسوسات اور جد بول سے ہم آسک جو کر وہ جس بھی زندگی کی سچ بول کو تھنے اور زندگی کی ما جیت پر خور کرنے کا اٹنا دو کر رہے ہوں ساپنے فلیق کموں کی سپر دگی کے عالم بھی کویا وہ جیات کے ایک ابدی سفر بے فکل بڑے سے تھے۔

مردان تو ش کی چیرے ش رنگ تجر باؤں نہ کہ کاش! کی ایک کام کر باؤں نہ کہ کاش! کی ایک کام کر باؤں یہ دوجہ ترک حیت یہ تیرے قرب کی بیاں جو اور ترکی یاد ہے گزد باؤں کمی تجن ش بی ای فوق ہے گزد نہ ہوا کہ کمی کی یہ نہ کیولے ہے یاؤں دھر باؤں یہ تہ کیولے ہے یاؤں دھر باؤں یہ تی تی ای ای ہے گئی تو نہ کیول شی یہ نہ کیول شی اور باؤں کی فون بن کے رکب سیک ش اور باؤں

وطن کے سے بیرسوئ بچارہ اپنی دھرتی اور اپنے لوگوں کے مسائل دیات سے مجری وابستی بچی تو ان کے باطنی وجود کے تقدویو نے کی علامت تھی۔

شاعری افس شاگاری کالم نگاری جمیس و تولیم اور یہ ای وقائم کے لیے ان کی عدمات جمیس آتی اور سال الاجور سے واسکی مان ہرار ہے جور کی ان کی تلسا نہ کاوٹیس اور تقریباً فسط معدی سے جاری اونی رسلہ الاجور سے واسکی مان ہرار ہے تعلق کارول کی تیم پذیرائی سیسیا رووز بان واوب کی آو وق کے خوال کے تیم پذیرائی سیسیا رووز بان واوب کی آو وق کے خوال سے مناور ہو اور کی تو گور کی ان کے شعری جمولی کے شخات میں موضو جات کے خوال ہو ان کی تیم کی ان کی تاریک کی تاریک

قاکی صاحب کیلی جنگ فقیم کے وظی زیائے کی جولتا کیوں کے مہدش پیدا ہوئے تھا وران وٹوں ایک میا حب کیلی جنگ جنگ ہوئی اوران وٹوں ایک و اگل ہوئی ہوئی وئی کی صورت میں ڈھانا ہوا آگ و اگل ہوئی ہوئی وہ کے لیے بہل ہو جہ سنتے مناظر پر تفرمند تھے۔ جبال گلوش وہ کی کہ انشر کر رہا ہے۔ قامی آت کا بیاس ٹی من شروہ طاقت کے ذوا رہ کے بیجاں میں جنام اور ایک سنے تصادم کی آت انشر کے شکل میں بدل صدحب ای من شرے کے بیک پر ایک وہ تھے اور ابتا ہے با جسی پر بیتین رکھنے والے معاشر سے کی شکل میں بدل و کھنے کے آر دومند تھے۔ جبی آت کی درہ سے شے

ذکر مرخ و مشتری کے ساتھ اپنی دھرتی کی باعد بھی تو کرو موجد کا احرام برخل ہے احرام حیاجہ بھی تو کرو ان کار خیال کتا ہوا ہے کہ

> وَبِهُونِ عَلَى خَيِالَ بِهِلَ دِ هِي قِيلَ موجِونِ کَالا وَ سَدِ لَكُ بِيْنِ وَنِهَا کَ گُرفت عَلَى بِيْنِ ما شَدُ يَهُمْ إِنَّا وَ جُودُ وَ هُومَةً شَدِّ بِيْنِ السِ بَهُوكَ مِنْ كُونِي كِيا مِر سَدُكًا السِ بَهُوكَ مِنْ كُونِي كِيا مِر مِنْ كُا

منڈی شن میں خمیر بکسدسیہ جیل باش میں آہ مرقب دل دکھا تھا اس دور بیل ڈیمن ہی دکھے جیل مرکا فیا تھا بھی شنشاہ اب او کمہ ذبان کا بہتے جیل اب ایسے بھی حوصلے کہاں جیل

بنا شہرانھوں نے بہت دیر تک اپنے دل کی روشی سے کام بیاراس معرک جیات میں ان کا دجودا کر چہد میٹ افسر د واداناس رہ گریم بھی ، بیتواک و دسرف ادر مرف مجنوں کے گیرگار تھے

> جھ کو فرت ہے فیل بیار ہے مصلوب کرو میں تو شامل ہوں حمیت کے گنبگاروں میں

اس قدر تحل وقا ہے مری ونیا علی عدیم اگر کوئی بٹس کے لے، اس کو میجا جاتو

آن جبکہ جو رہ اور آپ کے پیورے قائی صاحب اپنے خلاجری وجو دکی ایک انتہام بنٹی کریا یک اور جادون سفر حیامت کا آغاز کر کیے جس جس کے بارے شرکھی انھوں نے کہا تھا

کیا جائے کس ستر پردواں ہوں ازل سے علی ہر انتہا کو ایک ٹی ابتدا کیوں

تو آیے تھیں پی ہے تاروعاؤں کے ساتھ یا دکریں کہ بھی انھوں نے بہت و کھے ہوئے ول کے ساتھ پیشکو دہمی کیا تھا:

> م بھر میک زنی کرتے دہے اہل وائن یہ الگ باعث ک دفاکی کے اعزاد کے ماتھ

میری دعا ہے کہ اپنے تفقوں ،اپنے شعرول ،اپنی تحریروں کے توالے سے دنیا ہے ادب میں مدااپنے وجود کی کوائی دینے رمیں کہا یک سے تھم کار کی دیثیت سے ان کا پیریتین تھا

> مر کر مجی ند ہوں کے رایگاں ہم بن جاکمیں کے گرد کارواں ہم تکلیں کے لد کے پھول بن کر فی جمر کے تبیں مہمال ہم

# احدنديم قاتمي-ايك شخض

احمد میم قاتی میں حب کی فئی جنوب اوران کے معیار واجیت کے بارے عمل قوجوہ ارت اوروقت فیصد وے چکا ہے۔ اللہ فظر نے وقت کے وقت فیصد وے چکا ہے اللہ فظر نے وقت کے وقت کی دیے جی اور انجی نا دیر لکھ ہوتا رہے گا۔ اس لیے جی جمت اور انجی نا دیر لکھ ہوتا رہے گا۔ اس لیے جی جمت اور کہ جن کا میں کہ شعر والد اور می وقت جی ان کے مقام کے تعیمن کا کام آئند و مورٹ پر یا تحقہ ہا دول پر چھوڑ و بنا بھر ہوں کہ شعر والد اور میں کے تحقیمت کے بھی حوالے اس قد روقع اور دوشن جی کہ ان عمل سے جرا کیا۔ اس میں موضوع ہے۔

مجھے 194ء کی و ہاتی کے وسط میں قاعمی صاحب سے قریبی تعلق اور ماد قات کا موقع مل پر پر مرم میالیس سال (کم وفیش) برمحیلا ہے۔ ان گنت مواقع بران کے ساتھ مشامروں بیل شرکت کاموقع ملا ۔ بیرمث عرب ملک مجر کے دور درار شہروں میں منعقد ہوئے والے مشام ہے تھے جن کے لیے بذر بعیراک بھی سؤ کر ہے کے کی مواقع آئے ۔ای دوران ہم سفری میں یا ہم کاسی کے حوالے سے غریم صاحب کے داتی اور شفی اوص ف بہت واضح طور ير مكاشف بوتے رہے سال اوصاف يس جو بہت برا وي اورسب سے اہم جي ري ہے ووان کی واحد کا سب ہے مطبوط .... ...! مجت" .... ... کا حوالہ ہے ان کے مزان کا دوستانہ پن ا سے مواقع بر ابجر کر سامنے آتا تھا۔ شکنتگی اور شکفت بیانی ال کاطر وَ اشیازتھا ۔سفر کے دوران اوراو یول ، شام وں کی مجلس میں و واس پہلو پر مجی ایسے تحفظا ہے کا ظہار ٹی کر اشار و تک نہ کرتے تھے کران کے اردگرو جوئيز يا كمتر شام اويب لوگ جينے جيں ۔ جومونمون چيز آيا انديج صاحب اينے تجربات اورمشاہدات كي روثني من اى موضوع كرة مح يرهان والله واقفات اورلطيفاس قدراتهاك ساسة قدر وبال موجود برخض علم اٹن الا اور ندیم صاحب کی شخصیت کے ساتھواس کی محبت مقید سے میں بدلتی بھی جاتی گئا ہر سے وہ ایک ا ہم علمی واولی شخصیت جس نے میدان اوب وسما فنت جس ستر برس کا حرصہ گزاراا ورستر برس می اس راحد حاتی پر تھر انی کی یا ہے کن کن نا تی گرا می اہل تھم وا دے اور صاحبان تھم کے ساتھ نشست ویر خاست کا موقع مہیں عا بوگا اور میں کے اس میل ملاب کے دوران جو دل جسب یا دگار واقعام اینکے اتھرے وزیاں اور " حیلہ ساریاں" بہوتی رہی ہوں گی مدیم صاحب ال سب کے پہم دید الی کرموقع کے گواہ کی حیثیت رکھے تھے چناں جدو دہوں ہے دلچیب واقفات ایک تجیب طریٰ کی سرتاری کے ساتھ مندیا کرتے تھے۔ اچھے

بھٹے ہے محقوظ ہونا اور خوا ہے پاس یا وا شت کی اجھے لطنے کھو ظار کھنا اورا کی طرح کی (ووستوں اورا و بیوں شام وں کی ) محصول میں بہت پرتا ٹیم اخراز میں سنانا احمد خراج قامی معاجب کی شخصیت کا ایک غاص حوالہ تق بان سب با توں کا مقسو و دراصل یہ کہنا تھا کھنٹ معاوث ،خود پسدی اور خوا ہا تو او بن بن کے بیشن میں اور خوا ہا تو اور س تھا تھے بیشنے بیشن میں اور س تھا تھے بیشنے والوں اور س تھا تھے بیشنے والوں کو بیٹ تھے گا اس کو بیٹ اور س تھا تھے بیشنے والوں کو بیٹ تھے گا اس کو بیٹ اور س تھا تھے بیشنے والوں کو بیٹ تھے گا اس کو بیٹ تھے گا اس کو بیٹ اور س تھا تھے بیشنے اور س تھا تھے بیٹ کے اس کھی بیٹ کھی بیٹ کے اس کھی بیٹ کے اس کھی بیٹ کے اس کھی بیٹ کے اس کھی بیٹ کھی بیٹ کے اس کھی بیٹ کھی بیٹ کے اس کھی بیٹ کے اس کھی بیٹ کھی بیٹ کے اس کھی بیٹ کے بیٹ کے اس کھی بیٹ کے اس کھی بیٹ کے اس کھی بیٹ کے اس کھی بیٹ کھی بیٹ کے اس کھی بیٹ کھی بیٹ کھی بیٹ کے بی

ان گت م جہ بہرہ کا دوروراز کے ماتوں ہیں دوست احباب نے مشاھر ہے کا رہ نے سطی ہوت احباب نے مشاھر ہے کا ارت ہے کی اورا گرافھوں نے وعد و کرابیاتو ہیں کر بیا۔ جھے دوستوں نے ، ہورے قافلہ کی صورت میں بڈر بید فلائک کوئی سب شاھر دوستوں کو ساتھ لے کرآنے کی فسد داری سوئی سان موالوں ہے بھے ان گئے ان مورا بہری سوئی معیت ہیں آخو آخو تعنوں کا سفہ کی کرنے کا سوق فلا ہے۔ جس کے ساتھ وا اپنی کا سفہ کی کرنے کا سوق فلا ہے۔ جس کے ساتھ وا اپنی کا سفہ کی کرنے کا سوق فلا ہے۔ جس کے ساتھ وا اپنی کا سفہ کی کا سفہ کی سے کر ایش قو 16 کھنے کے اس سفر ہیں کہی ایسا فیص ہوا کرنے کی صاحب نے کوئی کر مائش کی اور نے کہی کوئی اس سفر کی تاری فر مائش کی اور نے کہی کوئی سے مائی والا ان کہ بھارے بھتی ہیں دوسر ہے شام واب کے ساتھ سند کر ایش کی اور نے جس کوئی شام ہم سفہ ہوگا؟ " مالال کہ بھارے بھتی ہیں دوسر ہے شام واب کے ساتھ سند کرتے ہیں اور صاف انکار کر و بے ہیں ہاں کا مطابہ ہے ہوتا ہے کہ ساتھ سے انگر مائی کوئی المی ک

مجلس احباب اوب کے زیر استمام احمد ندیم قامی صاحب کے ساتھ جو شام منانی گئی وہ اپنی ٹوعیت کی

ایک منز داور یا دگارشام تلی جس کاد کرفاکی صاحب نے بھیٹ بہت مجت ہے کیا ٹی کہ اس شام کے بعد ایک

ہر را یک اولی تقریب مرحوم رفیق احمد با جود (ایر دو کیت) کی دہائش کا ددا تھ شاد بائی ، بورش منعقد بوئی جس
کی صدارت احمد دیم قاکی صاحب کررہے تھے وہاں انھوں نے جو تھر یہ پڑھی اس میں شاخروں کے ساتھ منعقد ہوئے والی ادلی شاموں کوفوش آئند قرارد ہے بھوئے انھوں نے کھھاک

" نفود ميري منظيس ساليه (اس وفقت تنك ) ولي زندگي عن حال جي عن ايك شام منافي " كن ب رورو"

جراں بیاط افسار کی زندگی کی بیر پہلیاد بی شام تھی احمد ندمیم قامی صاحب کے اعلی تطرف کا اظہار ہے وہاں بیریمرے ہے ایک برزی ہائے تھی ہے کہ ووشام منطقہ کرنے کا اعزاز برے جھے بیں آیو۔ (ان کی وہ تحریم برے پائی اب بھی اصل حالت بیل وجودہے )۔

قائی صحب اپنے جوئیم زال کے بہت جوئیم زای حوصل افزائی بہت نی ضائداز ہیں کرتے تھاور
اس طمن ہیں کی اپنے مقام ومرت کو درمیاں ہیں مکا وہ ایکی بت کا جب ٹیس بنے ویت تھے۔ نوجوان
مامرائم آرشاہ کے ب ہر سال اورمضاں ہیں معقد تعقید مشام ہے ہیں (بھورمہی نفسوسی) شرکت ایک
مام نے جارے بیج میں افزاز کا بھولہ کام آتی کیا ہیں آیاد آتا ہوں "شائع ہواتی بخواہش پر
کام مارے کے بیا محد خریم قائی صاحب کے زارش کی جائے ہی پیش ز آتا ہوں "شائع ہواتی بخواہش پر
کومدارت کے بیا محد خریم قائی صاحب کے زارش کی جائے ہی پیش ز آتا ہوں "شائع ہواتی بخواہش پر
دور بینے کے شام کی کرنے ، تا ب چھنا ور تر یب وقیہ دوقیہ وکا سب جواب پول کر کے ان سے صدارت کی
دور بینے کے شام کی کرنے ، تا ب چھنا ور تر یب وقیہ دوقیہ وکا سب جواب پول کر کے ان سے صدارت کی
دور سے کا اور بینے کے شام کی کرنے ، تا ب چھنا ور تر یہ کر ہوتا رہ تی ہو ہوائی پر دور تا کر دو ۔ جس کے
موائی کی ذریح صاحب نے نیل ڈائر کی ہیر کی طرف سرکا وی کہ جوتا رہ تی ہوائی پر دور تا کر دو ۔ جس کے
موائی کی ذریح صاحب نے نیل ڈائر کی ہو گارت کی مورد واحد بیاس بیشی تھی ۔ جست سے بولی الی بو آب بو تیس میں کہ تو اس بھارت کی بات کی بات ہوں تی کرنے کہ بات ہو ہو گار ہو ہو جس سال کائو
میں اتا کی صاحب نے کہ برائی کی مائی وہی ہوئی میں ہو گار کی ساحب نے ہو گارام دورت کرنے کوئی بیشی ہو گا تو ہو گارت کو بیا ہی ہوگا آتر رصاحب کا دیا بھی کی مور سے تھا جس سے کہ کرمی کرنے کوئی میں دیا ہو بھی جانا ہی ہوگا آتر رصاحب کا دیا بھی ای طرح کرنے کوئی ہوئی کی مور ہوگی کے میں اس کا اخباد و

بہت یہ موں کی بات ہے ابہور جم فانہ کلی نے کل پاکستان محفل مشاہ وہ کا انتظاد کیا جھے کھینرنگ کے واقع است کرتے ہوئے کے واقع است کرتے ہوئے کی ورخواست کرتے ہوئے میں نے (نا رسی طور پر جہلی مرتب ) کہا کہ جم خوش نمیب لوگ ہیں جوادی کے جمد مراج کی میں زمرہ ہیں کرا پی کے شاہ وں کا اور ایک اور ایک جا ب اکھنائی جیفا تھا۔ وہ لوگ ہی سافت ترج النے اور آواز باتھ کہ آئیا اارب میں اس کے شاہ وہ لوگ ہیں مان خرو کے کہ موسا میں آباد کے ایک جا ب اکھنائی جیفا تھا۔ وہ لوگ بے سافت ترج النے اور گاف کل فیص آباد کے میں اس میں جو ایک جا ب ایک اور کی مساحب نے آواز دے کر بھی بلایا اور دیا جمہ نوں کو وہ سراوا تو بش میں میں جو تی کہ دہا ہے اور اور میں میں اور کی مساحب نے آواز دے کر بھی بلایا اور دیا جمہ نوں کو وہ سراوا تو بش میں بین جیف تی ہوئے تی مساحب نے آواز دی کر بھی بلایا اور دیا جمہ نوں کو وہ سراوا تو بش میں بین جیف جی رہونی تو کہ جو وہ کی میں کے دائو سوال تا ستھاں کرنے گئے جی ۔

تمنی اور ذاتی تعلقات کا اجته ام قائی صاحب کے کروار کا خاصاتی ۔ انھیں علم تن کہ لوگ اس کے علی اولی مقام کے دوالے سے اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ الفہ تھی جس مقام وہر تبہ پرسر فرار کیاتی ووالے مشکلاً با ندارے گویاس حوالے سے اللہ ارتشکر کرتے تھے ۔ میری بٹی آمنے فی تھے ایک و رک کرآ ہے قاعلی مشکلاً با ندارے گویاس حوالے سے اللہ ارتشکر کرتے تھے ۔ میری بٹی آمنے نے جھے ایک و رک کرآ ہے قاعلی مجلوں میں ممثلاً مواوروائی انتشوں میں تاکی صاحب سے بلتے جلتے رہے ہیں گرہم جو کھو مااک محصلوں میں شریک نیس ہو سکتے ہم اس کی ملاقات کی آرز و کیے ہوری کریں؟ میں نے ایک دوزیہ و سے میں وحل تاکی صاحب سے کیدی۔ میں کرمکرہ نے اور ہو لیے انتشاکی شام بٹی سے بلنے آ ہے کے گر آ وال گا اورا گل شام وو میں میں میں گئی گئی ہے ۔ مائے آ ہے کے گر آ وال گا اورا گل شام وو میں کی گئی تھے اور ہو و تھے ۔ اس موقع کی گئی تھے اور کی گئی تھے اور کی کھو تھ ہیں۔

احدد کا گی مدا حساکے ساتھ میری تقریبا جالیس سالہ بیاز مندی کا ل گئت واقعات ایسے ہیں کہ وقت ماتو ہوئی کے ماتو میری تقریبا جار وقت ماتو ہو بھی اور ذاتی دویے میں شام واویب احمد مریم قامی کی رمدگی کی تصویر تعمل کرتے ہیں اور بشری گنز ور یوں سے سرف نظراس کیا ہے وری ہے کہ ان سے کون تمراہے۔
کون تمراہے۔

### ذ و قی مظفرتگری

# اكيسوين صدى كي عظيم ترين شخصيت

باعثی کے دھند تکھوں ہی بھر کی جوٹی یا دوں کے تو شی تحاش کیا فید مکس تو شیم تو تو تا ہے ہے۔

الم اپنی شعیب آ تھوں ہے ایک سوری کی تقلیم ترین شخصیت احمد ندیم قاتلی کی ذاہ ہے آرائی کے متعلق کی موش کرنا سوری کو جوائے دکھان فو شاہ ہے کہ تعلیم تو شاہ ہے۔

مرض کرنا سوری کو جوائے دکھانے کے متر ادف ہے کھیم کو شاہ ہے تا ہم کر دوھا کے موشع آگا۔ جی ۱۹۱۱ میں قاک مرحوم کی دوا دے بول سان کا ذاتی کا ماحمد شاہ ہے رطالب علی جی کے زمانے سے موصوف کو اولی ذاتی تھا۔

قاک مرحوم کی دوا دے بول سان کا ذاتی کا ماحمد شاہ ہے رطالب علی جی کے زمانے سے موصوف کو اولی ذاتی ہے۔

قداری کی اولی زمدگی کا آباز نظر کی گئیشا ہے ہے ہوا ہم حوم نے بنہ ہے بنا تا جو مفید افسا نے تم ایک کو بالم بھر سے اس جی مقاش میں ہم دور دشتہ و جوام بھر سے بوئے نظر آتے جی سے نظر سے کے رہے ہوئے کا موسوف کو اور اور بیک سے بھر اور اور بیا کا موسوف کی اور اور بیا کی اور اور بیا کی اور اور بیا کی اور اور اور بیا کی اور اور اور بیا کی اور اور بیا کی اور اور بیا کی اور اور کی کا اور اور بیا کی اور اور اور بیا کی اور اور بیا کی اور اور بیا کی اور اور بیا کی دار اور بیا کی دائی ہے کہ بیا کا کی اور اور بیا کی دائی ہو کہ بی کا کا کی اور اور بیا کی دائی ہو کہ کھیں سے آرا مار جی دیا ہو کا کا اور اور بیا بیا کی دائی ہو کہ بیا کی دائی ہو کہ کا کی دائی ہو کہ کھی دائی ہو کہ کھی دائی ہو کہ کھیل ہو کی دائی ہو کہ کھیں ہو کہ کھیں ہو کہ کھیں کی دائی کی دائی ہو کہ کھی کا کی دائی گلیا ہو کہ کھیں کو دائی ہو کہ کھیں کی دائی ہو کہ کھیں کو کھی دائی ہو کہ کھیں کے دائی ہو کہ کھیں کی دائیں کی دائی کی دائیں کی دائی کے دائی ہو کہ کھی کھی کھیں کو کھی کو کھی کھیں کو کھی کھیں کو کھیں کو کھی کھیں کو کھی کو کھیں کو کھیں کو کھی کو کھی کھیں کو کھیں کو کھی کھیں کو کھیں کو کھیں کو کھی کھیں کو کھی کھیں کو کھی کھیں کو کھیں کو کھیں کو کھی کھیں کو کھیں کو کھیں کو کھیں کو کھیں کو کھیں کو کھی کو کھیں کو کھ

مرحوم نے حتی الا - کال پر بیٹان اسیوں، شامروں اور صحافیوں کی اوٹی خد ماہ کے علاوہ ڈائی تعاون سے بھی بھی گرے نہیں کیا۔ احمد فریم قاکی کوال کی اوٹی خد ماہ اورا شامیت ٹوازی کے بیش نظر حکومت کے ارباب اختیا رہے حسن کارکردگی کاامل نزین اعز از مطافر مایا۔

راقم الحروف آن ہے با میں سال وشتر ال کے برزین خانین میں تی لیلن جب ان ہے ہمراا خدتی رابط ہوا تو جھے پرال خدق کی کام ہمروک وہ العول نے نہیں مرابط ہوا تو جھے پرال کے خنوس اور محبت کا درواز و کھلا ، میں نے جب بھی کوئی کام ہمروک وہ العول نے نہیں فراحد لا نہ طور پر انجام دیا ۔ وہ شاعر ول ،اوجو ل اور سحافیوں کی جا سر خدمت کے لیے ہم وقت کر بستہ رہی ہے ۔ ان کی احلاقی بعدی مرحوم کے موجودا دہائی پاروں میں بھی تمایاں ہے ہوا گئی ہا ہے کہ ان کے بعض ادبی خانیاں ہے ہوا گئی ہا تھا ہے کہ ان کے بعض ادبی خانیات ہوئی کے ساتھ دیا کہ بات میں تھے ہے کہ ان کے بعض ادبی خانیات ہوئی کے ساتھ دیا کہ بات ہے جو رہے کی خاند کوئی انتظام رائیس کی وہ موجود ہرا دیب جمود ہے کہ وہ ہوا کہ بات میا دک میں خانیات ہوئی کے ساتھ دیا ہے کہ وہ ہور ہے کی خاند کوئی انتظام رائیس کی وہ میں جو ہوا دیب

اور تا عرکی تحریف کی کرتے تھے یان کی بیدا خلاتی بندی اٹھیں کیسویں صدی کی تنظیم ترین تخصیت تسیم کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ آت این مرحوم وفران تقیدت فیش کرنے پر مجبور ہے۔ دنیا در دو ٹھ تو دیتی ہے۔ ٹم کساری ٹیس کرتی ہے میں عمر عدکتے پر مجبور ہول.

ے دیا کم تو دی ہے شریک کم تیل جوتی

اس کے یکس احد خریم قاکی مرحوم غم زود اور پریٹان حاں اوربول ، شام ول اور محافجوں کی بیشان کی مرحوم غم زود اور پریٹان حاں اوربول ، شام ول اور محافجوں کی بیشا فعمان قاکی اور دورنیا البید قاکی اور معافج گرار کی فرائل ما بید قاکمی اور معافی ایک بیشان قاکمی اور دورنیا البید قاکمی اور معافی معمود واحدان کی دویش وعائے تاہ کے ساتھ اپنی مخوم آنھوں سے در دوغم سے اسرین آنسو مهائے میں معمود قبیل ۔

مرحوم قامی کے نقال پر مال کے بعد ادب میں جوخلا پیدا ہوا، اس کو پر کرنے وال کو ٹی متب وں شخصیت نظر نیس تنی ۔ اللہ تن کی مرحوم کو اپنے جوار رحمت میں جگہ اور پسما ندگاں کومبر جمیل مطافر ہائے۔ (آمین) انظر نیس تنی ۔ اللہ تن کی مرحوم کو اپنے جوار میں میں جگہ ایک جائے

# احدنديم قاتمي

لیتیں بی نیس آتا کے وہرم تو ہے مدم ہو بان شفقت وعمت کی گرمی سے لب لب بحرافحص اس و نیا ہے جا۔ ''کیا ہے ۔ بطاہر ایک قرد گرا نی واسف میں اسکیسا جمن ۔

بلاے ونوں بیلو بہنتوں صورت بندکھا و جمینوں پر دورانیہ جا جائے گرئسی کے ہوئے کا بھر پوراحس می رہتا تھا ۔کوئی جیف ہے اور لا ہور کھر ابھر اہے ،اب سوچوتو نے سے آتھوں سے آنسوگر نے ہیں اور شہر کے خالی ہونے کا احساس ابھر تا ہے۔

یدوں کا کیک فرخ وہے۔ جس کی ہر ہر فرجر ی محبت اور پیار کے شیر سے انتھزی پڑی ہے۔ جس کوافی تی بور اس بر اس عنوس اور محبت کی روشن میں جم کا تاج و نظر آتا ہے۔ ووج وجس کی آتھوں سے ہمیشرم ہون نظروں سے دیکھا، جس کے ہونوں فے بیار کھر سے بولوں سے استقبال کیا۔

میراتو کونی اونی بین منظر ندتها را دیب اورخصوصاً بناسدا دیب جمیشه آسال پر بھر سے جاند تا روں کی ماشری نظر آئے ہیا می اوٹی اور ماورائی شے بین سے قربت کا کوئی تصوری ندتھا۔

چونا مونا الناسيد هاللمتی تمي را لئے سيد ھے چند ما ور بھی لکھ ليے اور چھوا بھی ليے ہے انھيں ان ہستيوں کو چيش کرنے کی جراک عن ندگر کی جوہ: ی محبوب اور آئيذ بل تھیں۔

ای کی وہ فی کے وسل میں شرقی پاکستان پر کئی گئی کی کتاب انجا پا تھو میں بکڑ ہے جی ارتی آردواوں ہے جو رکی کر ہے میں گئی ہے۔ ان سورے کے ساتھ کھڑی تھی میرا دی دھڑک رہا تھا۔ میں نے ارز نے ہاتھوں ہے جو رکی دروائل دروائل دروائل میں ایک بات کہ ملکا میں وہ میں ایک بیری میں میں ایک روائی اور طلسماتی ماحول وکو ای دویا میں اندروائل میں کر ہے تھی کہ روشی میں فاکستری ولوں وار تھور کی چر و میں کہ مرحد میں کو فرائی میں ایک بیری میں جو تھی کہ اور شور کی چر میں فاکستری ولوں وار تھور کی چر و جسم معورے میں کا فقر اس کے جانے میں اور تھی میں اس کے مطابع میں اور تی ہو کی افراوے کے میں میں میں شد کر سے میں میں اس لے رہا ہے ما سے وروازے کی بعد جو لیوں سے سنرہ کی افراوے ورتا رکی جگھوں میں شد کر سے میں مراتی تھی ۔ اور جیست کی و نیجانی کو دیکھنے کے لیے چر وا و در کر بارد تا تھی۔ اور تا رگی جگھوں میں شد کر کر بارد تا تھی ۔ اور جیست کی و نیجانی کو دیکھنے کے لیے چر وا و در کر بارد تا تھی۔

پھر دو استخوں نے جھے تیزے ہے دیکھا فوراً آسکے یہ ہدکریں نے تناب بڑی کی کتاب پر نظر ڈالے کے بعد انھوں نے جھے دیگی ہے دیکھا ور ڈھاک بوغو رکی میں جر ساتیا م سکم رے میں پوچھا اس موخوں نے بھی ورگ میں جر ساتیا میں کہا ہے کہ دال اس موخوں نے کہا ہے کہ پھولا پھر دفی کر تے ہوئے کہ اس ووران ملحظ کر ہے ہے ایک افراقی انٹی رف کروا دوران ملحظ کر ہے ہے گئے اوران ملحظ کر اور میر کی کتاب کا تقارف کروا دوران ملحظ کر اور میر میں گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہے کہ دوران ملحظ کی اور میر کی کتاب کا تقارف کروا دوران ملحظ کی اور میر میں ہے۔

" ش گاؤں جارہا ہوں۔ کیاب ساتھ لے کرجاؤں گا۔ والیسی یہ اپنی رائے کا اظہار کروں گا۔''

رائے کا جس دنداز میں اظہار ہوا و وہر ہے لیے یا حث تقویت تو نے تھا پر یا حث جی مت زودہ تھا۔ اتنا یو کیا دیب کتاب کوجس طریق سر ہار ہاتھا کیا ہے میر کی دائو ٹی تھی یا جھے حوصلہ دینے کی کاوٹی تھی ۔ پر ان کا ہے کہنا ک تم نے بہت میں رہ سے کی تھم ہیرا ورمشکل موضوع سے افساف کیا ہے میر سے لیے فی الواقع بہت جی تی تھا۔ کتاب کی روزی فی کا ابت می اردو ڈا بجست کی طرف سے تھا کہنا شروہ تھے۔ ہیر کی انواہش پر صدارت کے لیے تامی صاحب ختے ہوئے۔ بیٹے اموں کا انتخاب ان کا تھا۔

کوئی ہے گئی ہوئی اضطراب سااضطراب کا اضطراب نے جو سے ایک تا تعموان بھے اب اور ایس اضطراب نے جو سے ایک تا تعموان بھے اب یا در تیل میں نے کیا کی انظر اس میں انظر اور سے اندر جل رہی میں نے کیا ۔ وہ آگ جو میر سے اندر جل رہی تھی سابراس کی گئی زیادہ ہوئی کا در شریق کیا ہوئے ہیں گیا ہوئے گئی اور شریق کی اور گئی کی کا گئی کی دو گئی کی کہ گئی کہ گئی کہ کہ گئی کہ گئی

پھر آہتہ آہتہ میں اضافہ ہونا کیا ۔ تعلق علی بیار آیا۔ جب جاتی تو مسکراتے ہوئے کمڑے ہوتے امیت سے ملکے نکاتے ۔

ووذات ہوت راور کیان سب جج ولیات بہت الماقعے۔ ووائدا نیت کے پرمتار تنے انہا تول سے مجت ان کا ایرن تن ایا ہی جمدا کیک دوبار اتھول نے جھے خالصطاً انوان جونے کے ناسطے یہ ٹوشکوارا حماس دیا کہ جمران کے قبیلے سے بول۔

والملى في الل يمن إلى محبت والى بيار

منصور وکی یہ واللہ تی تھی۔ جب میں کھی پانے لگتی تو میں اس کی ایک ایک چیز کے ورے میں مختاط موتی ۔ کتنے میاول ڈالنے میں امینی کمیسی رکھی ہے۔

مس من إعد كويا وكرول.

مجلس ترتی اردوا دب کا کمری آنکھوں کے سامنے ہے۔

علم واوب کے شیداؤں کا ایک مجمع ہوتا۔ بھے مباحث کا سیشن بھل رہا ہے۔ لفیقے ہور ہے ہیں نظیم برتوں میں توشیدا زانا قبو دیوریوں میں اللہ یلا جارہا ہے۔ جا رآ رہے ہیں ووج رہے ہیں۔ بیرون ملک کالز کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ جاری ہے۔ جنھی زیا ووز مشعور وسنجا نے ہوئے ہے۔

مجلس ترتی اروداوب کاوی کر دوران حالت میں آتھوں کے سامنے ہے۔

وہ کری خالی ہے جہاں در داوز ہے تھلنے کے ساتھ دی دوہر ہاں آتھ میں دھی تھی ۔وہ آتھ میں ہونوں بے پیدا ہوئے دانی مسکرا بہت سب گزیں تھو تی ہے۔

دو کمر وہ کی کتنا سنساں ہو گا جسے اس کے کمزور سے وجود نے جمرا جمرا رکھا تھا۔ ایک قبیش جاری تھا۔ دینے کا اسکینے اور سکھانے کا بھم یا نشخے کا۔

قائ صاحب كودكم كران مال في مروركها موكا

تے ہے آئے قاکی صاحب اوھرآئے اس مند پر بینے گاؤ تھے ے ٹیک لگا بھیٹا کہ واکمی و کمی نظاروں میں کیوات رہے آپ نے جس ماں اور جس زورے جت کوطلب کیا تھا تھے آپ کا وہ اندار بہت پیندائیا تھا۔

**수수수수** 

### تاثرات

احمد میم قامی نے تو بھر میں جو پی کھا اس میں ہے کہن یہ جدکر وقت ریا شت اوراک وہنی واونی افق کی کش دگی ان کے تھے پر تھنے کے لیے درکارے یا حمد میم قامی کے فس پر پی کھا کہنا ہی اک بھر کی ریو شت، تکما ہے۔ ان کا ہر جمد ہر سط کی مضمون کی مخوائش جا دتا ہے ۔ ان کی تصحیر کہائی کے اخد راک ان تکسی کتاب موجود ہے اور ہرکتا ہے کے اخد رو وجہان تیم معد فن جس کی سیاحی کے لیے فاقد امرکم یہ تی وکھائی ویل ہے۔

جب کی بھینے میں یہ جھے پڑھے پڑھے الک شاہ کلے کن کی تھیں الی می جو تی ہوگی ہوگ ۔"اس قدر برجو تکا ویے والہ رنگ میں نے بہتے کو تھیں الی شاہ کھوا بیا تھیں ہوتا تھا جھے کا لوں پر باتھ بھیرا جائے والے تقلیوں کے پر وال کی طرح سوئے کے ذریع تھے کرالکیوں میں جلے جا کی گے۔" (آتش کل)

شی خود کواس پلیت فارم پرنیس دیکھتی کرقائی صاحب کے ٹن کے سندری موجوں کے سے بیونہر ہو سکوں بہاں میر اشدت سے بی جا ورہا ہے کراس سنچے پر ساو حرف بنائے کی بجائے آشوؤں کی وہ روشنانی بھیے وں جودی جوہانی سے چکوں پر ارزال ہے میں اپنے بلے صیب کو دیکھ کرکتی ہوں (جودی جوہ تی کو وی سال کاموا ہے ) آو نے کہی تا رہ ختر کی پیدا ہونے کے لیے جہاری ہر سالگرہ کے ہو تی ہے اولی دن کا بیر کر بنا ک وا تھ ہود آجا ہو کر سے انہ میں طرح بند تا رہ کی ٹیز میوں پر بیشنا اچھ آلائے ہے جیط فضا وی میں جاتی ہوا اور بارش کے قطروں کا فضا وی میں جاتی ہوا اور بارش کے قطروں کا فضا وی میں جاتی ہوا ہوا گذاہے ہے اسانوں کی رہتوں ہے گر نے شاخ ہور ہارش کے قطروں کا کورٹ بھر لینے کوئی چا بتا ہے کہ ہو ہو کہ ان بند یوں سا طریق نے کا افتا فرج اس ہوتا ہوا اللہ ہوتا ہوا گئا ہے ان بند یوں سا طریق نے کا افتا فرج اس ہوتا ہوا گئا ہے ان بند یوں سا طریق کے کا افتا فرج اس ہوتا ہوا ہوا کہ اس میں ہوتا ہوا گئا ہے ان پر پھر کہا تا جا جہ ہو ہوں کا تعالی اور بارش کے بیری انہا کا سے جا ہر ہے البند وہ چند قطوط جو انہوں نے میر سے ام تھے ، گھوس جا جون کا تفای اوادر تی ذیل قدامی سے لیے مر ما بید جا ہے۔

محتر مدوكرمد طابره صانبه حتليم

افس برل تمیں ۔ انجادر بے کا لرز و نیز افسان ہے۔ بس نے اسے کمپوز کرا ہوئے گر پر وف پڑھتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہو ہمی جھ پر جیب خوف طاری رہا ۔ نجائے آپ نے ایک ظلوم مال کے جذبا مند کو کیے گرفت میں رکھا۔ میری صحت بس ڈانو ال ڈول می ہے گزشتہ کیک بنتے سے بہتر ہے ، ای لیے تو یہ چند سطور کھنے کی قابل م

منصورہ بنی اسلام آبا و گئی ہوتی ہے۔اس کی اس کی صحت بہد کر گئی ہے اوران کی و بچھے ہوں کے لیے گئی روز سے اپنے ہوائی کے ہاں تیم ہے۔

الإل صاحب كي فدمت ين مام منون!

مظمل

1862

بھے اس خطاف ہو اور ہے کرج سے اس بات پر بھوٹی کا اجوں لیٹنی وفات سے تھٹی اٹھ روون پہنے اس بھا رکی اور کر ورکی کے عالم شریاں ماہموار سائسوں کے ساتھ بذات فودو وہر وف پر صفح کا کام کررہے تھے۔ آئ تے تھے چھنے والے درمالے عمل افلال کی جمر مارہ وقی ہے کیوں کہ سفتے سے ایڈ بٹروں کے یاس پروف پر صفح کا وفت تبیل ہوا کرتا ہے نیون فرض کی نکن فن کی محبت اور وا بنتگی اس ریاضت اس استقامت کو کہتے ہیں، جس کا نام احمد دیم قاعی ہے

## اير بهارچل ديا\_\_\_\_

الا المجال المجاموسم كري تقال واوليندي سازش كيس كياسية فيض احرفيض كي كتاب وسب من حجب كر الخاص المجام المجام المحاسب المحاسبة المحاسبة

بگھ نیں مانکتے ہم لوگ بھر اذن کلام ہم تو انسان کا بے سافت پان مانکتے ہیں احمد ند کم قائی کی طویل تیلی فردگی ای بے سافت پر کے تیش و کم سے مہارت تھی۔

نوے دی پہلے ہندوستان میں ہتا ہ اور افراد ور افراد ہے مبذہ خط سجی ہاتا تھ ۔ جب ان ٹال وسلی ہند سے جر حسین آزادا ور تا ہو رنجیب آبادی ہوں وار دہوئے تھے جیسے الطاف کو ہر کے انظوں میں شدن پد مرغا میاں اور مودوی افرائے ہیں۔ جب ان سرخفل حسین مسلمانوں کی تعلیم کے منصوبے باند ہورے تھے۔ وادی سون سیسر کے موضع افکہ کا کیاد کر، فوٹ ہے کا قصر بھی کہتے ہر کو دھا کے مصافات میں گنا ہوتا تھے۔

او فیج او فیج بہاڑی نیوں کی زمین میں تو تی تا کا خام ماں پیدا ہوتا تھیا ہورائی تطعوں میں ال جو ت والے کھی وکس ۔۔۔یائی اقد ارکا شیع کھوڑی پار و بہد خدا وال کے پاس تھ اور علم کا سر چشہ ورگا ہوں کے ہج دو نشین تے یہ موضع بکا یہ کے ایک ایسے قد بھی خانوا و سے میں او نومبر 191 مکو پیج زا دوا تحد شاو تا کی پیدا ہوئے ۔ ایک عالمی جنگ کی لام بندی ہوا میں سنگ دری تھی ۔ جا رہوں کی تم میں ہے کا سامیس سے اٹھ ٹی ۔ بہاڑی واسے تا تھر بلے ہوئے ہیں سمایہ نہ ہوتا اور کھی او جائے ہیں۔

بنجاب کے دوم سے مرسے پر دیا سے بہاؤ پور کے صادق انجران کا نی مشائے کے صام اور ان کے سے اور ان کے سے اور ان کے سے ایک نشست موجود تی ہیں وارواجر شاوق کی نے 1900ء میں یہاں سے اربجو یش کی ۔ یہ ک دور داری کے بری بھے کور مست کا بڑے انجاب اسے کرنے والال مراشد الاروپ پر تفری کر رہاتھ واجند دستھے بیدی دا بوق کی ایک کر کے ان الاس مراشد الاروپ پر تفری کر رہاتھ واجند دستھے بیری دا بوق کی ایک کر کے ایک اور کے ڈاکھ نے میں جری لگا دہاتھ ۔ بیری زاروق کی کی کھی آبادی میں 10 اور پر کی تفری میں آبی شعر کی دبیری بروشنگ و سے اور کے موان ایسند دیل کے ایک بروشنگ و سے اور کے داری میں اور بیری کے داری میں اور بیری کے داری میں کے دور سے برجوے کی اور میک تھی میں گڑھ سے اور ان رحست اور انجر انجمین تر تی بیشد معسم میں کے دور سے برجوے کی کہا تھی میں گڑھ سے افران وخیز ان رحست

ہوئے والے منٹو کا طوطی بھی دئی میں زک رک کے ہوئے لئے لگا تھا۔ دوٹوں میں یکھ تھا وک بت ہوئی اوراحمد ندیم قامی منٹو کے باس وٹی ہی گئے تھم اور فتی مہارت میں دوٹوں کھانڈ ک کی چوٹ بھر ایک تھیم قرزا ندتو دوسرا درکوچہ ہارسواشد یم بایک باقبال کا عاشق اور دوسرا عالب پر ابھوٹ ایک کا باب مجاز بے شکن اور دوسرے کے بھیم زوال زوال بریشان تھا۔

۱۹۲۷ء سے ۱۹۴۹ء تک کی بیا ڈیڈ و کتا بت مکتیہ نتو ٹن سے ۱۹۵۵ء میں شائع ہوئی آت بھی اسے پڑھیاتی رنگ کل اور بوئے کل دونوں کے ہوا ہونے کی تصویر کھنی جاتی ہے۔

احمد یم قاتی نے اپنے طویل فی اور کی مند میں شام می کسی کا دی و تھا یہ بولیس عبد الجید س لک اور مشو کے بیاتہ وہ فصوصیت سے سرایا نیو ذرہے ، ایک نے شام کی اور سخافت میں ان کی انگی تھا می اور وہر سے نے افس نے کی رامیں و کھا کمی مطبوعہ فرف میں احتیاط اور رہم وراویس حفظ مراتب احمد ند کیم قاتی نے مور ما مدر ہے اندیں احمد سے بیکھا وراس کی وا واقعی راشد جیے طاز اور ساتی فاروقی جیے گڑے وں سے بھی لی۔

قاک مد حبیر تی پرند تر یک میں شامل ہوئے اورای دی ہے شال ہوئے 1909ء کی انجمان تی پہند مصنفین پر کتاب کے سیرزی جو ل چنے کے ۔ اقبال پر ایک دو تیز مضایس بھی اس کے قلم سے فیلے۔ تواہزا دو ایو تت می فاس کے پیک سیمنی ایکٹ سے موفز سے کے سابوب فائی جروعت میں بھی تیاں کی ہوا کھائی۔

قائی مد حب نے استفار دھمی کا دری مولانا غلام مرشد ہے ہو تھا، جو ہوں قو ہا دشای مسجد کے خطیب سے بین درگی اصد عاد کی تا تید میں ال کی آواز مولانا غلام رسول مبر ہے بھی پہلے جند ہوئی ۔ قو می آراوی کی تحریب والی بیس ہرس ہوں ہوئے اتبام کو بھی ہے ہے ہیں ۔ قائی صاحب نے ہورپ وشمنی کا سبق بھلا کے نیس دیا ۔ گزن گزن او ہوں کا کہ آموں نے اس کی میں مقائی چیر ورستیوں ہے بھی نظم ہوشی کرئی ۔ قو می دیا ست سے واواری بشرط استواری قائی میں حسک می شرط ہیں ہے کو یہ دیکھیے تو یہ کوئی باندا معد فائی تو تبیس، شو بی می ہے ۔ جوانی کی فینظ می ہوئی ہوئی کی میں حسک میں شو بی می ہے ۔ جوانی کی فینظ میر ہی ہے کو یہ دیکھیے تو یہ کوئی باندا معد فائی تو تبیس، شو بی میں ہے ۔ جوانی کی فینظ کی بر عالی آنا اور ٹی ڈی کھی تا آسان ٹیس ہوتا ۔

افس نے شراحرزیم قاکی نے پریم چند ہے پیش اضیا۔ قاکی کے انسانوں شربہ بنوب کے کمیتوں ش پھولی مرسوں می تظرفیں آئی ، کمی کی رونی پر دھرے کھٹن کی ٹوشیو بھی آئی ہے تقسیم ہند پر قاکی صاحب کے افسانوں پر انتقار حیین نے اپنائیٹ تیم وکیا جوانی کا حصہ ہے " قاکی کے افسانوں شرصاب ہے کہ مجھے ش کوئی واروات ہوگئی ہے اور قاکی صاحب تھج انے ہوئے بار تے جی ندیم صاحب نے شہری زمدگ پر بھی تلم افسانوں سین اس تر میں حکامیت دروں کی بجائے اکسا ہ کی کی کیفیت ہے ، جسے کوئی ورشدا والی دنیا پرتیم و لکھے " قائل میں حس نے غزل لکھی ہوتل وار آگئی کے جس در جے کا تناصا کرتی ہے وہ قائل میں حب کے شمی ما کے کا حد نیکن تی تحریہ ہے کہ نقابت کی پیوست کے ٹل الرتم احمد ندیج قائلی نے غزل میں جو پیکریز اٹے وہ اردوا دب کی تاریخ میں نئی کے ہور ہے یا کیک بیلنے مالس کا محلق ہے۔ وں میں اٹھتی اہرا فق کے پار بھی پینچی ہے۔ ہے اور کسی کے لیچ کی محمل کی یا در ہتی ہے۔

قامی میں حب نے پہاس کی دہائی ہیں کہیں ابنی طور پر انجمن تر تی پسد مصنفین سے بیٹیدگی افتیا رکر لی افتیا رکر لی اس کی دان کی انس ن دوئی مسلم رہی اور معر وف معنوں ہیں دو کیمی رجعت پند بھی ٹیش رہے ۔ ہیں دیکھیے کہ اگر قامی میں حب کو تر تی پندہ حباب کی بیک رقی تو ش ٹیش آئی تو انھیں فلام میں جیسے میا حب بر پر زبان وشنام ورا رکر نے والے بے تبر نمو نے کیوں کر رائی آتے ۔ احمد خدیج قامی تنظیر اور اخداس کی فرضی واستانی فیر نہیں تھے ہے محر ول کی ریا ضت کا حاصل ایک مقام تورز تی ۔ مووواس پر روئی افرور ہو گیے ۔ واستانی فیر نہیں تھے تھے۔ محر ول کی ریا ضت کا حاصل ایک مقام تورز تی ۔ مووواس پر روئی افرور ہو گیے ۔ جب ساوب میں یہ کوش بھی جب روشن ٹیس رہا ۔ یہاں اگر پچھ جاند نی چھنگی تو وواحد خدیج قامی می سے دم میں اور جس کی جب روشن ٹیس رہا ۔ یہاں اگر پچھ جاند نی چھنگی تو وواحد خدیج تا گر قدیکا جرند کا اس کر اور کیا ہے۔ جب میں اور جس کی بہت روشن ٹیس ہوگی ہے۔ میں اور جس کے ان اور کیا ہے۔ جان کی جسے تورش دستاروں سے قبل خر بیا دہ ہے کا الرقا کی اور کیا ہے۔ جان کی جسے تورش دستاروں سے قبل خر بیا دہ ہے۔ کے ال حرف کا جو میں اور کیا ہیں اور کیا ہیں ہور کی دیا ہور کیا ہیں اور کیا ہیں اور کیا ہیں اور کیا ہور ک

کوئی تیس برس ہوئے میا کستان میں ورش اخبار کے لیے میں اوپ کی بساط می لیے گئی۔ احمد خدیم قامی کوئم رووں کی جنری رفع صدی میں مجب بھی شناس میں تبیس رہی بگشت دوڑ تے گھوڑوں کی تاہوں سے اڑتی اگر وہی بڑے دریا کے کالم بھی پڈھی کے ان کاافسان دوستد لا تمیا اور خزل کِلا گئی۔

احد ندیکا قاکی اب وہاں ہیں جب ن مواد یا جا مدیلی خان عملائے الدین احمد اور عبد الجید سالک کی عفقہ بے پیوں ہے معنوا ور فیض جام جست ہیں چرائے حسن حسر سے کی آگوہ میں چک ہے ایم ڈی تا تیم ڈی تا تیم کے تشکر ہے میں کا شہر کے اختر ہے میں کا شہر کے اختر ہے میں کا اس کی تشکر ہے میں کا تا ایک اور دنیا تی رونی نی ہے تھوڑی کر اجھیت لے اس کا افسان کی چکے گا اس کی تواس کی رسانی بھی ہوگی ان کا بے سماخت بن اود وادب کے قاری پرقرض ہے ۔ فلتی خدا جاملیا برا پرقرض لونا و سے گا۔

# احد ندیم قاسمی: شاعری اورشخصیت

پاکتاب میں 2016 مرا جرزی قائی کے لیے تھی ساب کے طور پر منائے ہوئے کا اعلان کیا گیا ہے اور گھن پاکتاب میں کا حرف کیا گئی ہوئی ہے اور جن بھی اردو زبان ہوئی، پاکس اور آگئی ہائی ہے اور جن جس شطے میں 'جی ہو گئی ہوئی ہے اور جس جس شطے میں 'جی ہو گئی ہوئی ہے اور جن جس شطے میں 'جی ہو گئی ہوئی ہے اس کے طبی وا دہی کام کی از سر فرائے بھا ہے کریں گے ۔ال کے طبی وا دہی کام کی از سر فرائے بھا ہے کریں گے ۔ال کے طبی وا دہی کام کی از سر فرائے بھا ہے کریں گے ۔ال کے طبی وا دہی کام کی از سر فرائے بھا ہے کریں گے ۔ال کی صدحت نے جست میں اور جو او جو دی جا اور روا داری کا جو دری اپنے افکار میں دیا ہے اس کو بھیا۔ نے کی سی کریں گے کیوں کے موجود و جو دو جو دی ما حیا کے فلسمند اس کو دینا جم میں جگو ل اور دہشت گر دی کے شکار ہونے والوں اور شکار کرنے والوں ، دو تو ل کی ہے پیغام چکھا نے کی از صدت و رہے کہ قالوں گئی وینز جا ور سے می شخصوری کے ظلوں گئی و نے کی وینز جا ور سے کی شخصوری کے ظلوں گئی وینز جا ور سے کی شخصوری کی طلوں گئی وینز جا ور سے کی شخصوری کی طلوں گئی وینز جا ور سے کی شخصوری کی طلوں گئی وینز جا ور سے کی شخصوری کی طلوں گئی وینز جا ور سے کی شخصوری کی طلوں گئی وینز جا ور دی کی شخصوری کی طلوں گئی کی وینز جا ور در سے کی شخصوری کی طلوں گئی وینز جا ور در سے کی شخصوری کی طلوں گئی وینز جا ور در سے کی شخصوری کی طلوں گئی کی وینز جا ور در سے کی شخصوری کی طلوں گئی کی وینز جا ور در سے کی شخصوری کی طلوں گئی کی وینز جا ور در کر کے کا کی دینز کی وینز کی وینز کی وینز کی وینز کی کی دینز کی وینز کی کی دینز کی وینز کر کھی کی دینز کی کی دینز کی وینز کی وینز کی کی دینز کینز کی دینز کی دین

والت الى مى جايرتيل ب

و وآئی ہے لیمن تھا رہے لیے بگوننہ گؤسماتھ لائی ہے اس کے سر پیریمن پر ندجاؤ کرولیان قلمت میں اس کے ستار نے بھی میں شیخ تو کے اشار ہے بھی میں

(463)

قامی معاصب کی واحد کی تخیل اور افکار کی تفکیل علی کی ایک روزوں اور أرجی ناحد نے اہم کردار اواکی معاصب کی واجد کی تخفوں علی ووبا رہائی بات کا اعتباف کرتے تھے کہ ال کے ترتی پشدانہ تظریب اور اس ن دوست روئے کے بیچے ال کے گر لیو ماحوں اور تہذیبی روایات کو اہم عمل دخل تھا مثال کے طور پر ان کا سروات گر اندا ہے علاقے عمل اس اس میں اس میں اس میں بار ساتھ اور پہنوں سے بیری میں کے طور پر ان کا سروات گر اندا ہے علاقے عمل اس اللہ کو انہوں نے افتیا رکر نے کے بیائے زندگی کی تبدیل ہوتی ہوتی م

حقیقن کو جسرف یہ کر خود تیول کیا ہی کردیا، کو بھی ان حقا کن کو قیوں کرنے پر مائل کیا استون' کے دختر علی این حقا جیتھے ہوئے وہ ہر ہائی بات کا خلہار کرتے کہ ابھی تک جارے فاندان کے بیکھ لوگ اس سسے کو آگے ہوئے ہوئے ہیں۔ جو حالے ہوئے ہیں۔ جب کرائی کے حرفان ف وہانیان کی عقمت اس کی مرباندی کے اس دوجہ قائل ہے کہ انھوں نے اپنے اس فورے کو ارباؤ ہرایا ''انہان کھنے ہے خدلا !''

قاکی مد حب نے پی ور مریک تارہ آب کاری یس بھی کام کیا گیاں جاری ہے جو کام کیا گیاں جلدی آب فاد فی طبع جانے جو نے چھوڑ دیا الاہور آ کے آفی بہاں جنی واد بی رہا کی وہرا ہ کے ساتھ ایسا عداقاتم کیا کہ المباری ہی تات کے اشاعی اور نے ہیں ہی تارہ کی حقق پڑاؤ سے کرتے ہوئے اہم او بی جرا ہر کی اوارت کے فرائنس کی اوارت کے جو بہ آخر ان کے اپنے ہر ہے ساتھوں نے فرائنس کی اوارت پر آن بھی ہوئے ۔ اس بھائھوں نے روز امرائا مروز اور و کاراخیارات ہی بھی اپنی ہر ہور صلاحیوں کا اظہار کیا۔ وہ ریڈ ہو ے پروگرام کرتے رہے ۔ انہوں کی ہمی او بی اور تھیں مضائی کھے اور کی ایک شامی کی تربیت کی۔ حرف اور افلا کی تربیت کی ہوئے ۔ اور افلا کی تربیت کی ہوئے ۔ اور افلا کی تربیت کی ۔ حرف اور افلا کی تربیت کی اور افلا کی تربیت کی ۔ حرف اور افلا کی تربیت کی اور افلا کی تربیت کی اور اور افلا کی تربیت کی اور افلا کی تربیت کی ۔ حرف اور افلا کی تربیت کی اور افلا کی تربیت کی ۔ حرف اور افلا کی تربیت کی اور افلا کی تربیت کی ۔ حرف اور افلا کی تربیت کی اور افلا کی تربیت کی ۔ حرف اور افلا کی تربیت کی تارہ کی تربیت کی ۔ حرف اور افلا کی تربیت کی ۔ حرف اور افلا کی تربیت کی تربیت کی ۔ حرف اور افلا کی تربیت کی ۔ حرف اور افلا کی تربیت کی ۔ حرف اور افلا کی تربیت کی تربیت کی تربیت کی ۔ حرف اور افلا کی تربیت کی تربیت کی تربیت کی ۔ حرف اور افلا کی تربیت کی ۔ حرف اور افلا کی تربیت کی تربیت

ان کی فاسط کی یہ جائیں ہمیں اس کی کہند ہی اور شامری میں تی ٹیش ٹی کر اس کی قراار علی میں ہی گئی ہو جا وہ جا اس کر سے ہیں جو واگر دکھائی ویٹی ویٹی ویٹی ہیں ہیں اور جد احت اف کر سے ہیں کہ میں افغائی اور دون فی تقران کا سخر تیں ہوں میں از جی مو جھیں منڈ وادا ہے یہ کو ہے پہلون پہن ہیں ہے کو سے ہمان کی ہے تھے ہیں اور کی موجیت کرتے ، بنوس پر سے می جو لئے ، ہے تھے ہیں اور میں اور ہی موجیت کرتے ، بنوس پر سے اور ہے کہ ہے تھے ہیں اور خوالم کی طرف بر سر بازار آنگی افی کرا سے خوالم کی دوئے کو ہے ہمان کی دوئے کا تعاملہ کے دو ہے کو گھوٹی ہوئی کا تعاملہ ہی ہوئی کا دو سے تعین میں وی فی کی کارر سکتا ہے جس کا وجو دسرا ہو مہت ہوں کہ مجت ہوں کو جست ہوں کی بیان کی دوئے کی خوالے ہے اس کی جو اس کی جو اس کی بازیار فیل ہوئی کی گھوٹی اس کی بازیار فیل ہوئی کی بازیار فیل ہوئی کے بازیار کی جو اس کی بازیار کی

جُم كُو تَرْب من لَيْل عِلى من مسلوب كرو عن يحى شال عول عجت كے عميال وول عن ان ن کا وجود اور ہی کے عدم وجود میں دافل جوجائے کا فلند بھی ان کی شاعری کا جزور پنک تھرآ تا ہے۔

میں کیل بیاؤں کا بیاروں طرق خلا کی طرح ابھی وجود ہے میرا تصیل جان میں امیر کھر تو بیاؤں کا لیکن آج نہ بیاؤں گا میں حیات کھو کے جری کا خات یاؤں گا میں حیات کھو کے جری کا خات یاؤں گا میں

اوربيرك

مار ڈالے گا اے جم کا اصاص برتیم تحق کر کے نے متول یہ سبقت نہ کی

بنا ای کو تو کتے جیں جب کوئی اشان برائے منفرجہ اشانیت قا ہو جائے

> جھے کل مراا کی ساتھی الا جس نے بیدا رکھولا کا جم جد بدوشوق کی وحشوں کے زمانے کے ا'' پھر وہ آ بہتا آ بہترہ جا روں طرف را کھٹا جھ سے کہنے لگا اب بساما محبت کوشو جہناں ہے جمی کل جائے دواست جمیشو مرض کھرتو تہذیب بیکھوا

وطن اوردبل وطن سأن كى محبت أن كى ثامرى ان كافكار سدوات جحول والمقم العبذب المل

انکم کے یوں قو سمی اشعارا ہے اندرشعری فوٹی سیفنی کے ساتھ ، قری ایم آ بنگی اور در درندی کا گہا رنگ ہے میں تا ہم آخری شعر میں ابن وطن کی زند گیوں ہے وابنتگی اور در درندی کا ابج تو حقیقی سپائی کی مجسم تصویر نظر آتا ہے ۔ کمی فوج مورد فریقے ہے کہ دہے ہیں۔

> مثرا کرے کہ مرے اک بھی بھم وطن کے لیے حاصہ بڑم نہ ہو، نشک وال نہ ہو

یدوہ قامی صاحب ہیں جنہوں نے اپناتھی اندیم "اپنایا اس تھی کی اپنامیت اٹسان کے ورے میں اُن کے دویے سے انتقالفتا ا کلیاریاتی ہے۔وہ کتے ہیں

#### " اک عبت کے گوش ارش دمادے دوں گا ۔ "

ان کی ذاتی زمدگی پر تکا دووڑائی جائے تو وہ مسلسل صدوجید ادران تھک محنت کے مربون تقرآتی ہے۔
اس دوران تدم تدم ان کاواسطا ہے جیے عام خوریات زمدگی کے لیے تخل ہو تے ان ٹول سے پڑا آمیس
ان کی محرومیوں اور دکھوں کا حساس گہر سے طور پر ہوا اور آمیس زندگی کے برموڑ پر جن میں کل اور
مشکل سے کا سامن کر ہا پڑتا ہے ان سب معاملات نے ان کے افسانوں اور شاخری شی موضو یا آور قشری ہر
سطی جگہ بی اور حمد کم تا کی صاحب کی زمدگی پر نظر دوڑائی جائے تو ہے چاتا ہے۔ دوا ہے سفر زندگی کے

" من 20 نومبر 1916 م كو مخاب كے شلع خوشاب كے ايك كا دُن" انجے" من عبدا موا ۔ ایند الی تعلیم و جس ماصل کی ۔ برائم کی اس کرنے کے بعد کیسل ہور شھو ہورواور بہاول بورش زرتھیم رہا۔ 1935ء میں گریجویش کی۔ ریطار مرتمشنر کے وفتر میں محرری اور دارالا شاعت بخاب میں مترجم کے بعد 1939ء میں محکمہ آپ کاری (العِ مُكَدا كِمَازَ) من سب السكر كي مثيت سے بحرتی ہوا محر دوسال بعد متعلق يوكر لا بهور ش" تبغيب تسوال " اور" كيول" " كي اوا ربط سنها في اس ووران بي " او الليف" كي بعي اواريك كي - 1945 وشي يليل بوكر كا وُل جاء ثما صحت ما ب عوكر 1948 م على آل اعترا رية يوه بيثاور على سكر يت رائية كا كام كيا- يا كستان كا آیا م عمل میں آباتو بیٹاوری میں رسالہ" سورا" کے ابتدائی تین ثارے مرتب کے۔ 1948 میں سال زمین کے کر کے لاہور آگیا اور تب سے سیس ہوں۔ای سال لین جولائی 1948 میں میر ک شادی ہوئی ہے گئیوی رابد میر سے فاخران عیا ہے تعلق رکھتی تھیں یاں کا تقال ہو چکا ہے ہے ایک بیٹا نعماں ہے ۔ دو رنبیاں (باہیدہ نثال ) جن \_ مين منصورها حمد كويلي التي تكي بينيون مين ثار كرنا بول \_ \_\_\_ لا بورتين رسالہ " نقوش عاری کیا محر 1949ء میں اس سے علیمر کی افتیار کرنا پری اس ووران مي الجمن تر في يبند مصنفين ما كنتان كاجز ل بيكرتري فتخب بوااور 1951ء میں تنظر بند کر دیا گیا ۔ رہائی کے ڈیڑ مدیری بعد روز نامہ"امروز" کا مدرمقر رہوا۔ 1958 میں پیزنظر بند کروہا تما رمائی کے بعد ادارت سنمائی کر ابوب خال نے ورش لا کے تحت اخبار یہ تبند کر باتو میں اس کی ادارت سے مقبقی ہوگ 1961 . اگر چاپی ایک گدت کو کے دوران میں آخوں نے اس امر کا افت اف بھی کیا گاا ویا کو خواہوں کے مطابق فرحد نے میں باکام رہا ہے۔ ان کے اس اعتبار اف کو درا محل ان کی باکائی فیمی آخرا رویو سکتا ہی کہ ہیا کائی فیمی آخرا رویو سکتا ہی کہ ہیا کائی فیمی آخرا رویو سکتا ہی کہ ہیا کہ گاؤ اس افتا م کی ہے جس نے اشافی خواجوں اور آرز وول کو میونا اثر کرنے کی فرصد داری ہے رکی ہے ۔ وہ موگ جوان فی بھلائی فلائی بھوٹی ہا رہا کا مراد ہوں اور فسستوں کا جال جمیعا کے اتھی پی شنے اور ما کا مرکز نے کے جھکنڈ ہے ہیں گاڑیوں اور امراد ہوں اور فسستوں کا جال جمیعا کے اقسی پی شنے اور ما کا مرکز نے کے جھکنڈ ہے کہ ہیا ہے کہ ہو کے آخر آتے ہیں کا اونیا کو خواہوں کے مطابق کو حسان کی گاڑی ہیں۔ تو جب احمد ہے کہ مطابق کو حسان کی گاڑی ہیں کرنے اور شرکی اس بنگ کی خواہوں کے مطابق میں کہ کا کو کا کی کاس منا کریا ہوئے گئی ہیں میک ورسے خواہوں کے مطابق ہے اور ہو گئی ہوئے گئی

یہ 1992ء کے اربہ قریب کا زیا ہر بابوگا کہ جب می پاکستان بھی اینڈلٹر بری ساؤنڈ زربوا پورٹ میں کیکٹن کے طور پر کام کررہات ادارے کے کرنا وجرنا طاہر اسم گورا، گھرتی ملاجیوں کے حال توجوان سے پر روصت کو گئی شہت اور حدید نظوظ کے حال استمو ہے کو پریت بھیل تک پہنچا نے کے ہے سوچنا رہنا یہ جھیل تک پہنچا نے کے ہے سوچنا رہنا یہ جھیل تک پہنچا نے کے ہے سوچنا رہنا یہ جھیت ہے کامی نے جلی کیش کی دئیا تھی ایس نیا استوب وضع کیا ہو کہنا تا کہ بہر وقت استمام ورا دیب، شام موجودر ہے اولی تقریبات کا انتقاد کیا جاتا اور سے میے موضوعات پر بحث موجود کی ایس کے ایس میں کہنے کا انتقاد کیا جاتا اور سے میے اور کھی ایڈورڈ ایش میں رہنے ہے گئی کا بیان کے پائی اور جھی وہ پر حدے سے اور کھی ایڈورڈ میڈ کا کے بائل کانٹ کے بائل میں رہنے ہے ہوئی کا بیان کے پائی آتا جاتا تھا ایک روز وہ وجھے انہوں ک

کے دفتر کے مجامی بائٹل کی بیٹ یہ وہ تع تفااور جون جانے کے لیے میکلوڈروڈ کی طرف واقع کی فی کے ذریع کرنجاین تن اوران بہت ے ایسین تکھے والوں ے ملاقات ہوئی جواکثر ویٹ وہاں آئے ان عن رشید ملک بھر کاظم صاحب اور و باریام ورشعر، اوبا اور دائش ور شال تنے ابعد علی بہت او مسائک و باپ جا انہیں ہوا سین وہاں ہے" تو ن" کا وقتہ جب لور ہاں، کسال ہاں اور" میں چیمبر ڈ" میں تبدیل ہو کے جاتا رہاور جسب رہن یہ فاز رضوی قاعد وطور پر امنون '' کے ساتھ نسک ہو کے تو وہاں آنا جانا زندگی کے معمولات جمه شال جوگر ۔'' فنون' میں میر ے کوخطوط اور تبعرے وغیر واقعی شائع ہوئے ۔ اُن ہے عقیدت مندا التعلق البينك قائم سران كي نثر كيا ورشعرى تحريري يزحة بوئ يول محسول بونا سركور ووالارب س منے ہو اور اور اپنی زبان سے جمیل کتا رہے ہوں ۔ قالمی صاحب کی ایک فاصیت بیٹی کہ جمل ہے اُن كاتفاق قائم جوجاء كرتا أے ول وجال سے تیا ہے۔ جن وٹول ميري شاوي بوني، بيروس 2003 م كي وث ہے۔ تو میں نے اور بہت ہے بزارگ لکھنے والوں کی طرح اُن کوہمی وقومت ما مدین کی ہے۔ وہ اُن ونوں بھار رہتے ۔ جھے اس کی جانب سے یک نظاموصول ہوا کہ اپنی منصور واور برا آیے کی شادی ہیں شرکت کا انجمہ ا را د وقل اینا جم محت سراتمونیس و به دری دان لیے معذر رہ نوا د جول "ان کا ایک اور محط مجھے" حلقہ ار پا ب ذوق، الابورا عربيرزى جلل منتب بونے يرجى الديس يس المون نے مبارك إواور نيك تن كي جيمى تھیں۔ ان تعلوط کی میری زندگ میں خاص ابہت ہے۔ جو قائی صاحب کی واس کی مقسمت ہے وال کرتے جیں ۔ پس مجھتا ہوں ،میر کی جی طرت وہ ہر اس لکھےوا لے سے اس کمبر کے تعلق اورنسبت کو دائم وقائم رکھنے سکے ہے مقد در بھر کوشش کرتے ۔ ایک انسان اپنی زندگی میں اپنی مصروق سے اور معاملات کوجس خوش اسلوبی اور توش سینٹی کے ساتھ نہایتا ہے، قاکی صاحب اس سے برے کرنا جے تھے۔ال کے لاق کام کے علاو وال کے ممل الورم كي محية كام بحى جمين اور يا دري مح-

یہ ب جم جمد نیم الکی کے اشعار کا ایک محت سا انتخاب وری کرتے ہیں جس سے بھاری پیچھے کی گئی اور انسانی اقد ارکا اظہار کس جمائے اور دیری کے ساتھ کرتے ہیں اور انسانی اقد ارکا اظہار کس جمائے اور دیری کے ساتھ کرتے ہیں اور اس شعری اظہار می تظراور تر بر بھی بات بات بی ان کے ساتھ ہوتا ہے ان اشعار ہی انسانی کم یہ نگی کے ساتھ مدید نظیل باری معاشرے اور اس معاشرے بی انسانی کی مزید ہے وقعی انسانی کم مزید ہے وقعی انسانی کی مزید ہے وقعی انسانی کی مزید ہے وقعی

وك اثيا كي طرح كي كن اثيا ك لي بر بازار تماش نظر آئ كيا كيا

منعتیں کیلئی یاتی ہیں گر اس کے ساتھ سرمدیں فوٹی باتی ہیں گلتا توں ک پر بھیا کہ تیرگی ہیں آ گئے ہم کر بجنے ہے دووا کھا گئے جب تیک ارزاں ہے زمانے ہیں کینز کا لیم ظلم ہے رہا رکوں کر کسی شہباز کے ساتھ وفت کے باؤں کی زئیر ہے رفار عربی ہم جو تشہرے تو آئی دور فکل جائے گا جب بھی دیکھا ہے تھے عالم تو دیکھا ہے مرحلہ لیے تہ ہوا تیری شاسائی کا جب بھی دیکھا ہے تو مرحلہ لیے تہ ہوا تیری شاسائی کا

جائے کہاں سے اور میلے سے کہاں ہے ہم بیداد ہو گئے کی خواب گراں ہے ہم اے کہ اے ہم اے ہم اے ہم اے کہ اور میل ماز تری تکبوں کی فیر واکن جنگ کے لکے تیرے گلتاں ہے ہم اوربیک

ہر راحت وعا کروں سحر کی ہر صحح نیا قریب کھاؤں اور ماحت وعا کروں سحر کی ہر صحح نیا قریب کھاؤں اور قائی وہ دی اور قائی وہ دی اور قائی وہ دی اور تعالیٰ اور شعوں میں میں نے لکھا۔ " مر ہر بھائی ان کا شیوہ ری اور بعد ارمر گ بھی ہے اور کے جوالے سے بوہنع ہی ایک وہ بیاں کر کے ماں کا افت اف کرنا ہا تا ہے ۔ ان کے شعر کی تغیر کرنا ہوا کی ہے جوالے سے بوہند تو اس کے جناز سے ہر دیکھنے وہلا اوران کا یہ شعر ذہر میں گوکٹ رہا مر مجر سکے ذاتی سے دنی کرتے دہے دالے وہن

م مر عد دی ایک دی وی وی یہ الک باعد ک دنائی کے ایراد کے ماتھ

ان کی موت پر اردوا دب کی قد آور شخصیت ڈاکٹر وزیر کو دیکے کر اور منے بیازی کے بہتوری کلمات پڑھ کر ایک هرف جہاں اس امر کا اورا کے ہوا کر ایک وائش ور کا کروار برطری آن کی عظمت کا تر جمان ہوتا ہے تو دومری طرف قامی میں حس کی شخصیت جی موجو وال اعلی احلاقی اقد ان رواوا ری اور رتبذیب وشرافت کا با روگر مظاہر ود کھنے کو ما جو تم مجراں کی واسے کا حصد رہی منے تیازی نے ال کی موسے پر کہا

"معاشرے سے ایک علی منداورعالم کا گر رجانا یہد الموں کی بات ہے۔ اجمد تم

### وفات کی آئے تی تو ہے اللہ اران کا کہا ہوا شعر ذائن میں کو مجے لگا کون کہتا ہے کہ موجد آئی تو مر جاؤں گا میں تو دریا ہوں سمتدر میں اُتر جاؤں گا

قاتی صاحب کی واحداور آفرائر کسی شے پر مرکز آفر آتی ہو وہ ہانا نداوران کا وطن وطن پاکتان ہان کی محبت جب ب شاعری اور ویکر اسٹا ف تن میں موجز ن دکھائی ویتی ہو وہاں پر می اُن کی تحصلوں میں کی گئی تشکوا وراج و ہوڑ میں ہمی اس کا بر ملا اظہار ماتا ہے۔ وطن سے مقیدت کا اظہار انھوں نے اپنی آیک تھریے میں رکھے ہوں کیا ہے

" جھے زندگی على سب سے يوى مرت 13 اگست 1947 مى رات كو إروب ب

اور بدوه والت تن جب حمد مم قاكل صاحب في ريد يواشيش عني م ياكتان كي نوج من في تحق . ايك ورجك برامناف ورنظر في كروا في سرات كرتے بوئ فكنے بين -

یں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بدائے ٹو دا حمد ندیم قامی ساحب نے اپنی دھرتی کے انساں کی زبوں جائی کو کہتے ہوئے ایس کے جات کے بدائے کی ایسان کی طبقائی نظام اور انسانی تفریق کوئٹم کرنے ، دوئے رجن پر آبادان ٹور کومس وی اور بیسان حقوق مہا کرنے کی بات کی حالات تبدیل نیس ہونا تھے نہ ہوئے لیان قامی صدحت مسلسل لکھتے رہے آت بھی ال کی تحریریں ال کا افسانوی اور شعری کام ہمارے لیے تبدیلی اور

ا تقلاب آخرین جذبات بیدار کرنے کا کام کرہا ہاوروہ جواتھوں نے ایک آخر وہاند کیاتھا۔ ''منیان ، فقیم ہے خدایا'' جسیں آن بھی اس فی حقوق کے لیے کوشاں انسا ٹول کے یہاں اس کی تھرار ملتی ہا وراس طرح کے اشعار جارے کیے تقویت کابا حث بینتے ایں

حضور شاہ بس اتا ہی مرض کرنا ہے جو افتیار تہارے ہے، حق ہمارے ہے ای طرح ان کی شام کی ہس محبت اور رومان پر وراشعار کی کی ٹیس ٹی کے بعض اشعار تو زبان زوعام ملتے ہیں

جب ترا تھم الا ترک جبت کر دی
دل حجر اس پ دو دھڑکا کہ قیامت کر دی
میں تو سمجا تھا کہ لوٹ آتے ہیں جائے والے
تو نے جا کر تو جدائی مری قسمت کو دی
بی کو دخمن کے ادادوں پہ مجی جار آتا ہے
تری اللت نے ادادوں پہ مجی جار آتا ہے

اوراس فرزل کے بیتیوں شعاری جمیں آن کی صورت حاں اورا ہے ہم والنول کے حار مصام ہورے عور پر منطبق نظر آتے ہیں۔ ندرانہ کرے کہیا نے والے دنول کی گوای بن کرجی جارے میں ہے ہوں۔

کلم طل ین ڈاپویا جا رہا ہے ہے اور کلما جا رہا ہے ہیں دائوں اور کلما جا رہا ہوں میں مرحتی میں اکیلا تو فہیں ہوں مرحب ہم راہ وریا جا رہا ہے میں مسافر بی طرف جیں مسافر بی طرف جیں گر بیر فرد جہا جا رہا ہے گر بیر فرد جہا جا رہا ہے گر

قاکی میں حس کے دیار گی بھر کے دوئوں اور تھا تا ہے ، افکارا ور میلایا ہے کا مطالعہ کرنے کے بعد بیا ہے ۔ بر ملاطور پر کئی جا سکتی ہے کہ ہمار کی تو ٹی اور تہذی نئی ال کانا مہر فیر ست ہوگا۔ زندگی ک تد وین وز تیب شن افھوں نے مقد ور بھر حصہ ڈالا اور بیاسے پاکٹتال کے کرے پڑے انسانوں اور طبقاتی تقلیم کا شکار ہوام کو روشن راہوں کا پیتا ور ٹوید دی۔ وطبی عزیر کی بھٹلی اور واکی روشن کے لیے نئے تھے۔ رس کی و تدا مدے ذریع دائش وروں ، شاعروں اوراد یوں کے پیغام کو عام کیا۔ ان کانا م بھیتا سہری تروف کے ساتھ ہترکی اسلام بوگا ۔ سل پر کندو ہے جو اور کی آید ونسوں کے لیے شکی دفیر ، روا واری اور تہذیب وشائنگی کا ضائن ہوگا ۔ سل پر کندو ہے جو اور کی شاعری کا آئی مطالات کیا جائے تو یہ چانا ہے کہ اشان جو بجو رکھن نظر آتا ہے ، اپنی فلارت اور فصلت میں اے اس تقد رجبور اور تنہور پیدائیس کیا گیا ۔ اندرت نے اے تقدیل اور مقدت سے خطرت اور فصلت میں اے اس تقد رجبور اور تنہور پیدائیس کیا گیا ۔ اندرت نے اے تقدیل اور مقدت سے خدود و خدا کو ایپ تالی اور زر تھی کرنے کے لیے دود و جرباور حیواستوں کی جو تا ہم اسان نے اس کے بہن یہ حرب اور حیواستوں کی جن کر جس کے باض میں مور میوال بھیاس الرح سے ما صفح کی جو جاتا ہم اس کے بہن یہ صور میوال بھیاس الرح سے ما صفح کی ہوں یہ صور میوال بھیاس الرح سے ما صفح کی ہوں ہو

﴿ وَرَثْيِدِ كَوَ يَجِبِ وَوَالِ الْإِ الْحَالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ جَدُولِ فَيْ ضَوَا كَلَ جَنْتِكُو عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

\* \* \* \*

## ذاكثرار شدتحوونا شاو

# بنیں گے بنت منٹے خاکے مرے غبار سے بھی (احمد یم قائی: گچر ہاتیں، گچر خط)

(1)

احدرز کم قاعی ۱۹۱۷ منا ۲۰۰۷ م) کاشمار جیسوی مدی کی اکار علی دا دنی شحصیات میں ہوتا ہے۔ انھوں نے ہنجا ہے کے ایک ڈورافق دونسلنے [ ٹوٹا ہے ] کے ایک جمونے سے قصبے [انگ ] میں جنم ہو ۔ کمر برقتم اور ورویٹی سربیلکن تھی ۔ آپ کے والد کرا می چر غلام نی موف نی جن عالم جذب کیف بھی مرمست ومرشار تھے اس سے کمر کا من شی نظام فاق کشی کی زو بس تفا۔ احمد ندیم قالمی نے ای عالم بے سروس مانی ہیں سفر زیست آغاز کرے اگاری محدیر بھر آر آ س تھنیم کی ماظر وتعلیم کے بعد سکوں بھی داخل ہوئے ۔1910ء بھی چوتھی جماعت کے وقلنے کے امتحال میں شلع مجر میں ول رہے ۔ولد کرامی کی وفاحہ [۱۹۴۴ء] کے بعدائے بچے ویر حیدرشاہ کے ریر کا ات تعلیم کا سعید جاری رکھا۔ کیسبل ہورہ شخو ہورہ اور بہاوں ہور کے مختلف تقلیم اداروں میں تعلیم حاصل کی۔ ۱۹۳۱ء میں گورنمنٹ بانی سکول شیخو ہو رہ ہے میٹر ک ور ۱۹۳۵ء میں جاسد ، مخاب ہے تی اے کی ڈگری صامل کی ۔اس دوراں میں مر برست بھی کی وفاعد نے ال کے تعلیم سفر کوڑ کئے بر مجبور کرویا اور مال ونمک کی تلاش افھیں لاہور لے آئی جب ں و دریفارمز کمشنری ش محرری حیثیت سے کام کر ہے گئے۔بعدا زاں ا بھی برا بنز میکسیشن میں سب اسید مجرتی ہو کرمانا ان چلے کیے ۔ پیاہ زمت بھی ان کے مزان سے ہم آ جگ تہ تھی ۔اس کے بعد سجافت اور ریڈ ہو کے شعبول میں قسمت آنیائی کی اور پین سے اٹھیں وہ را سز دکھائی دیا جو ا ن کی مرل کی هرف جانا تقا مواس را سے پر چل بڑے مانت روز الانچوں"،" تہذیب تبوال 'ا' اوپ عليف"، "سويرا"، "نقوش"، "سح" أروزنامه" امروز" المصينية الورام قبال " كي اواريط يحيير النوام انجام ویتے رہے پر مواقبال کے بیکرزی اور پیرکاس ترقی اوب کے ماظم مقر رہوئے اور زید کی کے آخری لی سے تك اس ادارسد سے وائست رہے كئي احبارات ورسائل عن كالم تكاري كى ١٩٦٣ م على اولى عبد "منتون" کی دائے بل ڈالی میدسالہ معنوں علی ال کی بعدر تک شخصیت کا اظہار ہے اوب وہن کے غروع اور کی تسوں کی تر بیت میں اس رسالے نے ایسا فعال اور متحرک کردا را دا کیا جس کی کوئی اور مثال مبیس مئتی ارسال فتوان کے پییٹ فارم ہے کئی شاھر او نسان ڈولیس امتا داور دانش وراجم ہے جنموں نے علم دا دب کے

میدا نوں میں اپنی ممنا جیتوں کا بھر بور مظاہر و کر کے علی اُفٹی کوتا ہے دار کیا ۔اس اوبی فٹ کافٹی و انگلیل اوراس علی منظریا سے کی تر تیب و تہذیب میں احد دیم قامی کا غیر معمولی کروار بھیشیا وگا رہے گا۔

احداثم قاكل في اينا اولى مع ايك شاعر كي حيثيت عدا فازكيا موادا محد على جوم كي وفات يران كي تَخَلِقَ كَرُولُولِكُمْ كُوبِالعَوْمِ أَن كَي مَهِنَ شَعْرِي كَاوْشِ قَرَارِدِيا جِانا ہے۔ لِلَّمُ ١٩٣١ مِيْل روزنا مدي ست، يهور كم میسے منفج بر شائع بونی علم وارب اور تکیش کے ساتھ اُن کی فیر معمونی وابنتگی کا ندازوای امر سے بھی لکار جا سكمًا ب كرا١٩٣٧ و ب التي وفات [٩ ١٧٠٠ و] تك وديراير يرورش لون وتلم تل معروف رب أن كالبيش ندار میجیتر سال علمی وا ولی سفرعلم وا وب کی مختلف اصناف اور جب ت کی تروت ورفعت بی اضافے کا سب تخبیرا رشاھ ی میں نمزل بُقعی اور قطعہ میں انھوں نے اظہار ضاں کیا اور ہر صنف کو نئے جما بیاتی رجموں اور ا حباس وخبال کے نئے موسموں ہے ہم کتار کیا۔ لعت کی نخلیق کے یا عث وہ معاصر نعتبہ قافے کے ساروں یں شار ہوئے ہیں۔ ان کی نعت بھٹی وارا دے کا مرتبی اور جذب وشوتی کا اظہار یہ ہے۔ جدید اردو نعت کو انھوں نے سے موضوعات اور نے محتیق اوصاف سے مالا ماں کر دیا ہے۔ احد ندم قامی کی شامری ایے موضوعاتی اس لیری افتی اور جمالیاتی رکول کے باعث بیسوی صدی کے عمری منظرا سے میں الجر کرس منے آتی ہے۔ قامی صاحب کا تعلق ترقی بیند تح کے سے تھا تھر عام ترقی بیند شعرا کے ریکس انھوں نے شامری کونعرہ نہیں ننے دیا۔ اس کے احساس عمال نے شام ی کی حرمت کو مقصد بہت کے بارگرا**ں** ہے ہو جمل نہیں ہونے ویا ۔ موضوعات کے تنوع اور بھنیک کے جو ان استعمال میں کوئی بھی ترتی پیند شام ان کاشیل نیس ۔ افساندا قامی میا حسے کی تخلیقی شخصیت کا دومرایز استلم سے بھی باقدین اوب نے ال کی افساتہ تو یک کو اُل کی شاہری پرنز جج وی سے بھوں نے افسانڈو کی کوچکی ٹی بٹا رقوں سے ہم کنا رکیا۔ بھاہ کی تہذیب وثنا انت کے رگوں کو جس مش تی اور ہا مندی کے ساتھ انھوں نے اپ افسانوں میں ڈھار و واتی ٹوعیت اور کیفیت کے اختیار سے مغروب اس کے مصافین ، ویا ہے اور تیم سال کی ناقد اندیسیوں کے فی زیبی ، انعول نے پیچڑ سالہ اولی سر میں جارتسوں کی اولی تربیت کا شاندار کارنا مدانجام و بینے کے ساتھ ساتھ جا روزجن سے را مر کئے تعلیف فایف کی جن سے بلا شہر دسویں صدی کا اولی افتی روثن ہوا۔ ان کی چند اہم کمابور بیش دهست و قاء دود م، لوټ ښاک محیظ ، بسیط، جمال بطلوټ وغړوب، جو پوپ، ورود بوار، پ نام پورار حبات وگھر ہے گھر تک و کیاس کا پھول و نیزا پھر و ہرگ حنا پترزیب وفن معنی کی تلاش وہاس اٹھا تلاو میر ہے ہم سفراور مير يتمقدم ثال إن

احمد الم قامي صاحب ہے مير الولين تقارف أن ونول جواجب تينشع واوپ کي وُنيا تين \$ زودارو تنا الك كي اولي محافل من شركت كيا حث من احدة مم قامي اوران كياد في رما الم افنون" سے آشا ہوا کا شنانی کے ابتدائی دوری میں مجھے یہ حال کر بہت مسر ہے ہوئی کیا جمیز کم قامی کا کچھ واقت کیمیں بور میں گزرا سے "عور نے یانج یں سے لوی جماعت تک کی تعلیم بیان کے ایل اینڈ غیل سکول سے ماسل ک تفی أن کے بیان ونوں بیاں محکمہ مال میں طازم تھے ۔ کیمسی ہور کے ساتھ اُن کے اس تعاق نے مجھے اُن کے قریب ہوئے کا موقع عطا کیا۔ بعد میں ان کی شامری ورافسا نوں کا مطالعہ مجھے اُن کے اور قریب سے آبو اور میں نے اپنے خیال کے اولی منظمان بران کوسب سے بنند مقام بر بنی دیا ۔ افزون ' امارے شہر کے دوئیک ت بوں برآتا تھا، خریدنے کی استعادت بھی، وہیں کھڑے کھڑے تیں میورائشتوں میں شامری وخصوص غز بیں اورا فس نے یز مدلیاتی میں جمال جس بسااوقات وکان داروں کی جلی کئی بھی تنبی یز ب تیس کمرا فنو ن ' سے مید تعلق کسی ٹیکسی صورت میں قائم رہا اور قاعی صاحب کی شخصیت کا سحر مزیے بنا هتا رہا۔ افنو ن ' میں اشاعت کے سے غز کیں جیمنے کاشوق مینے میں کرونیں ایٹا رہا تحرال کی بزی اولی شخصیت کا رهب اور رسالہ "فنون" کا جذال وشکو دو که کرجومند سر دینه جاتا به بیزنا زیان نون او که کردل میں بوک فعنی کرکاش ایس میں بیری مجمی کوئی فن ل شافل بوتی عمر کم دارتی راست کی دیوارری اور می فرق فراوان کے یاوجود افتون" کوم میں میلے کی جرا کے شیس کی۔۱۹۹۰ء میں دوہرا شعری مجمورتر تیب دیاتو خیاب آیا کراس پر قائی صاحب کی رائے شاور صامل کروں گا۔ افغا تفاء ب وتوں لا ہور جانے کا موقع ملا محیدالعز پرز ساحراں دنوں کورنمنٹ کانے یونی ورثی میں ایم وے فائل کے طالب علم نتے اور نیو باشل میں قیام بدیر تھے میں اٹھی کے باس مفہرا ۔ باشل میں مرات کا ایک تو جوار العام سدی بھی مقیم تھا جو غالبًا اس وقت تی اے کا طالب علم تھے۔ ساتھ میں حب نے جھے اس سے یہ کر کو یا کہ " یکی راعاشق سے جمعارے کی اشعار اس کویا و جی اس نے کچواشد رکواہیے کمرے میں ویواروں برمصور یکی کررکھا ہے '' انعام سعدی سے ووجو روٹوں میں دوئی ہوگئی ایک دل میں فے اے بتایا کہ میں قائی صاحب سے ملتا جا بتا ہوں اس مے کہا کہ آٹ می جلتے ہیں ، شام کوہم دونوں قامی مداحب سے ملتے کے لیے اور مال آئی کے استوں" کا وائد ال رنوں سکر اللہ سے ترب اور مال م والله في يم يج و" تون" كيدة عن أخوى لوك يضح كان ماحيكا تظاركرر عد تع الم كل الكار كرنے والوں على ور سے تھوڑى ور بعد قاكى صاحب مصور واحد كے ساتھ كرے على واغل ہوئے اسب اح ام میں کھڑ ہے ہو گئے ۔قاعی صاحب نے سب یر ایک آظر ڈائی اسلام کیا اور بڑی میز کے دوہری طرف

رکی کری پر بیتہ مجنے منصورواحر بھی اُن کے ساتھ می ایک کری پر بیٹے کسی لطیف ساحل مداحب نے قاعی ص حب کواینا تا زوشعری مجموعہ پیش کیا، غالبًا بیک فلیب پر قامی صاحب کی رائے موجود بھی کھر کچو دیرا مجاز رخوی ما حب کولی سنلہ بیان کرتے ہے۔ میل شعری مجموع کا مسود ودیائے فاموش جینی رہا میر احیال تھ کہ وہ ججھ سے مخاطب ہوں گئے میں عرض مدعا کروں گا چھڑائی کی ٹو بت نمیں آئی۔ از خود پر حد کریا میں نے سوءا دے جانا اور خاموش ہیٹیار ہا۔ قامی صاحب جنتی ہیر دینتا میں رہے کو مختلورے ۔ اُس کی ہاتو ی تیں محر تنا ، جاؤ بیت تنی ، ولیسی سب سی رے تھے۔ دوران تحکومتو کا و کرا کیا۔متو کا د کر بہت محبت ے کرتے رے اس کی والے تا زوکرتے ہوئے مرائے لگے " جھے ایک بارعبدالجید بھتی اصرارکر کے ایک ریستوران میں لے کے کہ میں ان کے تا زواول کا یک باب سنوں منتوم ری تاش میں وہاں تک آ پہنی اجمدے کچھ وست كي اورجائے كے ليے مو الله عبد الجيد تعنى نے بري ليا جت سے كيا كرمشوص حب الآكي مس حب بير سے نے اول کا ایک و بیکس رہے جی آ ہے ہی سی ایس منتو نے کیا جس قامی کی طرب جو تیا نیس جوں ما در تیز تیز قدم ان نے نکل آبا۔'' قامی صاحب نے منتو کے انہا تا دہرا کر جھے اور زید دواینا اسر کر ہو۔ اس والخے سے میں ان کی تمنمی عظمت کا مزید قائل ہو آبا۔ یہ مجلس دواڑ حمانی سمنتے جا ری ری ۔ بیس نے قامی صاحب کی گل افٹانی گفتار کا منظر دیکھا۔ گھر بکے گفت جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وروازے برسب سے فروافروا و تحدیدائے۔ میں نے و تحدیدائے ہوئے کی کے سرمیر اتحلق کیسبل ہورے سے ۔ کیسبل ہورکانا م سن کر ان کی آ تحصوں میں جبک امجر کیا ورکیا کہ ہے نے سلے کیوں ٹیس بنایا۔ایک دومنت جھے ہے ہم کلام رے اور چرکیا ک آ ہے پیم بھی تشریف لا کیں میا تھی ہوں گی ، کیمہل ہور سے بیرا بھی تعلق ہے۔ اس کے بعدوہ رحست ہو کے اور میں مسودوا سی طرت تعل میں دیائے اسام کے ساتھ واپس ماشل آ تھیا۔ میں دیب تی مزاد کم کوس ا ما ب علم شروا وں کے اور آواب سے بے گا ترقیا راستے سارے لوگوں کی موجود کی میں الرب کے لیے جوري كرا يحيا جازلا

کے سے آئے ہوئے تھے ان کی ایش تم ہوئے میں داتی تھی، قامی صاحب کے چرے پہی محدرت مگر اس کا اظہار انھوں نے تہیں کیا۔ ووجہ اشھو قامی صاحب ان کو اسر کا ڈی تک جھوڑ نے آئے مثل بھی س تھاتی آنچہ آیا گیم وجیس لے کر تما تھا، ویباتی والیس لے آیا۔ لا ہورٹس جب کوئی روز گارکی مثیل ناکلی تو والبس آئي آتے جي آتي جارتو اُئين" تو ن" کے ليے روا نار وي ايد سون کر کرا کر نشل جي وي گيو کيا ہو جائے گا کیجھ دن بعد قامی صاحب کا ٹیڈ طلہ اس میں ایک غزی کوشامل افغون " کرنے کی " تھی اور یاتی غزيون مح متعلق بدرائ كالمحيل "فتون" كي ليراستعال بين كياجا سكنا ريد يجيد حوصد افزا تفاه كيد حوصد مل رگرای احمای نے کا حمد مج قائل کے یہ ہے اس چینلذاق تحوزی ہے ہے بہت بری ازے ہے ک میری ایک فزل أن کے معیار یر بوری أنزی ہے ، نے دن کوقد رے اطمینان بخش اضی دون استاد گرامی حضرت نزرصاری کا نعتیہ محور "والا مرگی شوق" مظر عام بر آزاتو میں نے صاری مداحب کی کتاب کے دو نسلے قامی میں جب کوئیمر و کے لیے ارسال کر ویے اور پااصرار صابری میا جب ہے ایک فیاجی قامی م حب کولکھوا ہے۔ اس کے بعد "فنوں" کا اٹھا رر ہے لگا، نفول شائع ہونی ندصاری ما جب کی تماب ہے تہم و۔ اسی فضے اور جنم بلا بیت میں کی سال بیت کے ۔ ۱۹۹۲ء کے سی افتون اسے میں سے ایک معالک ہو ين "فنون" من شائع ہونے والی کی تحلیقات کے تما محات کا و کر تمایاں تھا۔ الکے یہ ہے میں میرا مراسد کچھ كتر بيونت كيس تحو" فتول" كيبروًا خلّا فاحد يس ثالًا عند بي الي الماس في خفت بي المي ايك والكور كآب نے قلاب سہل جیری فوزل مٹائع کرنے کاوعد و کیا تھا، جو بنوز اینا ٹیس ہوا ہے ہر سےامتا دعتر سے نثر رصاری کی كتب يراجى تك أب في تهم وفيس لكها اور افتول " عن ميرا عديدا شاكع فيل كيار قاعي من حب في جواب میں اپنے میں کل اور معرو بیت کا دکر کیا اور لکھا کہ '' آپ ایک آئلیف کیجے اوی عز س جس کی اشاعت کا آ ہے سے دھر وکیا تق والک بار پھر جھوا و بیچے۔ بڑا کرم ہوگا۔''ایک ڈورا آیا دوطالب علم کواسینے مبدی سب ے اہم اونی شخصیت کا اس طرت مخاطب کرا تووائ شخصیت کے برا ہونے کی ویال ہے ۔ بعد میں المتوان" کے رہے میں فرائس جوانا رہا تاکی صاحب سے جھ کتا رہا ۔ان کا حیاب تھ کہ میں موال کے مرف والح شعر بجوا تا ہوں وانتخاب کرنے کا تھیں تن نیس ویتا اور میرے بعض اشعار مہم یا ہے معنی ہو جاتے ہیں منع تيري كررازان نيت اوروزيد وجير حاكام شاجركرما في آخ كي ، قاك ما حيا ساجام ے موسوم کرتے رہے وہ غزل میں المائے کے قائل تھے اور مجھے اس کا قائل کرنے کی کوشش کرتے رے کھے لیے کا کی صاحب نے میری فزایل افتول "علی شائع کیں اور میرے خطوں کا جواب دے کر بھے مزت بھی آن اُن کے جد خط جو میرے یاس محفوظ ہیں، دیکتا ہوں تو جو ہوتا ہوں کہ شمارے

وقت کے ایک تظیم اس ن سے کس طرح بحث کرتا رہا ۔ ایک ووقع اُن استغمارات کے جواب میں ہیں ، جو قاکل صاحب کی زندگی سے حصلتی ہیں۔ بیرخط میراسر مابیہ ہیں ایرخط جھے بے صدع ایر ہیں۔ ان کو دیکھ کرقاکی صدحت کی ذات سے مجت وریز مد جاتی ہے۔ ذیل میں اس متائی گران بھا کتا رہ فرار ہی کی جو تا ہے

> (۳) قطفیرتا

> > أتوان

1984-321-67-45/A

HAT THE

تكري إسماام مسنون -

آپ کا کلام ملا ۔ ان میں ہے ایک نو ل (تیز آندگی میں گھر تمیا ہوں میں ) فنون کے لیے رکھ ٹی ہے۔ اِ تی غز لیس فنون میں استعمال نیس کی جانگیں گی ۔ معقد رہ کے ساتھ ۔ احمد ندیم

فطتبراا

THE FUNCON QUARTERLY
Editor - Ahmad Nadeem Qasmi

1492 في 1492ء

تحرم ومحترسي

شکانیت با سال ہ آپ کی سب شکایات ہجا ہیری طرف سے معذرت کے موا کیا جو تھے اسکا ہے۔
وراسل ہر شارے کی اشاعت کے بعد سطے کرتا ہوں کہ رسالہ ہند کر دوں ۔ اس کا ہو جو جھ سے کیل سہدا جا
سکتا۔ یوں ہر پینے سیٹ ایتا ہوں ۔ گر جب کے بار پھر رسالہ مرشب کرنے کی ہوک اٹھتی ہے اس اتحل پچل
سکتا۔ یوں ہر پینے سیٹ ایتا ہوں ۔ گر جب کے بار پھر رسالہ مرشب کرنے کی ہوک اٹھتی ہے و اس اتحل پچل
سکتی اہم بینے ہیں دوجو تی بین اورا حباب کوجار شکارت پیدا ہوتی ہے ۔ آپ ایک تکلیف بینے ۔ و کی اول ہس
کی اشاعت کا آپ سے وحد و کیا تھا، ایک بار پھر جھور ہوں ، د ہے تیوں کے بار سے شکل آپ کی تا اورا سے
تیم و کون لکھے ایش تو عد کی انقوس تی باتھوں تھے جھور ہوں ، د ہے تیوں کے بار سے شکل آپ کی تا اورا سے
کی اشاعت تو ہر مرا سعافظ سافظ دری تیس ہو مکنا پھنی تر اقیم اداری ہوتی ہیں

کرومفزو**ت کے**ماتھ اجریز کی

## قائبر:۳

# FUNOON A STANDARD MAGAZINE DEVOTED TO LITERATE & ARTS

-1999 July 1994

كرى وكتر مي إسلام منون-

آپ مورا فرال کے پائی اشعار جواتے ہیں، ہیں اشعار کا انتخاب مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کے کلام میں ''چکٹ 'اور''چنکاری' 'تو ہے تحرآپ خود محسوں کرتے ہوں کے کہ جو پکو آپ کے درو وہ اپٹیس ہا ہے کما حقامیان کرنے میں آپ کو وقت چیش آتی ہے اور شعر تھندر وجاتا ہے۔

نی ہر ہے کہ آپ پیر کی پیروش داشت بھی محسوں کریں گے۔ گریں آپ کو گر اوٹیل کروں گا۔ ہبر ہال جو غزد میں آپ نے بچو ٹی جی ان میں ہے ''موصن بہار آمیں واٹا رآمیں'' \_\_\_\_ اور ''مل تے رہے و آ رہا تے رہے امیں نے فنوں کے لیے رکھٹی جیں۔ کوشش کروں گا کہ آئند وفنوں میں آ جا کیں۔ ایک بار جم معذرت ۔ مطابعی

فلأتبريح

THE FUNCON QUARTERLY
Editor:- Ahmad Nadeem Qasmi

الارتمبر ٥٠٠٠ .

مري ومحرزي -

آپ کی نوازش سے جھے اپنے می تین خط لیے عموں بھی ہوں اور اور بھی شاید آپ کو تم ہیں کہ میں گئیں کہ میں شدید بجاری شام ایک کا میں شدید بجاری شام سے گزرا ہوں جھ روز ہمیتال میں رہنے کی بھی نوبت آئی اب معالی کی جا ایت کے مطابق کمر میں بڑنا رہتا ہوں اور بھی بھا رکوئی تحلایا کیے آور شعر کھ ایفتا ہوں ۔

آپ ہے جمل نے است بہت ہے جو سے جو سے کیے اور کوئی بھی پوراند کر سط اپنی کڑوری کا اعتبال آف کرنا جوں آٹ وفتہ ہو کرآپ کی ووٹر ایس فائلوں کو کھٹال کر نکالوں کا حمن کا میر ہے جو بیشوں میں ذکر موجود ہے۔ اگر مدرا نخوا سنتہ وستیاب ند جو کمی تو آپ کو بھی فز ایس وکھر ہے کھوا نے کی تکلیف دوں گاہ تگر فی الحال دیجھے جمج کرنے وہیجے۔

مخلص احترزیم

## قائبر:۵

احدد یم قامی فتون میال جیبر ز-3 تمیل دوڈ لاہور ۴۰ رنوم ۲۰۰۰،

محترى ارشد محمودها حب اسلام منون -

فاکوں کو کھنگالنا شرو می کہا تھرا کے بار پھر علا است کی زویس آگیا۔ بھی اپنی فکست و نے بیا ہوں۔ آپ فور کی طور پر واٹن می فیصے بنا کلام بھوا و جینے۔ بھی مارے ندا مت کے مرتب شد دہر چروہ پر کسی بھینے کی ہجائے و رو کے بیٹی بوں کر آپ سے انتام اما وعد واکن ہورا ہواورائی فیر معمولی تا فیج کی تلاق بھی ہوجائے۔ شد ملاسے منظر ہوں۔

> مخلص احدثدیم

## بخاتمبر:۱۱

احرز کیم قاک فنون میان جیبر زر3 شمل روڈ لاہور علارتوبر ۲۰۰۰ء

كرى وحمر في ارشوح وصاحب يملام مستون

آپ کا خط طل خوالی ججود نے کا شکر ہے ہیں نے محمول کیا ہے کہ آپ اپنی فوال بھی کہنا تو بہت پکھ چاہتے ہیں کوئی کہری کوئی او ٹی بات انگر ہوری طرح اظہار نیس کریا تے کئیں گئیں آپ کا شعر حکوگا اٹھٹا ہے مگر کئیں اسٹد کا شکار ہوجاتا ہے مشکل ہے ہے کہ آپ کے کلام کا انتخاب بھی نیس ہوسکن کیوں کہ آپ کی برغز ل مرف یا جی اشعار پر مشمل ہوتی ہے اتنون مالا کے لیے میں نے آپ کی دوغز ایس فتخب کی جیں ا من الكاريو كا الميدان و كا

۲ مرصد بهارجس ا تارجس

ہ آئی تُزیوں میں سے ''فات میں گم ، حالات میں گم ''عزل کے تیں اشعار بہت اجھے میں ای طرح '' ''ملائے رہے آزاد نے رہے'' کے ''آئی ہو ایکھا ہوں ، ثواب و یکھا ہوں '' میں بھی دو دو تیں ٹیں اشعار عمرہ میں عمر الی استعاد عمرہ اللہ معالی کی کما حقالا سیل ٹیس کریا ہے۔

فق بیرو بیے گا میر " کی خلد یا سی میار ہے جس کے مطابق فنون میں شامری کا انتخاب کرتا ہوں۔ اور فن میں شامری کا انتخاب کرتا ہوں۔ اور فن میں کسی کوشد وا دو بینے کو کمرائی قرار ویتا ہوں۔ آپ کے اند دکا فن کو جو ہر بے شک موجود ہے۔ گرفر را ک مزید رہی خرار مالا ست آپ کو کھی رسکتی ہے۔ حس شی فوالوں کا ذکر کیا ہے ان کے دو دو، تیس تیس اشدہ رمی آئند واٹھا روں میں دری کر دول گا۔ سور میر ہے یا ہی محفوظ میں اوراب ان شائلت افھی کم نیس ہونے دول گا۔ والا کے ساتھ ا

4: 13

فتون سدمانك

ماارجون، ٢٠٠٧.

مزيومكزم أدعاب

على رين الاول كرآب ك متضارات كاجواب شروري بموارش كامول-

۔ جھےا ہے ہر دادامر عوم جمر قاسم کے ساب وصال کا عم بیس ۔ان کا سزا را تکار کے قبر ستاں جس موجود ہے تکراس پر کوئی کنبیڈیس ۔

9 میں تصوف کے مطعنوں کا پکورزیا دوقائل نہیں ہوں گرا غداز اعرض ہے کرمیر سے فاندان کا سلستہ طریقت قادری ہے۔

٣ - مير ئود دا دا مرحوم كالميم كرا مي چرا خ علي تما كرا ان يحد سال و قات كاللم نيل -

١٧ - مير عدد دوا كروير زاد وكه بخش مرحوم كاسال و قاعد المعام هي-

۵ والبرگرائی کے وصال کے بعد بھر ہے گھرانے میں بیری سریدی کا سلسد تم ہوگیا اور میں تو بیری مریدی کے سلسانی اسخت کا لقب ہوں۔

۲ میری اولادی سے سرف ابید قامی کا تعلق تحلیق اوب سے ہے ووٹا عروی میں اور تقاد کی

ا بوون شاانقد ڈائنز یٹ (پی ایج ڈی) بھی حاصل کر چک تیں اوران کا تحسیس انجمن پڑتی اردو کرا پی کی طرف سے شائع بور ہاہے۔

٤ مرابياً أحمال تريم وايدات مسلك ب-

۸ ''فتون'' کا آغاز ۱۹۲۳ و میں ہوا اب کے اس کے کا اثارے تا لغے ہو بیکے میں لفظل کا داوشکی نہیں ہوا ۔ حد بیمستورٹبرا ورافتر حسین جعفی کے ملاا واکے بارغالب ٹبرا وراکے باراقی ٹبر چین بیل ہوا ۔ حد بیمستورٹبرا ورافتر حسین جعفی کے ملاا واکے بارغالب ٹبرا وراکے باراقی ٹبر چین ۹ میں میں کا اور کے کا ان نیل اور کے کا ان نیل ۱۹۳۹ ویل میں ہوا ۔ ایس اوار کے دو اور یا تھے۔ اس ۱۹۳۹ ویل میں بن کئی تھی گر با قائد و آغاز ۱۹۵۸ ویل ہوا ۔ جی سے پہلے اس کے دو اور یا تھے۔ یوفیسر جیدا جی فال میں بناتی مرحوم ۔

مخلص احدیزیم

د فا کے ساتھ۔

تطاقبر:۸

THE FUNOON QUARTERLY Editor - Ahmad Nadeem Qasmi

4.04 25

محترى وكرى ما شاوصا حب اسلام مسلون -

آپ ك فرل تون نبر ك التى شافى ب\_ع چات ى جي كرآي-

اور مزیر م " باتو بنجانی کافرف پلند کاوفت می با آن نیس اب تو ہم پابسد کاب میں دکھ بیتینا ہے کہ ہم اپنی ماں او کی کافر مت مذکر تکے۔ ''م اپنی ماں او کی کافر مت مذکر تکے۔

احد دیم قاحی مدیرلتون میمال جیمبر زیده شمیل دود لامور تیم فر دری ۱۹۰۱ میم فر دری ۱۹۰۱

كرى وكترى إسلام منون-

آپ کی دوفر ایل افزون ۱۹۳۱ می شامل ہو چکی ہیں۔ امید ہے آپ کی ظرے یہ شار وگز را ہوگا۔

آپ کا دو بر وقیل کا مفصل خطاجر سے سامنے ہے ۔ اس دو را ان طبیعت مشخلی رہی اس لیے جواب نیکھ سام ۔ ایقینا یہ ور کی ڈیس کی چری کی چری ہو تی شام جی کم زور ند ہو۔ ہیں نے کم زوراشد رکا ور اشد رکا فرنس کی تھے۔ میر ادشار والیسے اشعار کی طرف تھا جو ہے معنی ہوتے ہوتے روب نے ہیں براشنا والیسے شعار کی طرف تھا جو ہے معنی ہوتے ہوتے روب نے ہیں براشنا والیسے شعار کی طرف تھا جو ہے معنی ہوتے ہوئے روب نے ہیں براشنا والیسے فوام ہوتے ہیں کو فرنس کی سے تھا جی کی گر ارش کا سے مقدر نیس مجود ہیں ملیل رہنے لگا ہوں اور میں چناں چری ہے۔ بی وفت نیس کا تعمیل میں جاسکوں۔ ویسے میں آپ کی ذبا نہ کی قدر کرتا ہوں اور مجھانداز و ہے کرآپ کی قرار کرتا ہوں اور مجھانداز و ہے کرآپ کی آپ کی ہوتے ہیں گائے۔

مخلص احدثه یم

\*\*\*

# أيك بورى اور چنداد هورى ملاقاتيں

ا ای (۸۰) کی دہانی کے اینٹرانی سالوں کی بات ہے۔ یس گورٹمشٹ کا کج اصفرہاں روڈ راوپینڈی میں سالمياول كالداب علم تفاورمعروف شاع وهاديره فيسر يوسف هسن جميس اردويز حاش تنص رجون كريروفيس یوسف حسن واحد دیم قامی کے بہت قریب رہے تھائی لیے بیکھر کے دوران کین ناکش احمد نامی قامی کا ذکرہ ورآ باتا۔ یر وفیسر بوسف من سے قامی صاحب کا ذکر یا رہا دیتنے سے بیر سے اندر آتا می صاحب کے سے انسیت بدا ہوگئی۔ میراشعرکونی کاشوق بھی جوجہ تھا اس لے کالج لا ہر مری کا زرق کیا اور قامی صاحب کا یرد شعری مجمور " رم جمم" نشتو کرا لیا ۔ طالب علی کا زماند تھا اس لیے قائی صاحب کی شامری کی قکری جیت ے تو آ ثنا زہبو کے گرا س کی فزائس پڑھ کرٹوپ حقا آف یا ۔ بیمرا قامی صاحب پر بارتھا رف تھا۔ ون گز رہے گئے اور قامی صاحب ہے میری انسیت برحق گئی۔ میں جب برسر روزگا رہواتو قامی معا حب کا اولی مجلّه'' فنوب'' فرید با شروع کیا اور ساتھ ہی وں کے اندر'' فنوں 'میں جھینے کی خواہش پیدا ہوئی یون در بنا میں جہ میں ڈبر واسمنیل خال میں تیمنات تھاتو ہم میں بناشات صفورے مجھے احماد می قامی کی اوار معد علی داہورے شائع ہوئے والے سرمای "فتول" کا خد و کیا ہت وار بیند میں کیاا ورساتھ می جھے میری تخلیقا ہے " نتوں " کوجھوا نے کا بھی مشور وریا ۔ سد مای " افتوں " کے لیے تخلیقات ججوا نے کام طلب بدخ اس یں مرم<sup>و دو</sup>نو ک<sup>و م</sup> حمر ندیج قامی صاحب کوخط نکھوں جو کرا یک نمایت مشکل کام نیا یک بس میں اور کہاں احمر ندیم قامی الیون میں نے ہمت دکھائی، ورام بل وہ ١٠٠ من قامی صاحب کوایک مفضل قط لکھوڈا رے باقامی صاحب ے میری کی آدگی یا دحوری ما قاعد تھی ہیں نے اس خط میں اپنی تکار شاعد اخوں ایس شائع ہونے کے ہے ججوا کیں اور ساتھ ہی '' تنو ل'' کے لیے قائی صاحب کو بہت ہے مشور سے دیسے ڈانے مثلا بدکراس شار سے کی کوئی ویب سائٹ منادی جائے یا اس کوئی دومری ویب سائٹ پر ڈال دیا جائے تا کرلوگ اس سے اعتقادہ كريكس اورس لے يحفوظ عانے كے ليے اس كى لى وى ايف عائرى وير ينظل كر دى جا كي اكر قاعى صه حب کی جگه کوئی اور بینت بوتا تو میری این اجهارت "برط وروه میری دهنانی کرتا کرتم جیباط تال کمتب اب

جمیل مشورے وے گائیس میری نے ت کی انجا ندری جب اس قد کا جواب قامی معاجب نے نہایت شفقت ے دیا یا تھوں نے 100 می اور 100 ہوا ب لکھا جس میں پراا جملہ بیق العزایت یا ہے اور کلام کا شکریہ " اور چراس کے بعد العول نے لکھا کری ڈی اور ویب سائن کے متعلق جو دین در نستگم النول " معمور واحد کے متعلق جو دین در نستگم النول " معمور واحد کے میر دکر دی گئی ہیں۔ ساتھ می انھول نے النول " میں جری تکلیقات شائع کرنے کی بیٹیس و بائی مرانی اور اللہ بیاری دوئتر ہیں شائع کرنے کی بیٹیس و بائی

اس کے بعد قاتی صاحب سے معادت مند کی کارشیہ معنوط سے معنوط واتر ہوتا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا اور افتون اسکے پر چوں پر لکھے کے بھر سے تاثر است تو انر سے افتون اسکی سال آئے ہوئے گئے ۔ می اور افتون اسکی برا اور افتون اسکی بھر اور افتون اسکی بھر اور افتون اسکی بھر اور افتون اسلام بھر سالغ بوار قات کی صاحب سے خط و کتابت کا سلسلہ جاری رہا اور کھی کھر وقون اپر بھی ہوت بھی ہوت ہوگئی ۔ وہ اسکیل خون سے بھر کی پوسٹنگ حیور آبا وار سندھ ) ہوگئی قسمی نے سوچ حیور آبا و جانے سے لیالئی صاحب کی معاون اور تاکی صاحب سے بالمشافیط افتان ہے کے لا ہور جانا جا ہے ۔ میل نے مدید منظم افتون اور تاکی صاحب کی معنوں پر اپنی اس تو ابھی بھر آبا اور افتوں نے قاتی صاحب سے مداقات کا افت سے لیا ہور آبا اور اسمور واحد کو اپنی آبد کی اطفا ہے ۔ کی اور اور کی معاصب سے مداقات کا وقت کے جس بھر مور واحد کی افتان کا وقت کا وقت کا وقت کا وقت کا وقت کی معاصب سے مور کو اور اور کی معاصب اور وادب کی معاصب سے مور وقت اور انتظام کے قاتی صاحب کے وقت کے آبائی سے بیر کی اور بھر اور اور اور کا دیا ہیر ہے میں گروگی ہوگی معاصب کے وقت کے تو کی اپنی بھر کی دور بید ٹوائش میں اور میں ان سے بھل گروگی ۔ کئی معاصب کے وقت کے بولے کی بھر کی دور بید ٹوائش میں اور میں ان سے بھل گروگی ۔ کئی اور وی مدا قاتوں کے بعد آبی اس سے بور کی اور تا ہیں با بھر کی دور بید ٹوائس کی رک ہوگی گروگی کی دور بید ٹوائس کی رک ہوگی گروگی کے دور کی دور کی کہ وی کی دور بید ٹوائس کی دور کی کہ وی کی دور بید ٹوائس کی دور کی کہ وی کی دور بید ٹوائس کی دور کی کروگی کی کروپر بید ٹوائس کی دور کی کہ وی کی کی دور بید ٹوائس کی دور کی کروپر کروگی گروگی کی کروپر بید ٹوائس کی دور کی کروپر کی کروپر بید ٹوائس کی دور کی کروپر کی کروپر کی کروپر بید ٹوائس کی کروپر کی کروپر کی کروپر کی کروپر کر

قاکی مناحب کے ساتھ میں نے تقریبا پوراوں گزارا ووساتھ ساتھ اپناؤ کی کام بھی کرتے رہے اور موکوں کے آئے ہوئے تطوط کے جوابات لکے کر منصور واجد کے جوائے کرتے رہے تاک ووائیس متعلق موکوں تک بہنچ ویں یا دہ بسیاست اور معاشرت پر گفتگو بھی جاری رہی منصور واجر بھی زیادہ وقت قاکی صاحب کے وقت میں موجود رہیں وو پر کا کھانا ایم نے اکھنا کھایا کھانے کے بعد آم چی کے قو قاکی صاحب نے ایم کا مکانے کے بعد آم جی کے تو قاکی صاحب نے آم کھانے نے معذرت کی لیمن منصور واجد کے استغمار پرووآم کھانے پر آبادہ وہوئے بھر میں

نے باب اور بڑی کا بیار دیک منصور واحد نے آم کا کو وا تکا لا اور پلیٹ سے رکھ کرای کوا چھی طرح Mash کی اور اس کے بعد اپنے باقعوں سے قامی صاحب کو تحلالا سے فی جب قامی ساحب کو تلا کی جرا تباط حیدرآبا د ہو گی ہے تواقعوں نے بھے تایا کہ موسم کے حوالے سے حیدرآبا د کی شاشل بہت خوشکوار ہوتی ہیں یا کھ اوقات شام کو مندر کی ہوائی ہی گئی ہیں جن سے موسم بہت فوش کوار ہو و با ہے ۔ بنجاب سے چول کی جوالی اورائست کے میدوں میں ہر طرف جس کی شکر انی ہوتی ہے اس لیے قامی صدحب کی اس بات سے کھی بہت شل ہوئی کہ دیا تا ہی صدحب کی اس بات سے میں میں ہوئی ہوئی ہے اس لیے قامی صدحب کی اس بات سے میں ہوئی ہوئی ہے اس لیے قامی صدحب کی اس بات سے میں اور موسم کا سامنا تو شیس کرنا ہز سے گا ہوئی صدحب کا بیہ مشاہد و سوفیصد درست تی کیوں کہ میں اُسٹ موسم کی عروب کی سرحب میں دولوں کی جب حیدرآبا دی گئی جب سے ہمیان

### نعمان منظور

## نديم صاحب كى محبت

موند کی صاحب کے آن اور ان کے جار کے اور اس کے جار کے ایک سات کے جار کی ان اس کے جار اور اس کے جار حرف ان اور اس کے جار کی ساری اس کی جار کی اس کی جار کی اس کی جار کی جار کی جار کی جار کی جارا کی جا

ندیم صاحب کی شخصیت اور آن کا بس منظر و بی ب اور اخلاتید کے حواسے سے انحوں نے اپ کی افسا نوں میں سوال بھی افسا نے بین جمیں بار بار مختموز ا ب کر افسا نے سرف قصا ور کہائی تبیل ہو تے ان میں اس ان کی اپنی بھی شخصیت ہوتی ہے ۔ ندیم صاحب نے زندگ کے مسائل اور مصاب بالشفوں کی گہرائی میں

جا کے اخذ کیے ایس مان کوامیا کرا بھی جا ہے تھا کہ یہ تلم ویسیرے کا بھترین استعمال ہوتا ہے اس سے حارے تلم میں اضاف تی تیس ہوتا اس کہ حاری تربیت بھی ہوتی ہے

#### مجرى دينايس

ان دنوستم کی کی کنول کا پھول تھی ۔ تمہاری پتیوں پر اگر کوئی ہوند کرتی تو صرف بھیس کر گر جانے کے سے ۔ تمہاری پتیوں پر اگر کوئی ہوند کرتی تو صرف بھیس کر گر جانے کے سے ۔ تمہاری پتھوڑ جی کا ملکا ملکا گلائی رنگ ، جومرمری سفیدی میں مہم کی جملکی ، بنا تھا، با الک شفق کے مشب تھا۔ تم بنتی تھی تو وہ تھا۔ تم بنتی تھی تو وہ الک تمہارا روایا با الک تمہاری ہوئے اللی سے بھی تری وہ لذے ایک تھا۔ تھا۔ کا تھا۔ تھی کو ریاں جھنکے کے لیے بگوں کی ایک جمیک کوٹان علم آئیں۔

#### 176

ہر طرف خاموثی چھا گئی تھی میسرف ملکھاں کی آنکھیں ہولتی رہیں۔وہ کنینیوں کو چھوتی ہوتی ہی کالی موچنی ہوئی آنکھیں، جو کسی ملکہ کے چیر سے پہ ہوتی تو سعطت کی نقدیر بن جا تیں ۔ال آنکھوں کی چلیں ساتی سیاہ تھیں کہ گرواست تی سیاہ ہوتی تو سورٹ کیللو کے ہونے کے لیے یو می محنت کرا پڑتی ۔

#### 3/6

یں نے کا ل کے پھولوں کو بھی چیوا ہے اور زائس کے ڈیٹھلوں کو بھی انگراس کی بھیلی کول سے ڈیا دہ گدا راوراس کی تکلیاں بزئس کے ڈیٹھلوں سے ڈیا دہ سبک تھیں۔ ان بھی آئی بھی تھی اور خکی بھی اور جیسے اس کے ہاتھ کی ساری رکیس اور دری تھیں۔ بھی اس اور ش کی آواز تک س سکتا تھا، جیسے شہد کی تھیاں اپ چھتے کا طواف کرتے ہوئے سرسراتی اور بھنساتی ہیں۔ بہت دیر تک وہ باتھ دیں ہے جاتھ تک یہ میرا یا تھال کے باتھ میں رہا۔

ជា ជា ជា ជា

## ڈاکٹر اظہارائندا ظہار

# احدنديم قاسمي تخليقي جہتوں کے آساں

احمد المح المح المراج المراج

احديديم قاعي كين اوراد راك كاكون يحي مرحله التي يخيل كالابروالاوراا وساخل نيس جيوزنا وه

جب افساند نظمت میں آو یوں محسوق بوتا ہے کا قد رہ نے اٹھی ای کام کے لیے بناو ہوگا ساوہ کہ تی ہی۔
کہاں اور کیوں کرا فسائے کا روپ وہارایا کرتی ہے بیراز موسوف کے افسانوں کے تیکنیک اور ٹر بہت

(Treatment) کو کی کرا بائی ہے بھو میں آجاتا ہے سیس احد کہائی اورافسائے کے تعلق کوا ہا کر کرتے ہوئے لیجے ہیں۔

"وراسل كمانى اورانساندين اشراكى صعاريونى كى إوجودا يك قاصلى بسرافساندى كى افساندى كا ملاب كا ماندى كى كا المرافساندى كى درافساندى كى درافساندى كى درافساندى كا المرافساندى كا المرافسات كا

اسم ند ای واقع کی کوئی کی کہائی افسانہ بنے کی منزل سے بیچے ٹیش رہتی بھر پر رافسہ تو یت ان کی کہاٹیوں پر جا وی رہتی ہے ۔ افس نے اور کہائی کا درمیائی فاصلاال کے یہاں محسوس می ٹیش ہوتا ۔ کیوں کہ وہ اٹھا قا کے بیرا ہے جس جذبہ ہوا درا حساسات کا ظہار بیٹی بنا تے ہیں۔ شہر کی متعدل زخرگ کے تلا رہے ہوں یا گاؤں کی بہم ند ورندگی کے مس بل بقا کی کا افسانہ نگار تھم بالا تفریق دونوں کا اما طال طریق کرتا ہے کہ پھر وہ سب چکھ ما فیلے سے چیک کررہ جا تا ہے ۔ جھنی کے الجباع افسانوی تصویری احد خریج قا کی کے بیاں نظر آئی ہیں، اور خرا دوا دہ ہیں اس کی مثال مشکل سے لئی ہے۔ چوپاں، کو لے بالوع واج وجہ ورود ایوار، کہائی کا پھول اور ہیں جور دوا اس کے وہ وافسانے اور تما عد وافسانوی جموعے ہیں جوار دوا فسانے ہی گئری کم اسٹنی کی حساس اور بھر کی مُلاک کم اسٹنی کے حساس اور بھر کی مُلاک کو ہر کر بے تفکر آئے ہیں۔

احمد نریج قائی جب نقاداد بیات کے مراحل میں داخل ہوتے ہیں۔ وہاں کے بے راک تجو بے اور بلد تصب می کے تکفیق کارون کی کاوشوں کو بیسرف آلاشوں اور کٹافتوں سے منز اکرنے کی راہ دکھاتے ہیں الی تصب می کے تکفیق کارون کی کاوشوں کو بیسرف آلاشوں اور کٹافتوں سے منز اکرنے کی راہ دکھاتے ہیں الی کراس طرح کے تکفیق کی اور کٹافت کی گر و کشانی بھی ہو جاتی ہے۔ ان کے افتد کا استوب دونوک بھی میملی اور ادنی جاتی سلسلے میں بینمون ملاحظہ کیجے۔

"رف کی شخصیت تاریخی ایمیت رکھتی ہاوراس کی نگار ثاب اردور پہنو اوب کی تاریخ کاا یک ناگز برحمد من چک ہے۔۔۔۔اس کی غز ل صعر حاضر کے تقاضوں کا کماھنے لحاظ رکنے کے ساتھ ساتھ ایک یونی شعری روایت کا وقار بھی وقر اور کھی ہے۔ ایل ایک فزل وجود عمل آتی ہے جو گزر کی ہوئی صدیوں کے لیے بھی اجنی تیں اور آئے والی صدیوں کے مکانات کی اٹین بھی ہے۔"

یدا نقادی رائے ایک جانب رضا مرانی کی تیقی بھیرت سے پر دوالف تی ہے قو دومری جانب احمد نمیم قاکی کے نقادی نظریا مدی وسعق کا تیمن بھی کرتی ہے سائی طری اس رائے سے بہتی افداز وہوتا ہے کہ قاکی حد حب کی ہوت کے بیجے صدیوں کا اولی شعور تحرک ہے سابلا شہال کی تقید اپ تمام اووار کے حوالے سے زمدگی اورا وب میں فیجی کی قدروں کو عام کرنے کا با صف نتی ہے ۔ وَا كُمْ شہودت و بلوی لَكھتے ہیں الاوب اس وقت تک میجے سنوں میں اوب ٹیمی ہوسکیا جب تک اس میں نہ کی قدروں کافروں تجدید کا احساس اور شعور اپر دی قدرت کے ساتھ موجود زمیو سیاحیا ہی وشعود ہرزمائے کے اوب میں ہوتا ہے ۔ اورائی کی بائد کی ورز کی کو ای بیائے سے اپا

اوریہ حقیقت ہے کہ حمد ندیم قائی کی واستی بالعوم اوب کی پیٹرۃ امناف ہے اور ہو حضوص نظر وانتقاد ے ان کارشیر شرکی فلست اور فیر کی فتح اور تروش کی بنیا ویراستوار رہاہے۔

اجرند ہے قائی نے اردوشام ی وارقا کے گے مراحل کی جو کہکٹائیں معلی کی بیاران کی جو دست اردو مشام کی اردوشام کو انہوں ہے شعر وائن کی برم کی روئن میں مناسے اور وقار میں فراوائی کی باب کھلے نظر آتے ہیں۔ اردوقام کو انہوں ہے جد باتی تعقی انجیدا تی انگر اور ہے کی حال ہر باتی تعقی انجیدا تی انگر اور ہے کی حال ہیں۔ انہوں نے حو بل پہند نظموں میں جذب حسالولمی جن بند ورائد اسالیب اور جن تظراتی زاویوں میں انہا کہ ہے وہ موالی ہوں نے حو بل پہند نظموں میں جذب حسالولمی جن بند ورائد اسالیب اور جن تظراتی زاویوں میں انہا کر کیا ہے وہ موالی ہوں ہیں جا ہے۔ انہوں میں انہا کرا کائی کی صورت میں وہ حالے رہے ہیں۔ اس کر فرال ندفتا قد می وصد یہ کا تقمیم تی ہے انہوں نے مالی کر نہا ہے انہوں انہوں کو بدیا وہ وہ انہوں کی خراس کے جدید تہذیب کی بنیا وا ورا کی بہن ہوں میں گاراس ہی جا وہ انہوں کی ہوں ہو تھا ہے ہیں۔ انہوں نے شام کی کی اصناف میں طبخ آزمائی کی ہوا وہ انہوں کی ہوں ہو انہوں کی جا وہ ہر ہوا ہے ہیں۔ انہوں کے بیاراس کے بیا حماسات کا وفر وہ ہوں گے ۔ انہوں کی بی صنا میں کہن سنام میں کی ہوں گے ۔ انہوں کی جا وہ انہوں کی بیاراست کی انہوں کے بیاراست کی اور انہوں کے انہوں کی بیاراست کو بیاراست کا وفر وہ ہوں گے ۔ انہوں کی بیاراست کی بیاراست کی انہوں کے انہوں کی بیاراست کی بیاراست کا وفر وہ ہوں گے ۔ انہوں کی بیاراست کی بیاراست کی وہ دریا ہوں گے ۔ انہوں کی بیاراست کی بیاراست کی بیاراست کی ہوں گے ۔ انہوں گے بیاراست کی ہوں گے ۔ انہوں گے بیاراس کی بیاراست کی بیاراس کی بیاراست کی ہوں گے ۔ انہوں گے بیاراس کی بیاراس کے بیاراس کے بیاراس کی بیاراس کے بیاراس کی بیاراس کی بیاراس کی بیاراس کے بیاراس کی بیاراس

" آزادی کی تحریک کوش انسانی آزادی کاعنوان قرار دیتا ہوں۔ تحرآن کا مروبہ قانون ایسا دی گرآن کا مروبہ قانون ایسا دی ایسا نے پڑتے ہیں۔ قانون ایسا ذکی انس ہے کہ شعر کہنے بیشوں تو خیال کولیا دے پینا نے پڑتے ہیں۔ بیس انفاظ کو فرغلوں میں لیننے کا عادی نہیں ہوں ،اس لیے آیک آیک شعر پر سوسو إر محسول کرتا ہوں کرمیری راح قبض ہوری ہے۔"

رم جم مجاول و جمال بالعط کل و شب و فا مجیدا و رودام ان کے جمور ہائے کام ہیں جن میں ان کی سخط کی ایم ہیں جن میں ان کی سخط کی ایم ہیں کے سال کی سے سامیدا سلام امید نے کہا تھ اس کی ایم ہیں کے سامیدا سلام امید نے کہا تھ اس آواز الفظ و زبان اور اسلوب بشعری الخبار کے بنیا دی عناصر ہیں لیس کیمی کمی جھے ہیں جو بھی کہا جا بہتا ہوں وہان جا رول عناصر تر کہی ہے ماہراء ان سے محتف کوئی یا لکل انگ ی ہے ہے سا سے محسول تو کر سکتا ہوں لیس لفظوں ان سے محتف کوئی یا لکس ان کے بیاد ہوں میں اور فوشیو دُل میں وہ فوشیو شامے میری میں وہ فوشیو شامے میری میں وہ فوشیو شامے میری سے بھی ہیں ہم وہ کی ہے یا شامیا ہی پیدائیں ہوئی۔ ا

کی بھی تنگیق کا روں تو توقیق انہا کے تھے اسے کے دورا ہے پر لا کھڑا کرتا ہے اورا کھٹن کی بھے نے سے
سلسلہ ہے نام جب سے اورا معلوم میٹول میں بھک کر تھر جاتا ہے تا ہم احمد نے قاکی کا گلیق ایتان ، بھوارانہ
عرفان اور شاف اورا کے رائے دریافت کرتا ہے ۔ منز ایس اس ہے ہم آ بنگ ہوجو پر کرتی ہیں ۔ اس کی گلیق فراست کے ہے ، دورا ہونے کے معانی می بدل جایا کرتے ہیں۔ اس کا گلیق سرف کی تر دد کا شکا رئیس ہوتا ۔
اس ہے کہ امیس نظور میں معلو ہاند کی جا ایس کرتا ہے ۔ رگول میں مقعود رنگ ان ہے جب کرنے کی جا ت ت می تین رکھے اور و پخصوص خوشہو تو رواں کے تلم کا تھا قب کرتی ہے جس پر کسی تخلیق کو ارتقا ما ورا رتھا ہی کا اس کے تعلیم کا تھا قب کرتی ہے جس پر کسی تخلیق کے ارتقا ما ورا رتھا ہی کا اس کے تعلیم کا تھا قب کرتی ہے جس پر کسی تخلیق کے ارتقا ما ورا رتھا ہی کا سے جس بر کسی تخلیق کے ارتقا ما ورا رتھا ہی کا ۔۔۔

روز اول ہے ہے فطرط کا فتیب آدم زاو

وجو کلی تو مرے جم ہے سایہ ٹلا

التح کھ مک ان حقیقت ہے پر دوا تھاتے ہوئے رقم طرازین
"آس پاس کی دنیا ہو یا اورا کا جبال مذیح کا دل بیدارا ورند کم کی چشم بیما ہر آن سافتی
حسن کی جانب محرال رائتی ہے ۔ افسانہ ہویا شامری آسید ندیم کوا تی تہذیل وگھری

روایت کے پی منظر بیل حسن کو ذکاوت احساس کے ساتھ بیجھنے اور عفت قلب و نظر کے ساتھ بیکھنے اور عفت قلب و نظر کے ساتھ و فیل کرنے میں منبک یا تھی کے ساتھ کی فزو کی حسن طرو کے مذبا بی وروحانی زخوں کے لئے مرہم اند مال ہے قد باتی وروحانی زخوں کے لئے مرہم اند مال ہے قد معاشر تی اور تبذیبی روگوں کے سے زیر وست تی ہے شفا"

احمد میم قاکی کی شام کی مید رحمدایک تحاریک برپا کرتی ری ہے گی ایک تھاریک کی ترجمان ری ہے میں ایک تھاریک کی ترجمان ری ہے میں اس میں اور بدی کی ادبی با سی تا کھو سی کئی تھی اور مصالب اور بدی کی ادبی با سی تا کھو سی کھی تھی ہوا ہے ہیں۔ شاج ای جروے یہ اللہ محکم میک کو کہنا ہوا۔

"نے میم معرر روال کی فنی اور آگری تر یکول کے متنی رتبانات ہے متاثر ہوئے بغیر ان اس اس اس نے متاثر ہوئے بغیر ان اس اس نے متاثر ہوئے بغیر ان اس اس نے متاثر ہوئے باہد اس نے دورے می ان کا فنی افتی اس نے روستی ابد اس نے رکدا زاوراند از نظر اس نے دریا بعد الطبیعاتی رہا ہے کہ حمد حاضر کا موز اساز اورور دو کرب ان کی شاعر کی ش میٹ آیا ہے۔"

اسمدند کم قائی کا گلی فائی این درافی کبشان اورجب ورجب آسان بنا رہا ہے۔ اس کی توکھ کے تعلق ہون کو کو کو کو کر اس موسا دہ میں ان کی ہون کو کو کو کر اس موسا دہ میں فائی ہون کو کو کو کر اس موسا دہ میں فائی مورک کو کر اس کے جلافی تا موں اور گری متنظم اسک کی رہ بت سے زند اگر وسیت و اس کے احماد فی تامید وس کے آفی ہو وہ بتا ہا لو گا کر تے ساتیدا اس کی تحاریر پران کے بعض بخری اس کے احماد کی ایس موجوم بھلک بھی وجون نیز کی تقاریر میں شہور کی فورش کی ایک موجوم بھلک بھی وجون نیز کی ساتی موجوم بھلک بھی وجون نیز کی سے تیس فی اس کی تحاریر میں شہور کی فورش کی ایک موجوم بھلک بھی وجون نیز کی سے تیس فی اس کی تحاریر میں شہور کی فورش کی ایک موجوم بھلک بھی وجون میں اس کی تحاریر میں گئی ہوئے ہو کے حال ان سے جانے اور سے جب وہ جب وہ جب وہ موجوم بھل موزم وہ گئی ہوگئی وہ بالے کا اس موجوم بھل موجوم بھل

پھول ، لاہور افت روز و تہذیب تبوال ، لاہور ابتا مداوب لطیف الاہور ما بتا مد مورا ، لاہور ابتا مد مورا ، لاہور ا تقوش ، لاہور ما بتا مد محر ، لاہور روز امد آت ، پٹاور روز بامد امروز ، لاہور اور فنون ، یہور وغیرہ ان کی می فق زید کی کے شب وروز کو معیز ہوئے کی مندفر اہم کرتے ہیں ۔ ان کی محافی حیات ہے جمنونا ندوا بنگل کی ایک جملک میک میٹ کی اور کے بدر فار تی بخاری کے مام کلعے کے ان کے اس مرا سلے میں ما حقد بہلے

> "جرے لیے بید بے حد مرت کا مقام ہے کہ منگی کمیل کا احیاد ہور ہاہے ۔۔۔۔ بیل جا تاہوں اور آپ جی ہے کا ن زیا دہ ہم جاتے ہیں کہ ہم کامی محنت کش درما لے کے افراج میں بروا شت نیس کر سکتے گر اس جنون کا کیا ملائ جو جھے" فنون 'جو رکی رکھنے اور آپ کو" منگ کیل" کے دھیا روا حیاد مرججو رکر ویتا ہے۔"

اوپ کی وزیا شراہ تھر ارکیا قاکی بلامبالف ہفن ہولارے تیں ۔انھوں نے جس منظوریا منظوم ندب بنن کو چھوا ہے است کے درکھوں کے جس سنظوریا منظوم ندب بنن ہو بہو جھوا ہے است ارتقاکی لذاتوں سے ولا وال کر کے رکھولیا ہے ۔ بیاشعا رال کی جمہ جبت تیلیق قراست پر ہو بہو صادق نظر آتے ہیں۔

جس طرف بھی چل چے ہم آبلہ پایان شرق فار سے گل اور گل سے گلتان بنآ تمیا میں اکبال بی چلا تھا جانب حزل گر ہم سفر لیلنے گئے اور کارواں بنآ تمیا ای سےراقم الحروف نے شھیں جینوں کا آماں کہاں ہے سے آمان اپنی رجمتوں میں جدل وجہ ل کے بیٹی شامناظر کومکر دیتا ہے۔ وہاں روز وشب بطلو تا وغروب کا سال رہتا ہے جوزندگی کی متھیر الحز التی کا پول کھولتا ہے۔ آسان کی میدہندیاں زشن کی وسعق کی تیٹیر کر کے لیے الی کی گہرا یوں سے تو کلام ہونے کی رعابت نگالتی بیں۔

یہ ج کو اولی افتی پر کئی اہل تھم نے سنی توعات کے پھوں کھلانے کی کوشش کی ہے لیل افھیں اس سلیع میں جزوی اور وقتی کا میانی ما ممل ہوئی ہے۔ شاچ احمد نیم قالمی اوئی دنیا کے واحد فعال کروار ہیں جنموں نے علم وا دیسے وابستہ ہر شعبہ میں نہ فقتا اپنی مخطمتوں کو منوایا ہیں کہ جس جس منت سے وہ اسلاس ہے۔ اسے شنا شت کے نے موالے کہی بخشتے رہے ساس بات کا انھی خود کی شدید احمد می تھا۔ اس لیمان کے دست شعود کی میر یا ذکشت جگہ جگہ سائی و بی رہی۔

> کون کہتا ہے کہ موجد آئی تو مر جاڈل کا یمن تو وریا ہوں سمندر بین اثر جاڈن کا زندگی شح کی بائد جلاتا ہوں یہ کے بچر تو جاڈل گا محر صح تو کر جاڈل کا

یقیناً یہاں جوات ہو اس گا کے انفاظ الم بات طاہری معنوں سے مستعمل نیس ہیں الی کہ بھنے کا عمل از سرتو روشن ہونے ہر والت کر رہا ہے۔ یہاں جھ جانا تتم یا فتا ہونا نیس ہے ٹی کر توریکا یا لم کیرا ہتمام کر کے اس کی ابد عب اور دوام کا گر ہ کشامنا ہوا ہے۔

کویا حمد ندی قاک نے عالمی تہذیوں کے باتھ شک زندگی کے جانہ ول کا جو اس بہتھی ہے۔ اس کا حرف اس بہتھی ہے۔ اس کا حرف اتحار دوشن مٹاہند واور در فشال ہے کہ حالات کی تا ریکیاں بیصرف اس کے سامنے آتے ہی سامیہ سامندر نے گئی جان کے سامند کی تاریکیاں بیصرف کے سامندر نے گئی جان اور ای سب سے وہ کلیتی جہتوں کے آسان تھیر تے جی ۔ آسان تھیر تے جی ۔

**숙숙숙숙** 

# تم نے ہمیں قابلِ فخر بنایا

## م جر جر سک دنی کرتے دے وال وال یہ الگ باعث کہ وفاکی کے امراد کے ساتھ

سین بھے اورب کی یہ توثیجی بھی ہوا ہوتی نظر آئی روزمرہ کے ترکزوں میں لی آئی اے کی بدک ہونے والی ایک ہوسٹر تک کاو کرآٹا رہائیوں قاکی صاحب تدہونے کے برابر راویب اس انجیش ڈمیڈی کی ٹر چے نہیں جاواجھائی ہے۔

آن م بی تکھے والوں کی طرع اجرزیم قاکی صاحب نے تان کی گلیفیت ابھ دنے کے لیے ہرا رہ کار لکھنے والے کی حوصد افر ان کی ۔ ہمارے آن کے اوب کے بہت قد آ ورما موں کی پرورش ورت ہیت جی انھوں نے بہت کر وار اوا کیا فتون جے اعلی معیار کے اوبی رسالے کے ورسے فکروفن کے تا زواور تد یم راوبوں، اسکانا ہے اور موضوعات پر تشمیل ہے میس مبائے اور تیج ہے ہم ایسے اوب کے طالب عموں اور قار کمن کی تربیت کرتے رہے ہم سب کے اجما کی ٹواہوں کی تربیت میں ووائی آخری سالس تک موجود رہے جسمائی طور پر مارے ورمیان نہ ہونے کے با اجو وار دواوپ کی تاریخ میں ان کے لیے کاموں کی سائیس تا در محسوق ہوتی رہیں گی کراویب این مبدی صورت اری کے ساتھ ساتھ مناقش کا فاک بھی متعین کرتا ہے

قاکی مداحب پر ورش اون واللم می شمن کسی استفارے کی طرح سے اس ملک کے ، تعداد مداکل کے کسی استفارے کی طرح سے اس ملک کے ، تعداد مداکل کے کسی افسانے ایک جان کی جائم نگاری ہے واضح کیا اس سان میں مختلف رویوں کی تفکیل کے فدروا را ب نے بیان کے نکھنے والوں ہے جوسلوک رواز کھا ہے ، اس کی کوائی میں ہم سب کے جوس کوئی نہوئی شہر دور واردات آئی کو بیان کرنے میں شکمن میں کہ شاج ساتی افسان میں کو بیان کرنے میں شکمن میں کہ شاج ساتی انتفاق میں کروگر وارا وا کرنگیں۔

خدا کرے کہ مری ادش پاک ہے انزے وہ فصل گل ہے۔ انزے دو فصل گل ہے۔ الدیشہ زوال نہ جو خدا کرے کہ مرے اک بھی ہم وطن کے لیے حوال نہ جو حوال نہ جو حوال نہ جو

اگر چاہ بھی بھی جی بھی ہوئے کا لیٹن میری تا عت نجانے کیوں یہ سننے کو بیتا ہے ہے کہ "احمد دیم قالمی نے جمیں قالی فخر بنایہ "

\*\*\*

#### امرىتەراد

# نديم: ايك ثقاش ،اك مصور

کا خات کی و سعت کا اوران و الکا بے حد مشکل ہے۔ عالمی سطح پر افراز ہو ورکنا را سے انتظوں میں ہیں تا کہا ہی جوئے شیر الانے کے متر اوق ہے مجد دو و سعتوں میں گم اس کا خات میں رہنے وائی و دمری کھوتی کے ساتھ ساتھ کا خات میں رنگ جرنے میں مو وف کا رہے۔
کے ساتھ ساتھ الراس ہے وابستہ و نیم اور زمرگی اور زمرگی کا خات میں رنگ جرنے میں شم م فوقی ، جو ہے ، سوجی ان میں اوراس ہے وابستہ و نیم اور زمرگی اور زمرگی کے بے شاور رنگ جس میں آئم ، خوقی ، جو ہے ، سوجی میں گیا و میں ہی تھی ہی گا و ہے ہوگی ، جو ہے ، سوجی میں میں اوراس میں در شیتے ، ایم والست بھی گیا ہے و فیہ و شامل ہیں۔ بنجیس ہم قالمت کہتے ہیں۔ فاللات ہر گیر معنوں میں اور اس میں راس میں راس میں راس میں میں راس میں میں راس میں راس میں راس میں اور ان ما ور ان میں ورائی اور انٹر اوی خصوصیا ہے بھی شال افسی تی بیان ہوتی و ہوا ہے ، اور انٹر اوی خصوصیا ہے بھی شال موتی ہیں ورائی ہیں۔

ان ں جس جگہ رہتا ہے وہاں کے اثر استداس کے مزان یا روٹ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس کے بیون شرافقوں میں انتہار میں وفیال اور خیل میں واور نگ کٹس نہ کش آغر آتا ہے۔

احمد نیم قامی کی شخصیت ہمہ جبت پہلو لیے ہوئے ہے۔ اوران کا مطابع کے ساتھ س تھ کہرامش مدہ ان کی تخلیجات میں کھارکا سب بناہے۔

ا ہے تھی قبی افہ رکے لیے جس میذی کو نیا ہے جناو دیٹا حری اورانسانہ نگاری یز ہے میڈیم بیس مندیم اپنے تھی میں جیت اوراک وسٹے وژن کے ساتھ تھی کو روام بھٹے رہے ۔ ان کی تھی ملاحیتوں پراظم ڈالی جائے تو یہ یاست واسٹے اورروش ہو کرسا سے آئی ہے کہ ووسئے تھورات اورانکارٹو کی صورت میں بہتا رونی وزئی میں بہتا رونی وہ میں رکھتے تھے کہی ان کے سوب میں نت سے کی طہار مختلف رگول میں ظرا ہے ہیں ۔

ندیم کے موضوعات کا بھوراک طالبہ مطالد کرنے سے بیات واضح غرآتی ہے کا حدیدیم قامی نے اسپنا افسانوں میں دیہات کی زیدگی کوئی اِس رکھا ہے۔ ویہات اور وہاں کی طرززندگی مرسم وروائ ، اخلاق و عادات ماحول کوش طرح مدیم نے اسپنا اٹا اللہ تصویر کی مورت زندہ کیا ہے۔ وہ بھی اکسائلی پانے کا نا اور تمونہ ہے جنوب کی دیمی زندگی اور اس کے رومان پر ورفصاء کھیت، کسان، و بقائی زندگی کے مساکل اور برطانو کی راٹ اور ان کے قائم کر دوجا کیروار اندفقام کوند مج نے بہت ٹوبھورتی سے جنگ کیا ہے

ا کے لی تل سے دیکھ جائے آجہ نوئی کا کی نے وہ المیدا ہے الفاظ کی صورت ابھورہ کی ہیں واکی طور پر شہت کیا ہے جوا یہ کس میں اور اس کی وجھ ٹی زمر کی ہے جڑا ہوا ہے۔ احمد ندیج قاکی کے بیان میں وہ ٹا ٹر اور اثر رہا کہ جب این کے اشدائے پڑھے جا کمی تو اک یا حول اپنی پوری شدت کے ساتھ واضح تقویرین کر سامنے آجا تا ہے۔

یہ و معدیش کو حدد کی قاتی دیگی ذری کوی Paint کرتے دہاں کے افسانے کے جموعے کم و بیش 18 ہیں اور ہر افسانہ موضوع کی تا سب سے اپنی الگ پہنیان بیان کرتا ہے۔ احدد کی قاتی کا نام ایسے اف ہوں شام وس میں ہے جنوں نے بیسویں صدی میں ایک تنظیم کام کے طور یرا پنالوبا متواہ ہے۔ فراح وس میں ہے جنوں نے بیسویں مدی میں ایک تنظیم کام کے طور یرا پنالوبا متواہ ہے۔ فراح وس میں ہے مواشر سے کے حقیق رنگ وزرگی اور حیق حقیق میں کے بر حین ہیں وزر افسانوں میں بلوور میں شی رنگ بھر سے جی ۔ زندگی کے جمہ جبت پہلوؤں کو متبطالا کم کرنا ہے۔ میں ایک بین افراد سے سیکام می وی کر سکتا ہے جے زندگی کے مسائل کا دراک ہو۔

معاشر وافراد کے گروہ سے تفکیل پانا ہے اور افرادی ابتا کی اور افزادی تصوصیات کی منام الگ ایک ایک ایک بھیان در کھتے ہیں۔ طبقہ تی تحکیل کے حوالے سے دیکھا جائے قو طبقاتی جنگ ہے جب احداش اس اس محروی کو مزید سے مزید تر ترجہ وا دیو وہیں ہالاق کے حوالے سے احساس برتری کو بھی برحلا ہے ۔ اور انسان انسان کے ہم تھوں مظام کا شکار ہوتا ہے تو فریب اسان کی مظلومی اس کی واضح مثان ہے ۔ معاشرتی تن دیکی ایک بہت بری حقیقت ہے ۔ فریم کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے افسانوں میں جب ال معاشرتی ہیدوؤں کو اپ اگر کی وہیں اور انسان کو اس فریسورتی وہیں اور ان کو اس فریسورتی وہیں افوں نے دیب تی مواشر کی کہ کو اس فریسورتی سے اب اگر کیا ہے کہ کر دار زند وہو کر جارے ما سے خاص دیباتی کہائی ترب تیں ہے کہ کر دار زند وہو کر جارے ما سے خاص دیباتی کہائی ترب تیں کیے بھی کر دست میں گرا م لیج

ر آل پیند تر کے بین تری کے تحت ندیم نے حقیقت نگاری کواپنا منظور بنا کر افسانے کے موضوعات کو بیاں کی برانا میں ا ب اس سے قبل داستانی دروز اور محض تیل کی بنیا و پر می جو پھے بیون کیا جاتا رہا و واپنی جگہ واستان می کہارا ا ب سدیم اور ان کے جم صعر وں اوران سے قبل کے اوروں شام ول کے بال حقیقت پیندی نے واستان کا رٹ افسائے کے دل کی جانب موڑ کر وومونموعات ہے جومعاثرے کے مکس دکھائے جس میں وہ وخود و جینے اور مرتے ہے

ندیم کے اقبا توں بھی "بدی مرکار کے ام "اور" رئیس فاند" امتا" آتی گل" انجری "انکوری اندیکی کے اقبا توں بھی اندائوں بھی اور ایسانی زندگی کی تھیں ، خوشیاں اور داید کو التہ اندائوں بھی اندائوں بھی ایسانی زندگی کی تھیں ، خوشیاں اور داید کو التال کر کے بھیٹ بھیٹ کے لیے ویبات کو اپ انتھوں سے زندہ کر دیا ہے۔ اس لیے برط بیا تی بوں کہ بہتا ہو اس کے ایسانی کی بول کے بہتا ہو اس کے ایسانی کی بول کے دیبات ان کے انتھوں کے انہوہ سے بہتا ہوں سے بہتا ہوں کے ایسانی کی انتھوں کے انہوہ سے انتقاد کی انہوں کے انہوں سے شاہ انت میں بینے بولیا برقو سامنے تھی گر اپنی پورٹی رائا بیاں اور دیبات کی تابی زندگی کے دوا ہے سے نظر انداز کی گئی میڈیم کھی تخیوں ، رائم و روان اور عادات واطوار کو بیان ٹیس کرتے وہ اپ افسانوں بھی دواری بیات کی قطر کی زندگی اور فطر سے کے مکاس بھی ہیں۔

الفقوں سے کی مصوری کرتے میں کہ آ تھیں بند کر کے افساند منا جائے اور کے جوئے جیٹے ، پہاڑ ، ریکھنائی ملاقوں کی چیش اگری سروی کا حساس جا نوروں کی زباں ، پرندوں کی پروں کی چر جرا بہت تک منائی و ہے جائی ہے گئے میں پری کھنی کے نی نوروں کی جراوں و ہے جاتھ روز کے جروں سے جائی ہے گئے میں پری کھنی کے نی نوروں جے ہی جواں سے المحق و جو برواج ہے بی جسوں سے المحق و جی فصوں کے جو برواج ہے بی جسوں مورکی و جی فصوں کے ایس جی جو برواج ہے بی جسوں مورکی و جی فصوں کے ایس جو برواج ہے بی جسوں مورکی و جی فصوں کے ایس جی جو برواج ہے بی جسوں مورکی و جی فصوں کے ایس جی جو برواج ہے بی جسوں مورکی و جی فصوں کی و جی فصوں کی و جی فی ہوتی ہے۔

نہ کا کہ کہ کہ میں رزگی کے سب رگوں کی روشانی ہے۔ وہ پ ہا ہور کے گریش کی ہے آسائش کر سے میں بیٹے لکھ رہے ہوں نیمن یے حقیقت ہے ذیج دیمات اور دیمائی زندگی سے نگل نیمن پی تے۔ جب ان کا تلم چیخ لگنا ہے تو وہ دیمات کی زندگی اسارا روپ ساسنے لائے میں ڈرا جراتہ تو تف نیمن کرتے۔ دریمائی زندگی اور وہاں کی چگر نزگی پر کوئی سواری ہے شک سے جلتی ہوگرا حمد ندیج تا گی کا تلم زوروشور سے روال روال رہتا ہے۔
اس کی چگر نزگی پر کوئی سواری ہے شک سے جلتی ہوگرا حمد ندیج تا گی کا تلم زوروشور سے روال روال رہتا ہے۔
اس پر خرویہ ہے کہ سوی اور صداحیت کی تی جن فرج سے کے فوش میں رنگ جرائے میں ان کا بجھ ساتھ دور ہے۔ اس کا میاب اور بہ کی طریق ندیج بہت کا میاب د ہے کہ اپ افسانوں کو جہ ان کا ان کی او فی میں اور اسلوب کے ذریعے تاری تنا خور کی پیدا واریش مواوں تا بت ہوا زندگی اپنی جی اپنی تنا تا ہوگی پیدا واریش مواوں تا بت ہوا زندگی اپنی سے کہ وہتے انظری کے وعث وہ حقیقت کو تھیتی سے کہ وہتے انظری کے وعث وہ حقیقت کو تھیتی کو تھیتی کے تھیتی کے تاری تھی انظری کے وعث وہ حقیقت کو تھیتی کو تھیتی کو تھیتی کے تاری کی تاریک میں تھی وہ وہ در سے تیں ندیجی وہن سے کہ وسٹی انظری کے وعث وہ حقیقت کو تھیتی کو تھیتی کو تھیتی کو تھیتی کو تھیتی کو تھیتی کے تاریک میں تنا کی تھیتی کو تھیتی کے وعث وہ حقیقت کو تھیتی کو تھی کو تھیتی کو تھیتی کو تھیتی کو تھیتی کو تھیتی کو تھیتی کے کہ کی کھی کو تھیتی کو تھی کی کھی کی کھیل کو تھی کی کھیل کی کھیل کو تھی کی تھیں کی کھیل کی کھی کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے تھیں کو تھیتی کو تھیل کے تھیل کی کھیل کی کھیل کو تھیں کی کھیل کی کھیل کو تھیل کھیل کے تھیل کے تھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کو تھیل کی کھیل کھیل کے تھیل کے تھیل کے تھیل کے تھیل کے تھیل کے تھیل کی کھیل کے تھیل کھیل کے تھیل کی کھیل کی کھیل کے تھیل کے تھیل کے تھیل کے تھیل کھیل کے تھیل کھیل کے تھیل کے تھ

## الوداع

شعر شعور کا ظہار ہوتا ہے بندشعر ق مر مال بندشعور کا اظہار ہوتا ہے جب کوفی شعر کینے والداس جہان رنگ وہو کو چوڑ تا سے تھ شعور کا دروا ز دیند ہوتا سے اور یہ کہتے ہوئے بتالب کی مبالغے سے کام نیس سے رے تھے کا عاقا ہے معانی کے ساتھای کرؤارش پر ہوئے یہ تے اور تھے ہے تھے جاتے ہیں گرید شاہوانہ شعور کی حسن کاری ہے کا ان مستعمل الله تاکوا کی سے و هب ہے اظہار شعور کوشعر کا جامہ میں اوسے جس ۔ کوئے نے کسی شام کے مرنے پر کہا تھا کہ شام کا مربا آسان پر جکمکائے ہوئے ستارے کا مربا ہے جس سے ہوگ مت تری اوروشی مامل کرتے ہیں ساحمد می قامی چکے سے یہ جہاں چھوڈ گے ایوارے مبد کا ورخشند وستار ونوے كرا ان كا شام اندوژان بهت بنند اور پنتانق انعول نے برسنيم كاتفيم كا حبد ويك تن ایک حساس فنکار ہوئے کیا مطاور دوارکی ایسے ٹول آٹام تج سے سے ڈرنے کے اسکان مسائم کرنا جا ہے تھے۔ بھی وہ سے کرانموں نے اٹسان دوئی کے لطیف جذبوں کے ساتھ وطن دوئی کے جذبو م**ت** کوشال کیا اور ایس شام ی سفیرشبود برآنی جس میں بیاری بیارتها احمد ندیم قاعی مرحوم کا وجی پس منظر دیبات کی سا و واور نظری زندگی ہے وہ ہت تھا۔ ہر چند کہ و وا بک کو وقل مت تنگیق کار تھے گر ال کی ذاہد میں ورو بٹی اور استغنابه دید واقع موجود روایا تعول نے ایک مجر ساید داری طرح تخلیق کا رون کا گلستان آراستا کرتے ہوئے ، ا ے اپنے قرونظر کی دولت سے نوازا۔ احمد فریم قامی مرحوم اس حوالے سے خوش قسمت سے واپول کیے قسمت اں برخوش تھی کہ ووٹو جواں سل مے مرکز نگاور سے انھوں نے اپنی شفقت اور علی ساور مدے سل ٹوکوب ل کر ویا۔ اس ہے ریاض مسے کا متیے ہے کا کر شامری شرق کی صاحب کی بیری مریدی کال بری جے داسر یو سے سمى دوم بدرنگ يى جيش كرنے كى كوشش كى \_

احمد نم قامی کاشام ایشور مائی اوتار کی رفارے بہدا گے قد وواندانی اقدار کے پہر بھال بن کراہی فرونظر کو گروی اور کتابی وطرحی بیان سے بہدیند رکھے ہوئے سرگرم مل رہے ال کی کا اللہ ایک ہونی ایک برطانوی رائٹور نے کہا ہے "کا اللہ" احمد اور رقابت کی آدی کی شہرت کا لیک ہوئے ہیں جان ہوئی ہوئی ایک شہرت کا لیک ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئے ایس کی آدی کی شہرت کا لیک ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئے ایس کو اور بجے وہ ما عمر" لیک اللہ کا کہ اور وہ بجے وہ ما عمر" لیک اللہ کا کی کی اعلیٰ ظرفی کو اور بجے وہ ما عمر" لیک اللہ کی سے کرنے رہا وہ قاری شام مرفی کی اللہ کی اللہ کا درجہ ہے۔

\*\*\*

# يروفيسر فتخ محمد ملك

## اردوافسانه نكاري مين نديم كامقام

احمد مل قائی کوتھ رہ نے یہ بی فی منی کے ساتھ تخلیق وفور کی ووات سے بار بال کر رکھ تھا۔ اردو شاعری اورار دوئی کی ایش اسٹ فی ان کے فی اور تھری کما لاٹ کی احسان مند جیں ۔ جب تک اف ندتگاری کا تعلق ہاں کے بی موضوعات کی وہ حت اور کم انی اورا سالیب کی خدرت اور توسی جہ ساتھ ہے ۔ انھوں نے اپنی سند کا آغاز وہ ب سے کیا تھا جب پر ہم چند کے فی سند کا اختیام ہوتا ہا ور ہالا فر رفتہ رفتہ وہاں کے سیم جب سیمنظ کیا ویکا ران کے فی اغز وہ بال کے فی اغز وہ بالی کی مسلک بنائے کو برقوب رہا ہے۔

احمد نیم قائی نے روہ فی حقیقت نگاری اور آئی پند حقیقت نگاری کیا سالیب میں یود کارکہ نیاں لکھنے کے بعد اس اسوب خاص میں کمال حاصل کیا جے خودانھوں نے صدافت پندی کے ام سے موسوم کیا ہے۔ ان کا سلوب صدافت پندی کیا ہے؟ یے خودا کہی کی زیان میں ج ہے۔

الرج القيقت پيندي ورصدافت پيندي كرق والي الديدو الراس الم الم المين ووردوكي إلى اوريدو الرب وأن يم القيقت ك ظهار عنظن عاري تمام المهنيل ووردوكي إلى اوريدو كام المهنيل ووردوكي إلى اوريدو كام يكريك كارتدا وي المي عدتك نظرا عاز كيا جاتا رايال الربال كانتج بي الله والديم وهيقت كي تصوير اللي كرك يزهم فودهيقت كا تنوير اللي كامنصب اواكر لين شخير المين كي بيند كي جائي الناوي كامنصب اواكر لين شخير بير فاري هيقت كي عارت والمري كامنور اللي موال إلى اللي اللي المناوي كي المناوي اللي على المناوي اللي المناوي كي المناوي المناوي المناوي المناوي المناوي اللي المناوي المناوي المناوي اللي المناوي المنا

روکی اوروائی تناوکونم کروی ہے جو حقیقت پندی اورووائیت کے درمیان ماک رہا ہے۔ گویا حقیقت پندی اورووائیت کے اسالیب کے زیروعناصر کوائی افتال آرزومندی کی آئی میں ایم دگر آمیز کر کے بیاسلوب ایجاد کیا گیا ہے۔''

یں آؤ مدیم کافن ایک مسلس ارتفاع ہے سید وقار تقلیم سے لیے کر مقفر ہی سید تک کتنے کی نامو رہا وول نے اس روبہ نیت اوروا تعیت نگاری سے سید وقار تقلیم مت تج بے اور تحقیل نگاری بھے کا مسلس ارتفائی سفقر اروپا ہے تکر خدیم نے اپنے ہرا رتفائی دور میں ایسے شارکارا فسائے بھی تھے جیں جوا گلے ارتفائی مرحلے کی ٹمائندگی کرتے ہیں۔ مثلاً روب نیت پہندی کے دور میں جب انھوں نے "طلوع وقر وب" کا سامرامر روبائی طویل کرتے ہیں۔ مثلاً روب نیت پہندی کے دور میں جب انھوں نے "طلوع وقر وب" کا سامرامر روبائی طویل مختلے اف بی تفاق کے اس مرامر روبائی طویل مختلے اور ان کی موجہ کے اس کی سفا کے تقیقت کوسائشی حقیقت نگاری کے اسلوب میں فیری کی وہر سے نقاد نے ان کن حقیقت یہ ہے کہ بھش اوقات ایک فتاد نے ان کی کی ایک تخلیق کی بھائی تھی بھٹ کی سفا کے بعد" میں بھی افسانے "وشی "چیش ایک بھٹ کی مثال میں افسانے "وشی "چیش کی بھٹ کی بھٹ کی بھٹ کو بھٹ کی بھٹ کی بھٹ کی بھٹ کی بھٹ کی بھٹ کی مثال میں افسانے "وشی "جیش کی بھٹ کی

"افسانہ" وشق "کی دھیا تہ ہے جہ سے ابتدائی کر داروں کی طرح فیر معالم کی ماری فیر معالم کی ماری فیر معالم کی مار و استور و مال ہے ، مگر بہاں ایک تبیشی اندازی وی ہے ۔ اے اپنی زمین کا استور و کھیے اورائی کی کی فی امداد ۔ بیمنی خود کہائی ہے مشکر ایا ہے ، فید انکی امداد ۔ بیمنی خود کہائی ہے مشکر میں ہوا تی جگر کے سادہ مجت کہائی بھی ہا ورا یک حمیل بھی دونوں سطوں پر اس کی افیار موجود ہے مگرائی بردھیا کی خود کی کے بارے عمل موجے تو فیر مکی امداد کے مصلے دور کی بات میں موجے تو فیر مکی امداد کے مصلے دور کی بات بیمنی دیجے ۔"

اپنے اپنے پہندید واسایب کی حبت میں امیر فادوں کی داداور بے داد سے بے نیاز احمد دیم قاکی مدات پہندی کے دوراں یا کتال کادی اور شہری مدا تر چس مدات پہندی کے دوراں یا کتال کادی اور شہری مداشر چس مدات پہندی کے دوراں یا کتال کادی اور شہری مداشر چس مدات ہا تھی اور تبدی اوراس اختیار کے باعث ہار ہے جذباتی اور دومانی دشتوں میں فکست وریخت کا دورومانی دشتوں میں فکست وریخت کا جو بھیا تھی مل جادری ہے اس کی تر بھائی اور تقید کافر ایشرا حدد می قائی نے اس احداز میں کی تر بھائی اور تقید کافر ایشرا حدد می قائی نے اس احداز میں کی تر بھائی اور تقید کافر ایشرا حدد میں قائی نے اس احداز میں کی ج

احد مدیم قامی اس و ب میں اپنی مثال نیس رکھنے کا انھوں نے نصور یا کتان اور ترکی یک مثان کو اپنے
افسانوں کا موضو شرکتا ہو والو می جمہوری جد وجہد جس کے نتیج میں یا کتان وجود میں آیا تھا اس کی کوئی ایک جھک

میں کو اوراف نے تاار کے ہاں نظر نیس آئی محرز می کے ہاں اپنے تمام تر جان و جمال کے ساتھ جاو گھر ہے۔

یا کتان : تصورا ورتح کیک

تحرکی آزادی کے زبانے جی مسموان ادیب اور مسلمان قوم کی روز یروز براسی ہوتی بیا تی کا خیال افرور تجزیر کرتے وفت گرحس مسموری نے اس امری نشا ندی کی ہے کا خلافت جیسی تحرکی کی کوار دوافس نے جل افر اندگی نیس کی ۔ انجور ندیج قاتی اس موٹی صدافت سے اسٹنی کی ایک مثان جیں ۔ انھوں نے اسر ٹ تو پی اور اس نادگی نیس کی ۔ انہوں نے اسر ٹ تو پی اور اس نادگی نیس کی ۔ انہوں نے اسر ٹ تو پی اور اس نادگی نیس کی ایک مثان جی ۔ انہوں نے اسر ٹ تو پی اور انسانے کے جس ۔ انہون کی ایک مثان جی بھا ہو کے اور مرف بھر دور ہی کی تو بی کا مرف بھر دور ہی کی تھر میں انھوں نے تو کی مطافت کے مقبول ترین رہما مجدیلی جو برکام شرکھ میں ۔ کو پر تو کی کے طافت کے مقبول ترین رہما مجدیلی جو برکام شرکھ سے کو پر تو کی کے طافت کے مقبول ترین رہما مجدیلی جو برکام شرکھ سے کو پر تو کی کے طافت کے مقبول ترین رہما مجدیلی جو برکام شرکھ میں ۔ اس کو دکر کے طافت کی بنگا ہے جس کی

 منتظر ہو وکی تھی گرآزادی و مساوات اور ہوتاوت وانتلاب کے ساز پر چین ہے گئی سااور جریت کی ہے پر گائے ہوئے والے لئے اور لئے اور ہوتاوت وانتلاب دوئی گائے ہوئے اور لئے اور گئی اور انتلاب دوئی سے بیٹرا نے دیم کے تین میٹران اور ٹی سلک ہر دوئی تشکیل آجیر علی بنیا دی حیثیت رکھتے ہیں بیٹرائی کے بیٹرا نے دیم کے بیٹرا نے دیم کرانوں میں ابھی تک کوئی رہا ہائی اندا نے کی وگار طوم ہوتا ہے جہتر کرک می بیٹرا اور پر شاون ہو گئی و مطلوم مسلمانوں کے لیے شہافت و مردا کی اور آزادی و فودی رہی کا آتھیں میں مسلم اور پر شاون ہو تھی و مطلوم مسلمانوں کے لیے شہافت و مردا کی اور آزادی و فودی رہی کا آتھیں مسلم نوں کے ایم شہر دارا پی زندگی کے آخری دو یہ سول عی و ساالی کی مسلم نوں کی جدوجہد میں مرام میل رہا اور پر اور نیا دار ایس سوویت روی کی مسلم نوں کی جدوجہد میں مرام میل رہا اور پر اور نیا دارائی مسلم نوں کی جہ نہ ہو ہے جہ کی مرام میں کہ بیٹری مسلم نوں کی بیٹری مسلم نوں کی بیٹری مسلم نوں کی بیٹری مسلم نوں کی بیٹری مسلم نور کی اختیا کی اور پر شاکور پر شاکری مسلم نور کی دیا گئی آرزو وارس کی بھر بیٹر ما ما مت ہے جو سے تی کیوں کہ جدی مسلمان بھی اور پر شاکری مسلمان بھی اور پر شاک بیٹری مسلمان بھی اور پر شاکری میٹری مسلم نور کی دیا گئی آرزو وارس کی بھر بیٹر ما ما مت ہے جو تھے کیوں کہ جندی مسلمان بھی اور پر شاکی برادری کو بہ ندا ایت کی تھے تھے اور وسٹی تر اسان می برادری کو بہ ندا ہے اچھ تھے اور وسٹی تر اسان می برادری کو

مصائب نے بجات دلانے کی جداجہد ش اپنے تو می مصائب کافراموش کر بھے ہے۔
اشحادِ اسلاک کی اس تحریک کیسا مران نے اپنے کی کررکھ دیا تھا کہ باتول اقبال
عوام میں کا میں تحریک مرسوا زمانے میں محلاج الالہ رنگ اور میاز

احد ذیا قاکی کا فسانہ" مرٹ ٹو پی"ای گلاو اللہ رنگ کی رسوائی کے احوالی و مقامات کا شرکرہ ہے۔ "بنجا ہے کے یک دور فق دواور پسمانہ وگاہ اس کی بگی و بیارش جیت کرتر یب لوے کی ایک رنگ آلاد تک سے مرٹ رنگ کی یک فی ایک رنگ آلاد تک مرٹ رنگ کی یک کی بیان کی بیان کی اللہ اور میں ایک روز مہر کی نے کاموں سے بی تی تی یہ کو پی کس کی ہے "کول بین ہے تا دی کاش اس بھی فق ایک دور مہر کی نے گاموں نے کاموں سے کاموں کی بیان کی کرون کاموں کی کاموں سے کاموں سے کاموں سے کاموں کی کاموں

#### ك يتي يتي بين المايا كرت

أنت الهمادي انت المحمق ليسمس الهمادي الأهو ...." المريداك

انگریز استان رفے گال والدرنگ کو ہورے ذوائے بیل رہوا کر دیا تھر گاموں نے کامرٹ ٹو پی کواکیک س نے زو نے کی دون کرسنول رکھا ہے۔ یہ یا داس کا سامرات دفتر روائش ہے جے ووائے نے کاستقائیل منا نے کا آرز ورند ہے۔ المیدیہ ہے کہ گاؤں میں سامرات کا عی رکارند و فیسر دارگاموں کے اس مزام سے واقف ہے۔ چٹال ج

> " تحریب فلافت کے دوں علی اوا کے بوڑھے کے دل علی اپنے جینوں کی یا داکیہ تیب زیر لی صورت القبار کر گئی۔ گاؤں جرعل بلندترین جمند اس کا تھا، بلندترین فعر ماس کا تھا، بلندترین داوئ اس کا تھا۔ اُن پڑھ اوقے کے باوجوداً سے برے

قیادہ کے فقداں کے باعث بوڑھے وُرَدگی می تج کیک بارآور بوتی نظر آئی تو وہ جنون مشق کے ساتھ مذب آرادی کے شعاوں کی آئی میں اینے بیٹے کو کندل بنانے میں بھرتن سنبٹ بوٹی

"سرما کی فویل داتوں میں جب کڑ وے نمل کے دیے کی لوداو کی کی تھی اہریں مجداز تی اور دیواروں پڑگی ہوئی چھی اور جماجوں کے چیجے نڈیاں شکیت سب مائی اور جماجوں کے چیجے نڈیاں شکیت سب مائی اور جماجوں کے چیجے نڈیاں شکیت سب مائی اور جماجی اور جما

"اس کے دل بین صرف ایک آلن تھی ۔ کاش وہ اپنے بیٹے کہ تربیت کے فواب ک تبیر دکھ لے اور جیتے تی ایک مرتبہ گار محسول کر سکے کر ابھی غلاموں کے ذہوں سے آزادی کا تصور کونیس ہوا ۔ اس را کو میں ابھی کی سخت جان چنگا دیاں جہا دی ہیں جن کو ہوا دیے کے لیے ایک اور تاریخ کی کے روست ہے اور وہ کھر کی ان آس کے ذہان کے افتی رطانو رجی وجا۔"

یں گرکی جو ہر کی وفات سے پیدا ہونے والا فلا مبال فرٹھ کی جناتی نے ہو را کر وکھایا اور آج کی فلا قت ایک مرتبہ پیر زند وہو کر تھ کی بات میں مرکزم ہوگئ ۔ چنال چرہو زھے کا بیٹا ہو ندا سلام اور آزاوی کے لیے اور ایٹ گرس کی اجازے کی اجازے سے فاش میں کے فلا ف جنگ کے کا اور ایٹ کرس کی اجازے کی آنام مرتب و بینے لگا ۔ اس روز ہوتے کی آنام مرتب کا کہ ایک روز ہوتے کی آنام مرتب کی کہا تھیل ہوگئی جس روز افتراوے جاند کا فلا آیا

"شن في حفرت ورويجير جوائي كروضد مبارك كي زيار عدى .... وبال شن في المنظمة الم

"خط پاستے پاستے باتھ اور معنی آدا زیمرآ گئی .... بوڑھا تھے بیٹا اور یا ھیا گے شکوک دُور کرنے کے لیے ایک لو میں تھر وہمل کر کے کئی طریقے سویق لیے اور ہا آثار بولا ۔" جب وہ پورا جائے میں جائے گاتو اپنے آپ کوسوری کے حوالے کرد سے اے" "سوری "" برھیا ہو تک ہے گ

"بال بال مها رانیا محمر علی هاری و نیا کا سورت عی آو ہے۔" بوڑ ها کا میا ہے بوگیا تما اور بر همیاچو کے بوئے اصصاب کے قاؤ کو سکراہ تول کی پیوارے زم کرنے کی تھی۔"

یہ اپنی قوم کی اجھائی تمناؤں سے ندیج کی جبی وابطی کا کرشہ ہے کہ افسانے کے تیوں کردار بوڑھہ برھیا اور ترکی کے آزادی کے آخری اور فیصل کن مرسطے میں منے تھے تی راقا مداعظم) کے جائز وش پرستار اور ترکیک پاکستان کے بےلوٹ سپائی من جائے ہیں۔ "ا اور جی ہادستے میں نے ایک ہوا جلد کیا ہے۔ ایک دوز بوزھے نے کہا اور انگریز کو بتایا ہے کہ جہر و مسلمان کہی اسکے تیمیں دو سکتے۔ آن کا فد بیب بال و حال و رہی ہمن اس کے تیمیں دو سکتے۔ آن کا فد بیب بال و حال و رہی ہمن المبان و مسلمان کی حکومت بواور جہاں جہاں بہر و ذیا دوجی جہاں مسلمان زیادوجی و بال مسلمانوں کی حکومت بواور جہاں جہاں بہر و ذیا دوجی و باس مسلمان زیادوجی کی حکومت بواس مسلمانوں کی حکومت بواور جہاں جہاں بہر و دوجی اللہ و بیٹ و باس مسلمان کی دو کر جی کہاں میں درہے والے دوجی آئی جو بھی ہمنے کہا گئی ہو بھی ہوگی ہے کہا گئی ہو بھی ہوگیا۔ ایک میں اس کے معتول اس میں جو بھی اس کے معتول اس کے معتول اس میں دیا دوجی بھی اس کی دوری کی در کی در کر کیس کے معتول اس کے معتول اس کے معتول اس کی دوری دوری کے ماشق ہیں دبوری اس کی دوری دوری کے ماشق ہیں دبور مادولا

اور جيئار ہے جير اچاند جے سندر پار بھي اچا جائدتا دائنل جولا \_يزهم آئے قرورے كها \_"ا

احمد کی آئی کے بیددوافسا نے افسانوی اوب سی بندی مسلمانوں کے جداگا نی می طرز احساس کے بہتریں ترجمان کی کے بیددوافسا نے افسانوی اوب سی بندی مسلمانوں کے معام ان وحمی نیز علامت ہے تا میں بہتریں ترجمان کی معنی فیز علامت ہے تا میں اسلمانوں کا جداگا ترجمذی وجود سائس نے رہا ہے اور جاند تا رے کی علامت نے کی جدی فلافت کی کھی کے ایک تان ہے الملا ہے۔

" چئے رہوجیر نے تھے باند ہے۔ ماقعیو، تہیں متا دول کا ماتھ وینا ہے اندھیر ہے کا گئی ہے۔ کر وہدمو اور کھو گئی ہے۔ نہ کر وہ راقی اکثر اندھیر کی ہوتی ہیں ۔۔۔ جھ سے کوئی بات کر وہدمو اور کھو ادار وار زربا ہے اور متارے ڈوب جارہے ہیں ارات کا فظام زوال پذیر ہے اس اور کا دار وار زربا ہے اور روشن فظام کی تھیں ہوگی ای تجہر ہیں ہم اپنا خون ماب اس تخریب کے ایک سے اور روشن فظام کی تھیں ہوگی اور ہوگی اور کہ تھیں ہے جارہے ہیں ہم اپنا خون مستمار کھیاتے جارہے ہیں ہوسرف باند ایل کی مستمار شعاوں سے روشن دو سکتے ہیں ۔ ہم ایک اور ای دان جا ہے جس کی روشن ہر کیراور ہم کیراور ہم کی دوشن موسکا خان ہوا ہے۔ اس کی دوشن ہو گئی ہر کیراور ہم کی دوشن ہو گئی ہر کیراور ہم کی دوشن ہو گئی ہر کیراور ہم کی دوشن ہو گئی ہو گیراور ہم کی دوشن ہو گئی ہو گیراور ہم کی دوشن ہو گئی ہو گیراور

اس افس نے میں ظفی من سے أورى جانب كوئس اورمر آزما سفر ايك موسيقار، ايك ظفى ، ايك مصورا ور ايك شامر ايك سرتو في لي كرر ب جي - بول عوم بونا ب جي بيسب كروارا فسانے كے واحد دلكتم كى اپنى الك شامرا يك سرتو كان بہلو بول - بريم اس دور ميں اپنے دن و دمائ كى سارى توانا بول كے ساتھ اسلام يان برتد كے جنائى فواب كى مورم دري كرى شرقى نے ۔

"الم بيشر على اخر كى الرف يو حاورا بني يوى كى الرف اشار وكرف بو غير لا سيد مى المال و المسال و المسال

'کیا پڑھ دہ ہے تھا ای بر میشر عکرتے ہو جھا
''بال بال ۔' پر میشر عکرتے ہو جھا
''بال بال ۔' پر میشر عکرتے ہو ہو ہے ۔
''بال بال ۔' پر میشر عکرتے ہو ہو ہو اور اختر میشر عکرتے ہو ہو ہو ہو اور اختر میشر عکری طرف میشر علی ہو ہو ہو ہو اور اختر میشر عکری طرف میشر اگر و کہتے ہوئے ہو اور اور اختر میشر عکری طرف میشر اگر و کہتے ہوئے ہو اور اور اختر نے پہنو کر دول ۔'' ال بال ال پر میشر عکرتے ہو کر دول ۔'' بال بال '' پر میشر عکرتے ہو کر دول ۔'' اب سے میشر عکر اور اس نے بیش کھول دیا اور اختر نے پہنو کر دی ۔ '' بال بال '' پر میشر عکرتے ہو کر دول ۔ '' بال بال '' پر میشر عکرتے ہو کہ ہو گر بیان سے بیش کھول دیا اور اختر نے پہنو کر دی ۔'' بیشر علی ہو اور ایس کے اور کی ہو گر بیا ۔ '' بیشر علی ہو اور ایس اور آئی سامال کہتی ہے ۔ نیشر میڈ ہو گو تین با رقم ل میشر میشر میشر ہو ہو ہو ہو گر ہو ہو ہو گر تو ہو ہو گر تو ہو ہو ہو گر تو ہو ہو گر تو ہو کر تو ہو ہو ہو گر تو ہو ہو ہو گر تو ہو گر تو ہو گر تو ہو گر تو ہو ہو گر تو ہ

قیام پاکستان کی بٹارے نہ تھے کے لیے ایک ایے جہاں نوکی تکیل سے مہارے تھی جہاں ان ان کی ان مٹ قومے تکیل اور الانحد و وقومت تغیر کے اپنی آخری حدول تک یہ صفح پہلنے کیا ۔ کانا ہے کا دروا ہوگا چنال چدوہ ایک نی و نیاا وراس میں سننے کے لیے ایک نے آم کے تصور میں ضیاب و فواب کی تھیں کری میں منہمک رہے ہر چند فسادات کی وحشت و بر بریت نے تع آزادی کوؤھواں دینواں کردیا تھا تحراس عالم میں تھی تدیم کی رجا نیت کوکوئی گزند نہ نکتی ۔انھوں نے فسادات کی تمام تر ذمہ دا رکی بہا ہوتے ہوئے برطا تو می سامران پر ڈال دی

"مير بي المائو، جي المحلى المحلى بيد جلاب كروه مسافر المحل على الحريز في بيبها تفار السي كا بيثر يبي بي كوه ماؤن كاؤن جانا ب اوراؤكون كولون على ذهر بجر ويتا ب يراتمرين كي بيال بين أيس آئي مي بيال بين أيس آئي بيال بين أيس المرياس كي بيال مين أيس المرياس كي بيال من أيس المرياس بي بيال بين أيس بي بيال بين المرياس بي بيال المرياس بي المرياس بي بيال المرياس بي المرياس المرياس

## نيا ملك ميرانا معاشره

اسلام کے ام رہ سائی تعلیمات ہے وار وائی کی مازش کو ندیجار طانوی مامران کے مقد می کارند وال کی کارشانی قر اردیے ہیں۔ چنال چر نسادا ہے اور جرسے ہیں باور ام معاب کے گرد

می کارشانی قر اردیے ہیں جہتال چر نسادا ہے اور جرسے سے پیدا ہوئے والے روٹ قر ما معاب کے گرد

می ہوئی کہ نیوں میں جا کیرو رہ ویلدار ترمی نشیں اور مام نہا و معز زین شہر کی شیطنت کو ہن ہے جذ باتی
افدار میں بے فقا ہے کہ گی ہے افسا نے اسکین کے داؤھا حب مامرا بی وجنے کی حال افر شای کے
افدار میں بوتے نو لیے پر کتان کے ایک مہا جریمپ می واحدوز اشائی معمان ب سے رفعتی اور مطمین چنے
سائر لی رہے ہیں اور ٹائی کے رکھوں اور کا لرکے ایر ائن سے لئے گرام الکلام اور حیات بعد الحمات تک بہت
سائر لی رہے ہیں اور ٹائی کے رکھوں اور کا لرکے ایر ائن سے لئے گرام الکلام اور حیات بعد الحمات تک بہت
سے غیر متعلق مسائل پر گفتگوم اور ہے ہیں۔ جبکہ عام پاکستانی ایک تجیب جذر دیکا گفت کے ساتھ رضا کا رائد

اس زید نے کا کیا اورافسا ہے" جب اول آئ ۔ " ایک میں جرد جھان کی بھائی اور آبو وکا رکی کی سرگزشت برائا سب کھانا کریا کہتا ہے والا بید دہھان جب سر وک راضی کی الائمنٹ کا تھم ہے کر گاوں کہ نہتا ہے ۔ اپنا سب کھانا کریا کہ کہا وں کہ نہتا ہے اور قافت کے ساتھ اس کا استقبال کرتا ہے گر گاوں کا والی کا براز راس خیال ہے اس کی ذر گی اج ان کر دیتا ہے کہ جب بیرمیا جر تھے آ کر بھا گل کھڑا ہو گاتو وہ اس کی مشر وک زیشن ہوتی ہے ہی جردا راس خیال ہے اس کی ذر گی اج ان کر دیتا ہے کہ جب بیرمیا جر تھے آ کر بھا گل کھڑا ہو گاتو وہ اس کی مشر وک زیشن ہوتی جب جردا ہو گاتو وہ اس کی مساتھ مشر وک زیشن ہوتی جب جردا ہو ہو ہے جس اور ایس بیا فس ند میں ہوتی ہے اس اور ایس بیا فس ند کی کے ساتھ اس کے دومیان تصاوم ہر شم ہوجانا ہے ۔ گا وال کے مزار گیری اس کی تمایت پر کم بست ہوجا ہے جس اور ایس بیا فس ند میں بیا فس ند

فج وشر کے درمیاں سی سخکش میں ندیم فیج کی قوتو ان کا دم بھرتے ہیں اور ایسا کرتے وقت تم یک پاکستان سے اس کی مملی وا بنگل اس کے پائے استقلال میں افزش نیس آنے دیتی۔ اس زرانے کے چندا انسانوں سے اقتیاس ملا حظے ہواں.

> ا۔ '' ور جب ما کیردا رضوک لگئے کے بعدر کاتو و داولا۔ جھے طوم ندتھا کہ پاکستان ہی اپنے اندر آپ ایسے بچوڑے جمیائے جیلائے اور جا کیردا رکی اگر پاکستان کوزیرو رہنا ہے تو اسے یہ بچوڑے کا کے کر پھینکناج میں گے۔''

> ٣- " ہم نے آبو کے سلاب علی کشتیاں جا تی ہیں بھٹی ہم اس جا گیروا رکوکب فاطر عمل لاتے ہیں ۔ اب آو یا کشتان بن چکا ہے وراب سب جا گیری ہم لوگوں عمل بث جانے والی ہیں ''

> ۱۰ انتظر حیات کے نمائے علی ہم نے لیکوں کے بیدوں جمنڈے جاڑے مرکار نے ہمیں ایک مراح زعن وے دی۔ اب لیک کا دائ ہے او مراح ای طرح ادارے پاس مہااور لیکی اپنے کمروں پر برائے جنڈوں پرے گروجوا ڈکررہ گئے اور کھا مڈکا

الإ بحق جميل الآليا رمر كار جب بحق ماري آلي الب بحق مارى ہے ۔ افحات كارا ہے مركا ركا ہے مركا ركا وہ باؤنين ملے گا اور بيز شان الا رجب اول اللہ ہے )

امر الا ركاء باؤنين ملے گا اور بيز شان اللہ علی اللہ علی ہے اللہ علی جو بال کے متوافق سے جاتا ہے ما حب كانام ليا تو ملک صاحب نے المحمل جو بال کے متوافق سے باتھ ہوں كو بلوا إلى اتھوں نے مرج ب كا وجوال ديا تو ليگ کے سادے نئے بران ہو گئے اور آن ملک صاحب باكتان کے بہت يو سے قرابوں ش كے سادے نئے بران ہو گئے اور آن ملک صاحب باكتان کے بہت يو سے قرابوں ش كے باتے ہیں۔ " ..... (ووٹ )

ندی کے ایک دوست اور بہا ہے مسلم ایک کے بکر اور کا ان جو ہدری اٹبال چیمہ نے افت اف کررکھ اسے کہ اس جو صدین جری بید گل کے باحث ہرا رواں کسال خاندان فاقد کئی اور موست کی وبلیز پر جو پہنچے ساس علم وہم کے حلاف کس آئر کی کے باحث ہرا رواں کسال خاندان فاقد کئی اور موست کی وبلیز پر جو پہنچے ساس علم وہم کے حلاف کس آئر کی کے حلاف عوالی مجم شروئ کر دی جس جس سرٹ پوشوں اور مسلم ایک کے جو بہت کارکنوں نے بھی برد وی جس جس مرٹ پوشوں اور مسلم ایک کے جو بہت کو ایس کی کر اور کی جس جس مرٹ پوشوں اور مسلم ایک کے جو بہت کو ایس کو کر کو خلاف فاقون قرار دے کر ہزاروں کسانوں کو کارکنوں نے بھی برد ویج نو موسد ہو اور کس کس اور کی خلاف فاقون قرار دے کر ہزاروں کسانوں کو گرفت کر کہا گاہ ہو ہو گرا موالا کیا ایک طرح بہتی سر سے خراج کی ہو کہتا ہوں کا کی گئی نے وادو جس ترین کی تقسیم کا مطالد کیا ایک طرح برگیا ہو ایس میں جا گیرواری کے خاصے برگیا گیا ہو ایر پر ڈرام بنایا تھی اس کے خاصے برگیا گیا ہو ایس کی انتظام کسان اجتماعات اور پریندی سے برطاح کی سطح پر کسان کا فرنسوں کے انتظام کسان اجتماعات اور پریندی سے برطاح کی سطح پر کسان کا فرنسوں کے انتظام کا با قاعد و پروگرام بنایا تھی اس ان تمام کسان اجتماعات

میں مظلوم وقر وم مزارتیں کے ساتھ بجتی کے اظہار کے طور پر انجمن ترتی پند مصفین کے ٹمائند ، بھی ٹرکیک جو تے رہے یا می تاریخی س منظر میں اورود یوار 'کے افسانوں اور'' شط کُل'' کی شاعر می کا مطالعہ کیا جائے توان کی تقیقی معنویت اُجا گر ہوتی ہے

ا۔ "اب ایک کسان این کرون کا اور تھان کودوڑ ہے ہیں اوھرا کے اس اوھا ایک ہا تھا افواؤ

قو آدھر بہاس دوائنیا ل اجرتی این اور تھان کوارول کے پاس دوست لینے کے لیے

بجہا جارہا ہے ۔۔ ایس نے تو سنا ہے بردرگول ہے کہ فصل میں ڈوئی ہوئی درائتی جب

کسان کے کندے سے اور اٹھ کرئیل جائے گی اور کئی ہی دے گی تو اس کا مطلب ہے

ہے کہ معرسیا مرائیل اپنے صور کو پھو کئی والے ہیں ۔"

ایا اور ایس کی کیا کسان اور تیس تھی ہے جہا ریال ما لکل جینزیں میری سادی واری اور بہادر

ٹری بات بات پر تی تی کی رہ اور بین کسان اور کی دیکھو۔ ایس دلیر اور بہادر
شٹرا دیا ل شرور ای گر کسان ماؤل نے ایک دیلیاں کہاں جی تھی۔"

افس این کہانی کھی جاری ہے کا ایک کر دار بیر قل شدہ مزار میں کے ایک جائی جوم کی طرف اشارہ کر

"- - 12 y L

'' بیرکوں میں؟''اس نے پوچھا ''جانے کوں میں؟''میں نے جواب دیا ''مزارے میں اورکوں میں افاطر مشین کی طرع ہوئی ۔''

"الماري ج"ودك چايا "

تحریک ہودار مزارع کھنٹل اور اور کھر تیاں کے ساتھ کی جو اور کھر تیا م یا کتان کے ساتھ کی جا گیردار مزارع کھنٹل کے دور سی نمودار ہونے وائی ٹی کسان گورے اپنے شوہر کو جا کیردار کے جورو تم کے سامے سرتندیر قم کرتے بھیے جانے کی عادت ترک کرکے بوادے کی راوپر ڈالے میں کوشاں ہے جہتے ہے کہ دوائق کے تیج دانوں کی چکے اب فقاط میں کا معمل تک بی تو دور اندی شی کہ جا کیرداری کافر سود وظام بھی اس کی ذو میں نظر آنے لگا اور پہنے کہا اس کے ترقی ہوئی اس کی فورو نے زمین میں کہا ہوئی سے کھندر میں کاجوا ہے گا جانے ہوئی اس کے ترقیق احرفیق احرفیق سے کھندر میں کاجوا ہے گا جانے جرفیق احرفیق احرفیق سے کھندوں میں

یں نہ تھا اس نے فقد چاہا تھا ایں ہو جائے

وریرانظم ایانت می خان کی شیادت کی سازش می کامیانی کے بعد برطانوی بهد کیاتر بیت یا ویسویلین اور فوتی بیوروکر کی نے قفہ اور کی ہا کک دوڑ سنجال ٹی جس نے اپنی اندروں طک ریٹے دوانیوں اور بیرون طک کارستائیوں کے باعث پہلے عام احتمارے کے انعقاد کو کس عادلے۔ آبال کا بیٹر اندک

> المطانی جہور کا آٹا ہے ثبانہ جو تحش جمین تم کو نظر آتے منا دو

> > ا يک قفر پاريندين کرده کيا ۔

#### محموميت اورمحصيت

یوں آو اپنے افسانوں کے پہلے جمور "جو پال" کے افساند" تھا آجھ" ہے لے کرنا زوازین کہائی "کوہ

ہیا" کے مدیم کے فن پاروں میں جتے بھی کے اور جنی بھی اکس حم پائے دوزگار سے پنجرآ زوایی ان سب

کے کروار پر دریم کے اپنے بھین کی معمومیت اور جے سے اور آن کی اپنی ماں کی خلوش وجبت اور محست واقدی میں

ریکی جوئی شخصیت کا کئس فریاں ہے گر" نفیے نے بیت فریع کی "الثر بوزے" اور اچور" کے سافسانوں میں

موافی ریک بہت گہراہے یا فساند" نیوا پھر" کا آغازتو اس ذیائے کے تقی زندگی کی جھک طوم ہوتا ہے۔ بدب

مدیم کیسل پور میں زیر تعلیم تھے باطیر کے رمیوں کی چھنیاں گزار نے کے بعد کیس پوردوا کی کا عال دیکھیے

المال نے جس آدمی واسے کوئی جگا ایا انظور فورٹ مند ہاتھ وجوان کیڑے بدل اور شرو

جیرانی اورٹوراساریان ہی کئنے ہی والے ہوں گے۔" بعالی جان نے بچ جھا۔اورامال مارے چلے جانے کے بعد آپ روکن گی تو تیس ہے؟

منتيل تو من المال يوليل اور يم روف آليس-

ایٹاروجبت کاریخت کوئی پیکرجس حوصلہ مندی اور و جانی استقامت کے ساتھ اسپ بچوں کے سندہ ہی گئی ۔ شاہر اپنی و اتی زیدگی کے ستم کو کرم بناتا ہے اس کی یا دندیم کے ول علی بھیٹنا زوری شنمی کر داری نیس تی مسلک کی تفکیل میں بھی اپنی مال کی شخصیت ندیم کے لیے جنارہ اُو دنا بت ہوئی ۔

فقر و فاق شی جل یا ور اور اور اور اور کے بکو کے شہتے ہوئے بیوں کے مصاب کوندیم نے بری دردمندی کے ساتھ سمجھ اور انتلائی انداز نظر کے ساتھ پیش نظر کیا ہے۔ انسانہ انتھے نے سیٹ قریدی "کا مرکزی کردار برایا ہے تھے سے ذائن اور اپنے تے ان وصعوم دل کے ساتھ معافی عدم میں وات پر سو چھا ہوا پی ہے سکول جاتے ہوئے تھو کر کھا کر گرتا ہے تو وہ فہ دکی اور اس کا غریب باپ بھی ذکی ہو اُس کی تھر یُسول کر سیت کے فوٹ یہ نے کے تم معال ہوجاتے ہیں جا پہاتو فیز بیڈ سنتے می آپ سے وہر ہوجاتا ہے

يَب كنا إلى الله الكاور الكاور الله الماس كي الالالك ومرك كي

سلیت بھی آو زآبا ہے اور دیں ری بھی کے جاتا ہے ۔۔۔۔اند ھا۔۔۔۔اند معلق سامنے و سامنے و سامنے و سامنے و کول رہتی ہے؟ و کول رہتی ہے؟ میں اند میں

اور جب أى كا باب أخد كرج بإلى جا كم اقواس في مان عنها يت وا دوادا ندليج من إد جماء" من جود وب كرك بين؟"

" جے خدا کے علاوہ کی کا خیال نداو .... ایش الله میان کا دوست!" ال نے مثالے۔ اور از يسوين لكا كراند ميان كا دوست اوبا يجدر كي إلا عاب ؟ ...."

المرابی ہے کہتے ہے قاصر ہے کہ مجذ وہ کا سا مقدی لفظ گائی کیوں بان گیا؟ ۔ میں تی استہدادی لیب اس آئے ہوئے میں شرے میں توہ بھرائی بائو ہے ہو جاتا ہے ۔ ؟ یہ دار تھے کو ایک ہم بن کی ہے ۔ ابھی تو دائن اس کھی کو سطحہ نے کی تخریص ہے کہ اگر تھے یا وال شور کریں کھا یا جی مقد راتھا تو بھر القدمیاں نے ان اس کے وال میں تعلیم کے ہموں کی طرح ہم تی ہوئی اندائے ہے جو این کی سب سے بن کی صرحت اگر او ہے کی سب سے بن کی صرحت اگر او ہے کی سب سے بن کی صرحت اگر او ہے کی سب سے بن کی صرحت اگر او ہے کی سب سے بن کی صرحت اگر او ہے کی سب سے بن کی صرحت اگر او ہے کی سب سے بن کی صرحت اگر او ہے کی سب سے بنا قواب تر بوزہ ہے۔

کہ فی ٹر ہورے کے کرداروں کا المیدیہ ہے کہ اٹھی ٹر ہووں کے موسم یں ٹر ہوزہ ٹر یہ ہے کہ اٹھی ٹر ہووں کے موسم یں ٹر ہوزہ ٹر یہ ہے کہ استفاعت ٹیل ، پیسوتے جائے ٹر ہوزے کے ٹواب و پُلٹا ہے وہ ٹر ہوزے کے ڈاسٹنے می کیل ٹوشبو کو بھی کہتے ہوں ٹر س کے ہوں کہتے ہوں ٹر س کے ہوں کہتے ہوں ٹر س کے ہوں اور مفس ہاں جس کے ہوں اچار تک ٹر ہوزہ کی سکت ٹیل ٹر ہوزہ کہائی ہے لاے کہ ڈیلدار کا بھوسہ لٹاڑنے کی مزدوری میں دو پہنے اچار تھی ٹر ہوزہ ٹر ہال کے ہائی ہوں آتا ہے جسے آتال ہے ستار سے ٹوٹر ہو الی انگروہ ٹوٹل مورٹے کی بورہ خوال ہوں اللہ ہور اللہ ہورہ ٹوٹل مورٹے کی بورہ ہوگئی کر ہوزہ ٹوٹل ہورہ ٹوٹل کے ہورہ اللہ ہورہ ٹوٹل کے بائل ہوں آتا ہے جسے آتال ہے ستار سے ٹوٹر ہورہ ٹوٹل مورٹے کی بورہ ہوگئی کر ہورہ ٹوٹل ہورہ ہورہ ٹوٹل ہورہ ٹوٹل ہورہ ہورہ ٹوٹل ہورہ ٹوٹل ہورہ ٹوٹل ہورہ ہورہ ہورہ ٹوٹل ہورہ ہورہ ٹوٹل ہورہ ہورہ ٹوٹل ہورہ ہورہ ہورہ ٹوٹل ہورہ ٹوٹل ہورہ ٹوٹل ہورہ ٹوٹل ہورہ ٹوٹل ہورہ ٹوٹل ہور

" بيد كمر الم أنا قوا جار فريد ليت جودال دان ك جال ، كرفير ، تجي توق تل بشكر ب

تیرے من کی آگ شخفی ہوئی نے دارا تھری اٹھالا۔ چو الجے کے اس پڑئی ہوگی۔'' مگر مال نے تین بار ہم اللہ الرحمٰ اللہ الرحم کی کرٹر بوزے برچھری چلائی آؤ '' دونوں گؤنے الگ ہو گئے اور بائی کی ایک ندی فرش پر بہتے گی۔ جد بوے دونوں کے دمائے ہمنے گئے ۔ ٹر بوزے کا سارا گو دا بائی بن چکا تھا اور کا کا کے دمی کے ہو گئے تھے اور چینکے پر کے لیے رنگ کے کیزے ٹی کھا دے تھے۔''

خربوزے ے محروی افسان انچورا کے دحمان کی زمدگی کا بھی بہت برا المیہ ہے۔ جب وہ راہ اللہ واد کے گر کے کوڑے کو گھوڑے پر پھینک تو خربوزے کے چھکوں کو دیجہ کر اس کے دانتوں میں ٹیال کی ہونے گئی ہے۔ اس کے مند میں اس نے اللہ کا جب آس کے مال ہے۔ اس کے مند میں اس زبانے آتا جب آس کے مال و ہے زمد و نتے ۔ رجمان کا و ہے جنگ میں مارا کیا تھا اور مال کا ول اور سپتاں کے درمیان چلتے چلتے دماتو زمینی و ہے زمد و فیجو بھی کے کر اٹھ آیا جب اس کے ایمر گر افسیس کے درمیان جاتے ہیں اس کے ایمر گر افسیس کے دو بری تک یوں بی رویتے رہے کے بعد و و نیجو بھی کے کمر اٹھ آیا جب اس کے ایمر گر افسیس کے ایمر گر افسیس کے درمیان کی زندگی این ان کردی۔ وہ بھی ایما شکھ لی فض تھا ک

"جب یوی نے آسے بتایا کر دھان دن گھر ہو سے کی کوٹر ٹی ش ماں کی یا دش دویا ہوگا

د ہاتو اس کی آتھوں میں ٹون اثر آیا "ساٹھ ستر روپے کے ہو سے کا ناس مار دویا ہوگا

لوٹر سے نے میں جر ان ہوں ہے تہیئے کے گھر میں بھر کیوں پائی رہی ہو؟"

گھروہ دون آنے میں جسابوا کا تذکار تر دور باتھا۔ چکس جہیئے رہا تھ جیسے آتھوں میں

مئی تھس گئی ہے میں جسابوا کا تذکار تر دور باتھا۔ چکس جہیئے رہا تھ جیسے آتھوں میں

مئی تھس گئی ہے میادن کھے ہوئے تھے۔ میلے میلے گلائی رنگ میں سے گلاب خائب

ہوئی تھی۔ سرف کیل بائی روٹیا تھا۔ ہیں اتنا کہ درجا کول می داسکت اور پھر ایک دیما س

گو اُجڑ می ہوئی آتھوں میں آشو چیل گئے۔ اس کا بینچے دالا ہون فی درا سائٹ آیا،

مرجند ہے ہا ہو دو تین صف میں گھر گئی کہ چنے رہا اس نے چوری آئیں کیے جے ٹی کوٹو پھو ہے نے

ہر چند ہے ہا ہو دو تین صف میں گھر کی کے جا اس کا کر گئے ہا دیکہ کر زارزا روٹا ہوا اپ گاؤں چاد آتو

بھولے سے دوسری جیب میں دکھ دیے ہے تھر کر رہاں اس گھر کئے ہا دیکہ کرزا رزا روٹا ہوا اپ گاؤں چاد آتو

" بھی سادے گاؤں کی طرف ہے تہا دہا آن ہو ہو تھے گو تا دیوں۔ ایل کروکہ یہاں میر سناسلیل بھی دیوہ تہا ان اوکس کے جہلے ہر دوز قام کا کھاناتم میر ہے گھرے کھیا اس کھی جہر ہے اور تہا م کا کھاناتم میں ہے گھرے کھیا اس کھی آتر ان بھی آتی دو مرتبہ تہیں ہی ساری ان کی آتر ان بھی آتی دے گئی سوش تحریب ان کا کھانا ہو آئی کا کوڑا اف کے بال کا کوڑا اف کے بال کا کوڑا اف کر با بر گھورے ہے گئی دو ہوگا کہ کھر مصاف دیا ہی ہے گئی ان انتا سا کہ بیا آتا سا کہ بیا آتی ہی گھر جیا ان بھی ساتھ کی انتا کی جی انتا کہ جی انتا کہ بیا گئی ہیں ہے گئی ہی گھر مصاف دیا ہی گئی انتا سا کہ بیا انتا سا کہ ہے جوادر تہا دیوگا کہ گھر صاف دیا ہی گئی انتا سا کا م ہے ۔ تم اس گاؤں کے بیچے ہوادر تہا دیم رہے ہا تھر کھنا میر افراض ہے۔"

ہیں سررے کا وی میں راہبالقہ تواز کی فی منی اور خدائزی کی دھوم کے گئی اور رہی ان کواس مشقت کے بدلے سرچھپائے کو بیک اصطبال میں رائی کی فراوائی اور آس پرس کے بدلے سرچھپائے کو بیک اصطبال میں اور آس پرس کے کہروں میں بنیا دی اشائی شدوریات زندگی کی شدید اکست یا با پائی کے مشاہرات رفت رفت رہی ان کے فرشتوں میں معموم دل وو بائی میں اور بیک واطاقی اقد اراور یا دی اعتبان کے درمیاں شدید کھکش ری کرویے ہیں۔ اب بھی اے دائید میں حب رہی فصر آنے لگا ہے۔

" نوکری گئی ہے تو تخواجیں ملتی جیں۔ یہ بھی کیا کہ ول بھر اصطبل صاف کرو ہے وال کوڑے کے گؤ کرے افعاد اور جہلے میں دوروٹیاں اور بیازگی دوگا تھیں لے کراللہ کا شکرا دا کرو کے تجوی بھی چوی مسینے میں ایک آنہ ہی وے دیتا تو ہم یہ جاتی بہار کا بھل تو فرواسا چکے لیتے ۔"

اس عالم من جوري كافر بوزه كمانے كاتسور كرتے عى رهان كو

" کی ایے محمول ہوا جیے کوشے کے قارش ہے اس کی مال پیٹ کے دروے کرا ہی اور روقی ہوئی ہوا ہیں کے دروے کرا ہی اور روقی ہوئی ہوا ہوئے کے قارش ہے اس کی مال پیٹ کے دروقی ہوئی ہا دویا ہے۔

یکا کی و داہوری شدت ہے وائی ہما گا۔ اے کھوالے لگ رہا تھا جیے اس کی مال لے لیے دائی ہوئی اس کی مال لے لیے ایک ہوئی شد اور کی اس کے جیجے آ ری ہے ۔ ووگیوں شرا اڑا جا رہا تھا ۔۔ "

ایک رہاں ہے تی کیا موقو ف ذریح کے کتے می تھے کرواروں کو مال کی یا والحداق اور شرافت اور کی اور

الارے ہوں کے مرداری اور جا گیرداری نظام جب گئیں گارشتوں کی صصوبیت کے تمار پر دائیل مرسوبیت کے تمار دو صحوبہ تموائی حسن کوتا دائی کی ایٹا کی سحیتہ ہیں۔ یہ ب جب اس مراس موشوں پر بھی کے متعدد دافسا فول علی ہے میرف دو کی جا نب اشارہ کروں گا۔ افسا ڈائین "شرن شرک کو موشوں پر بھی کے متعدد دافسا فول علی ہے تو افسا نہ الارکی ہی جا ارائی کی جا کیردادے کی رفدگی کی اگرا کی جا جر داد کی شیفت کا شکار بھا ہے تو افسا نہ الارلیک جر اور کے شیفت کا شکار بھا ہے تو افسا نہ الارلیک جو کی فضا کے حال افسا فول المحمولی اور الارلیک کی فضا کے حال افسا فول المحمولی اور الارک کی فضا کے حال افسا فول المحمولی اور الارک کی فضا کے حال افسا فول المحمولی کو تو الارلیک جو بھی اور الارک کی فضا کے حال افسا فول المحمولی کی معمولی کی مسابقہ کی کہ مارک کو اور الارک کی دسمیا کے دائیں کا درائی کی دسمیا کی کہ میں ہو کا ایک کی دسمیا کی کا میں کہ کا دور الارک کی دور کے دائیں کو دائی کی دور کے دور کے دور کے دور کے دائی کی دور کے دور کی د

''کی دم جیسے از پر وحشت تاری ہوگئی موے کی کوار ہوا کوکائی چی گیا در ان از گئی اور ان از گئی اور ان از گئی اور ان کی آن میں آئی کو جائیا۔ لائی کی ایک چی نے اس ویرائے کو ڈوا سا چو تکا دیا اور پھر و ڈ لائی کوا ہے گئیوں میں دہائے وا پس اخلو کی شخی پر آجیف ۔ تب آئی نے لائی کی چی بھی اور پھر و ڈ لائی کوا ہے گئیوں میں دہائے وا پس اخلو کی شخی پر آجیف ۔ تب آئی نے لائی کی چی بھی ان کی چی نے لائی کی چی نے لائی کی چی نے لائی کی چی نے اور پھر ایک کی ایسا سیکھ تھیں۔ جیس اور پھر ایک کی گئی ۔ ہم کی سے بھر اور پھر ایک کی ایسا سیکھ تھیں۔ جیس اور پھر ایک کوشت سے تا ذوا وروائم سے بھر اور ا

العنت میں نے کہا۔ المہاری ذہبیت آ آم فوروں کی ہے۔ والہی ہر خدا بھی کی بہت کی آئی رقی سائے آگی فر بب مزاری کی اس بنی کا المسل عام نہ جانے کیا تھا تحریجے ایسا مطوم ہوا جسے وہ رگوں کا ایک بیکر ہے ۔۔۔۔سماعد رگوں میں ہے کوئی رنگ جی ایسا نہ تھا جس ہے اس کا وجود محروم ہو۔ اُس کی آتھوں، بالوں، چر ہاور ہونٹوں ہے جورنگ نگی دے اس کا وجود محروم

ہو۔ اس کی اسمون ہالوں ہچر سا در ہونوں سے جو رہا ہی دہ سے معددا کی ہے تھے۔
از بند ،کرتے اور اور ان میں جذب ہو گئے تھے ۔۔۔ اگر ایک بے رنگ وہل سے نظے

اوے رکّ کے پاوک کے افران کے افران کے اور کا ایک کرتے ہوئے شاہو نے نامو نے توا سے ذیکی کھوٹی قرارویے

کے لیے بھے اسپنے آپ سے فاصی فویل جگ از تی پڑتی ۔ بھے ایسالکا کرکڑ سے کر الھے

کو بھی رکّی کی ایک جھک وکھا کرا ہے ایک ایسے فدا کا قائل کیا جا مکتا ہے جو اس

اج كائس كار ب

مدا بھٹی بیفریب دے کر رکی کودائی اے گھر لے آیا کراس کے دامد نے آے پیغام بھیجا ہے کہ شام کے وقت ا کیے دائیں آنے کی بھائے رات کو صدا بھٹی کی بین کے ساتھ بی تیام کرمے میں بھٹو نے اخبانی تھے ابیت کے عالم میں اطلاع دی۔

> "" کسی نے آپ کے لارٹس کی گرون مروڈ کر چینک دی ہے ۔ لارٹس مراین اے ۔ " خدا بخش کو جیسے سکتا ہو گیا ۔ ایک خاص طویل و گفتے کے بحد و داد لا۔" " رنگی کو بیماں لے آئے۔"

> فررائ حکو آیا۔ رکی تو مزار جرے سے چی گئی چیو نے بالک۔ اور خدا بھی اپنی اپو لبان آ کیسیں جو پر گاڑ کر ہولا۔ اور یکھا جی نہ کہا تھا جی سے از کوای کیسی نے ماما ہے سامند و میار بار کی کہتی تھی کہ وہ جھے مار ڈالے گی۔ جس نے کہا ۔۔۔لالیاں بازوں کوئیں مار شکیس نا وان سامی نے مارا ہے جرے لارش کو جس جا تا ہوں۔ پیل اس میر ذامعہ کتالی ، قلاش اور کی نے کہا ہے۔"

> > عن اس كي كمال الزار دون كا ين اس كي ...."

اس الحق می جر شراف می البال بازوں کوئیں مارسکیں ما دال ان کا حظ دکار کے منظر میں بارک مالی بازی بال کی جمیعی البال بازوں کوئیں مارسکیں ما دال ان کا حظ دکار کے منظر میں بارک کی کا اور جمیعی ال کی جو نیاں تو جو اوراس کی بازی بازی بازی کی کا از داور دام منظر میں آتا رہے کی ک جزئیا ہے کوئی اور سطح خدا بھی منظر دام دکھی میں کرا بات کا در گھی بیدا کرتا ہے۔ ایکر شکار کا جو منظر خدا بھی منظر دام دشکلم میں کرا بات کا در گھی بیدا کرتا ہے

"العنت فمباري ذبنيت تو آدم تورون کي ي ہے۔"

کوید پورے بائیر داری نظام کی در در گی پر ایک بیٹ تیم ہے۔ رقی کار دس کوئر دن مروز کر پھیک دیا اس در در گی کے حلاف کی بینا وج ہے۔ فظام خاطاعی کے خلاف ایک می بینا وج اف نہ انہیں "کی دانو نے کی ہے۔ نورانی صورے کی سولامتر وہری کی اس فرشتہ سرے الاک کی آواز میں سائیس صفر ہے۔ شاہ تی نے امرشتوں کے پروں کی گیز پیزا برن کی تو اس کے ضعیف الاعتقاد والدین کوئر یہ وے کرا سے اپنی ہوں کا شاہ نیا نہ دیں کا نہ میں کا تر مینا ہوئی۔ دوہشت بھر سے اس تج ہے دوگل میں دانو نے

"موارشریف پر گول گول پھر اشا کر جبولی جی جر لیے اور تی جی کی کیا ک سائیں! موارشریف ہے وسب مبارک قر جب نظے گا اگرا کی قدم بھی آ گے ہونے ہیں میں سائیں دو لیے شاہ تی کے دیے جوئے ان پھر ول ہے تہارا ناس کر دول گی ۔ خادم را آنو کو پھڑ کر مار نے پیٹنے کے لیے آ کے ہو حالق سائیں جی نے انھیں روک کی ۔ خادم را آنو ایل کی تیس بول رہی ہے اس کے اندرکا کافر جن بول رہا ہے ۔ جب
تک بید اور ارشریف پر تا بیش ہے جس اور تھا رہے فا قران کے کی مر داکو رہ کو اوالر

جہ ب دروی کی جی ری بورسلطانی جی جی ری ، وہا ب اللہ فد اکوظم کی گرفت سے کیو گرفہات ورتی ہو ۔ وہ بی جا ہے؟

ہ سوالی رورو کرنہ تم کے دل وہ ہائی جس سراف تا ہے اور وہ اس کے گر دکہ بنوں پر کہ نیاں بجے اور فعرس پر نظمین تخلیق کرتے ہے گئے آئے تیں۔ یہاں سے باسطا ور کھنے کی ہے کہ ترقیم کے ہاں برو دک اطفال اور طلوی نسواں بہائے خود کوئی انگے ہونموں فیس کہ بر کیرانسانی صورت حال می کا حصر ہے ۔ یہورت مال بی کا حصر ہے ۔ یہورت حال بی کا حصر ہے ۔ یہ بیون بی میں بی رقی اور میں بی رقی اور میں بی رقی اور کی کی فاخذا دی پر مقاب میں کر جھینے رہیں گے جس کا دائی ہوتا رہے گا اور آ دمیت کی تر نیل ہوتی رہے گئے۔

#### جنك اوراكن

احمد نم آن کی نے بین تو متعد دافسانوں میں اور اپنی وائی شو وقیا کے اہم مو ڈر بر جنگ کی ہ بیت اور افرا سے پہلے ، ہیر وشیما کے بعد امیں العول نے اپنے معاشر سے پر جنگ کے حال الحوال نے اپنے معاشر سے پر جنگ کے دار دوافس نے میں ہم گیرا شاہ تیں اور جس فنکا را دمین کی کے ساتھ وائی کیا ہے وہ اند تیم کے ہیں ہی گئی ٹی کے اور وافس نے میں کی اپنی مثال آپ ہے متازش تی کے ساتھ وائی کیا گئی تھی کی ہیں ہی گئی ٹی کا اور وافس نے میں کی اپنی مثال آپ ہے متازش تی کے اگراس افس نے کوالیک شمس کی بیت کے ایک گاور کی ور ساری اسا نیت کی کہائی قر اور یا ہے گئی تا وائی کے موضوع پر اس سے اور وافس کے موضوع پر اس سے اور وافس کے موضوع پر اس سے پہلے نکھے گئے تر تیم کی وائس کے موضوع پر اس سے پہلے نکھے گئے تر تیم کی فشش ہونے والے افسانوں کی کوئے بھی سائی ویتی ہے اور اس موضوع پر بعد میں تخشش ہونے والے افسانوں کی گوئے بھی سائی ویتی ہے اور اس موضوع پر بعد میں تخشش ہونے والے افسانوں کی گردگوئی ہے

ہر چند ترقیم نے اپنے اس افسانے میں جنگ کا وسی ترا اور عیش تا اڑات کا اوا طاکر نے کے لیے جنگ کے تیج ہے کہ اس کے تیج ہے کو سپ می ڈوٹی بیان کرنے کی بجائے شمشیر ، شبہازشدان ، پڑا ری ، جب جن اور فیدار کے سے تا کا ٹی فراموش کرداروں کے فرر سے بیان کیا ہے گرای کہائی کا مرکزی کردار ہورا گاؤں ہے ۔ بل شہر تر تیکر کو اور فین کی حوری اور فین کی حوری اور فین کی حوری اور فین کی حوری اور فین کی مصوری اس محمد کی اس تھوگی ہے اور بیان انھوں نے حارتی ماحوں اور فین کی مسوری اس محمد کی کے ستان ترک کے ستان ترک کے ستان ترک سے اور بیان مودوں کو جن تو تا اور با ایم وگر آ بین ہوتا و کھایا ہے کہ کو بستان ترک کا برجونا ساکاؤں سامی سندریا رہر یا جنگ کا ایک محاوری کیا ہے۔

ا ۔ پچردو نے لگا۔ شاوال ہما گی آئی ، ووروری تھی۔ اُس کی آگھوں کے اُوروں ش خُون تھا۔ اس کے ہونوں پر خُون تھا۔ اس وقت سوری خروب ہورہا تھا۔ شمشیر نے محسوں کیا کہ ساری کا خاصہ پر اشائی خون کے چینے کھر گئے ہیں۔ رشیں پیوں تک محسوں کی کرس ہیں۔ کھوپڑیاں فضا شرائر رہی ہیں۔ کی آپٹی ہا تھر نے افق پر ے لیے کر کھیتوں کی ہر یاول کو نچ ڈلیا ہے اور ہر طرف اغیر اس ان اغیر اے ۔ جس شراف وو نون کی ہو ہے۔ جیلے اور نے پڑوے کی ہوئے۔ دیا جلاؤ اور پادا۔

آوان کے پہلے بوڑھ گذریے ہوتے ۔ کھاتے اور با پنے ہوئے کی وہ کے اور وہا کے بوئے کی وہ کے اور وہ کی رکھوالی کرنے والیاں اپنے بھا کو ل اور فاوندوں کی یاو عمل وہ ہے سروں علی گا تھی اور وہ تی وہ ج پالوں پر الاؤ کے روو ہتان چہ چہ چاہ ہے ہے ہے اور سے دیا ہے الی پر الاؤ کے روو ہتان چہ چہ چاہ گیا گر اس سکون علی زندگی کم تھی اور موج ہوا" آ ہت آ ہت آ ہت گاؤں علی سکون چھا تا گیا گر اس سکون علی زندگی کم تھی اور موج نیا وہ ہوگ زیادہ ہواؤں علی بواؤں کی آ ہیں اور جوں کی کراہیں تھیں ۔ کھیتوں کا رنگ زہر کی طرح کنے اور کی تا ہی اور جو کہ اور ہر کی تر ہوگ کر ایس تھی کے وہ اور ہر کی بر جھرات کو می کو ایس کی بر بھرات کو می کو ایس کی بر بھرات کو میں گائی ہو ہے کہ وہ اور ہر کی بر جھرات کو می گائی سے دولوں علی گی گر اور کو ل کے پائی جاتی وال کے مربانے وہ وہ دکو کر دولوں کے پائی جاتی وال کے دولوں الی ایک وہ ایس آئے جمیر انفراوا گی آئے ۔ "

گاوں کا چو پال اور گاوں کا مدرسہ کو یا جنگ کے اصطافی مرکز ہے۔ ہر دات چو پاں پر کر اارش کے طول وطرش بھورے ہوئے ہیں ہے کہ ان پر ہا ارش کے طول وطرش بھورے ہوئے ہیں آتیں، ان پر ہائیہ ان پر ہائیہ کا دول وطرش بھورے ہوئی ہے جنگ محال ہووں ، ہو ذعول کے ذہن ال اجنی سر زمینوں ہیں بھنگنے گئے جہاں اُن کے بیٹے ایج کرائے کے سیابیوں کے فراکش سرانجام دیے شام وف شے اور

"اہر می کو روسے علی سادا گاؤں تی ہونا تھا اسب اپنے اپنے بیڈ لی بھیجوں انوا مول اور پاؤا مول اور پاؤا مول کی تفر ایال اف اور اور پاؤا میں اور پاؤا کی شام اور پاؤا کی اور برا آمد میں اور اور پاؤا کی اور برا آمد میں اور اور پاؤا کی دو آمر میں اور اور اور پاؤل کی دو آمر میں اور اور اور پاؤل کی دو آمر میں اور باؤل کی دو آمر میں اور باؤل کی دو آمر میں اور باؤل کی دو تا میں اور باؤل کی دو تا میں باؤل کی دو تا میں اور باؤل کی دو تا میں اور باؤل کی دو تا ہو گائی ہوئے گائے ہوئے کی ہ

احررتیم قامی نے اس افعانے علی اقتصادی زوال سے لے کراخل فی بربادی تک ایک گاؤل کی پوری جذباتی اورتفایاتی مرگزشت کھالی و کاوت حماس کے ساتھ بیوال ک ہے کہ جنگ کافاتمہ جنگ سے پہلے ک زمدگی کا خاتمہ بن جاتا ہے گاوں تو جو توں سے خانی بوجاتا ہے اورا ہے خلیفی پنداری سے تروم ہوجاتا ہے۔ پنداری کی روٹن حیال فلسوشر ازی کا ارتفاقی روپ میں بعد کی ایک انوکی تنکیل ارا جے مہارا ہے "میں ویکھنے کو ملک ہے۔

جنگ تم ہوگی تب پید چے کا کریو و کوں ہاور سہا گن کوں؟ (عد) ور جب آفوں نے

ادب کے میداس میں قدم رکھا تو جہلی عالی جنگ تم ہو چکی تھی گر جنگ کے قدے کر کر

ہوری ہے اور ساتھ می دوسری عالی جنگ کی تی ری میں جو تی ڈوروں پر تھی ۔ اب فوی

جر تی کے لیے تبر کی انر ورست نہ تھی ۔ تو جوان رضا کا دانہ طور پر جر تی ہورے شے

المجر تی میں سی قد دشد سے کی کشش تھی کہ و و تو جوان جوان جوانے کہتوں کے تجا رکھوالے

سنے ۔ قائی کے بہائے کر وں سے نظاور اور اور اور اور اور کھیوں میں چھوڈ کرفر ار ہو

المجر تی میں کی دواقوں سے مرتا نہیں دیکھ کے تیے ۔ اس کی چھٹیاں آتیں کہ وہ ماں با ہے اور

بور کی کری کو قول سے مرتا نہیں دیکھ کے تیے ۔ اس کے فون میں جرگی ہوگی ہوگی۔

بر جانوں کے بعد سکندر آبادیا قدمتو سے اس کی چھٹیاں آتیں کہ وہ ماں با ہے اور

بر جانوں کے بعد سکندر آبادیا قدمتو سے اس کے فون میں گرتی ہوگی ہوگی۔

بر جانوں کا میں استخار نے رضا کا دانہ بھرتی کی فضا بیدا کرنے کی فاطر اگر ایک طرف حفیظ جاسد حری کے

ے معلق کے جنگی ترا اوں سے کام ایا تو دوسری طرف افلاس کے جنم کو دیکا نے کا استمام بھی کی ، پنجاب کے کو بستان نمک میں فوتی بھرتی کی تعمل کو سدا بہا رر کھنے کے لیے لوگوں کو مفلس بنا نے اور پسی ند ور کھنے کے بیٹھوسی منصوب ندی کی . (۸)

مدتیم کے بیان بنگ کے باعث اسانی زندگی کی ادبی دوحانی یہ بادبی کا موضوع فقات ندید بنگ تک محدود نیس ہے ٹی کہ عالمتیم دیکو ہے گا تھے ہے کہ اللہ وہ مائی یہ اب تک منذ رد باہے اور وہ اسے وسع نے زاویوں سے اکٹ بلت کرد کیمنے ورمشوع کہ گول میں ڈیٹ کرنے میں عمر دف بین سند تھے کا اپنا مار قد فوتی ہمرتی کا جم ترین مرکز تھا ساس انتہا رہے "سیاسی مینا" کا آغاز کا تیل فور ہے۔

"بي علاق فوتى بجرتى كى سدا بهار الحل تفاران كت كمرول ين القيم بكارى اور چونى الدين الدي اور چونى الدين الدي

جمع من مع من المعلم والله الله والول كي مد مات كويدا حماس اللحوز بنانا بيك وواعل الدني الدار

کے تحظ کی خاطر نہیں الی کرفتظ چھوکوں کے لائی میں موت اور تخریب کے سفاک ڈواسے کا کیف بے بس کروار تھے۔ پہلی جنگ عظیم کے بس منظر عمل کھے مجھے افسان البوڑ ھاسپائی "کامرکزی کروا دائی سی ترزین ووایوں بیان کرتا ہے

''اکی دفعہ بیل نے ایک سپائی (جرمن) کے دل بیل تھین کھونی دی۔ وہ بے تا ب
ہو کر گرا اور برد می مشکل سے اپنی جیب سے بھر سے بھر سے گالوں اور منہر سے
کھنٹھر یالے یالوں والی ایک خوبصورت بھولی بھاٹی لاکی کی نضور تکائی کر اُسے
چوہائیگی ٹی اور مرکبیا۔ ملک تی ایش نے اُس سپائی کواچنا باتھوں دُمن کیاا ور دُمن کو باتو ور دُمن کرا ہے کر تے ہوئے نہاں کو این سے مارویتا ان دُوں جا ما مور کائی میں نے اُس کے دی سے کی موآدی جان سے مارویتا ان دُوں جا ما مور کائی میں نے اُس کی موآدی جان سے مارویتا ان دُوں جا ما مور کائی میں نے اُس کی موآدی جان سے مارویتا ان دُوں جا ما میں نے کی موآدی جان سے مارویتا ان دُوں جا ما میں کی موآدی جان سے مارے ہیں۔
میں ڈیا کا سب سے کہنی اور سی کی میں نے محسول کیا کہ میر سے دُم چھل کے ہیں۔
میں ڈیا کا سب سے کہنی وی اُس

" بہتی بینا" کی میں جے افسانہ نگارنے کوئی ما م بیش دیا اور جو بینگ بیل بالک ہونے واسے ہر بہتی کی ماں علوم ہوئی کے میں خواسے ہر بہتی کی ماں علوم ہوئی ہے جو تی بجرتی کی ٹیم کو اپنے گھر لائی ہے گراس کے گھر انٹی کر انھیں پر چلا ہے کہ وہ جس خوبصورت اور میدور توجون کو بجرتی کرنے آئے جی وہ او ایک مجیدنہ پہلے رگون میں جنگ کا ایندھن بن چکا

ے آخری سفروں تک تی کو ماں کی ساری کھنگوجی پر افسائے کے بہاؤ کے دوران کسی کو بھی وگل پن کا شاہد نظر ندآ یہ سمزدم بینے کا مؤثر اور دلکھا زنوجہ بن جاتی ہے۔ یہ حقیقت المید کی شدت کواور بھی گہرا کروجی ہے کہ افلاس کے حس خوتی پڑھے تھا اس کی ہے کہ افلاس کے حس خوتی پڑھے تھا اس کی گرفت تو جوں کی آؤں قائم ہے

"ائتی فریب ہوں صاحب کرآن جھے گھیں گئے چنے کھاتے پڑے۔ جب سے جیسے پہنے پر شاق ہوتا ی نیس مرف پیٹ میں کا بیٹ میں کا بیٹ میں کا بیٹ میں اسرف چھاکا ہوتا ہی ایسا کر واجیسے کریا ہے"

یاں کے پیٹھر ہے بڑے بیٹے اسانہ میں بڑے صاحب کیاں وہ دے کا کھوکھا ہیں بے نکا ہے کہ تے وہ اس کی رو سے تی ہے بوکر گاوں وہ ہیں آنے والے فرق تحقا ور سند ہی حاصل کریں گاورا اسپنے وہ وہ اسلامت کی آن پر قرون "بونے والے بیٹی پائیں گے۔افسا بہا با با فواکہ الزقر رہیں نے فیے فائی تخلیق مرا رویا ہے اور ہو فواکی و با گل ہے بھا بونے وائی رقع اور تشریت میں بحرکی شاھری ہے میں گلت ویکھی ہے۔ (۹) واقعل ندیج نے وہ اور کی کر دار تگاری میں بحرکی ساوہ پر کاری ہے کام بیا ہے بہتی والوں کے پائی بر کو والے بائی ہو کا کی کو مرف میں کا کہ بائی ہو ہے کہ ووالے بیا ہونے کے وہ اور جب بے وہ وہ وگر شروی میں ہو ہو ایس کے بائی اور جب کے وہ وہ وگر شروی میں ہو ہو ایس ہو شروی ہیں ہو ہو ایس ہو شروی ہیں ہو ہو ایس کی ترا اس کی تر

" پگذیزی میند میند باتی بونی با مک بر سیار کے مینوں ی از جاتی تقی توب اور کر رفاد یں بہت کی آب اتی اور کر میں از کے بودوں سے باقی اور کر رفاد یں بہت کی آباتی تھی۔ وہ کدم کے نازک بودوں سے باقی اور باتھ اور بولے کے داکن بچا تا ہوا چلا۔ اگر کسی مسافر کی بے احتیاجی سے کوئی بچوا پھند کی کے آر بار اینا ہوا ما آتی باؤ و رااسے افحا کر دومر سے بودوں کے بینے سے ٹیٹا ویا اور بھی جس جگہ سے بودوں کے بینے سے ٹیٹا ویا اور بھی جس جگہ سے بودوں کے بینے سے ٹیٹا ویا اور بھی جس جگہ سے بودوں کے بینے سے ٹیٹا ویا اور بھی جس جگہ سے بودوں کے بینے سے بھی اور دو کھی ہے۔

کی منڈ پر پر بھنگی کر چر چر پہلے آلگا۔ "اُدھر بابا کو راڈا کا نہ کی الرف روال دوال ہے اور
اُدھر ڈاک خانے میں جنگ کی تمایت میں حمل کے کھوڈے دو ڈرے جیل
ایک میٹھ کر بربا آلا کہ اس ایک اور یوزی لام لگ جائے تو کرا پی ولائٹ بن جائے
گا کہتے ہیں کئی بار الام کلنے گی پر شقے نقتے روگئی کوئی نہ کوئی تھے میں تا تک اڑا ویتا
ہے۔ کہتے ہیں لام میں لوگ مریں کے۔ کوئی او بیٹھے لام نہ گی آو جب بھی لوگ مری

ا ت بھی ، بو نورد خمودار ہوتا ہے اور تھش اپنی پاکل موجود کی سے ان کے درائل کو حرف غلظ کی طرح مناد جاہے

"سفید برقی بایا نوراسید هامدرے کے برآمدے کی طرف آرباتھا اوراوگ چیے سے جا رہے تھے۔ برآمدے میں بھٹی کراس نے کہا۔" ڈاک ٹی ٹی ٹی تی ؟"
" آگئی اِر۔" منٹی نے جواب دیا۔
"میرے بیے کی چمنی تو نیس آئی" اِیا نے بی جما
"میرے بیے کی چمنی تو نیس آئی" اِیا نے بی جما

وہ نورا چپ جا پ وائل جا آیا۔ وورتک پکذیری پاکستند وهبار بنگا ہوا ظر آتا رہا وراوگ دم بخو و بیٹھا ہے و کھتے رہے۔

" نیر ا" کا نیر داریام ایک ایدا کردار ہے جے محاذ جنگ پر تشد داور پر پر بت کا مشاہر داختگا ہو اسے میں اجلا کر دیا ہے جائے وقع ہے ہے گاہو ہے جائے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہے تاہو ہوئے ہے جائے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہے قابو ہوجاتا ہے جائے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہے تاہو ہوجاتا ہے ۔ اس کے دہمی کا انتشاری جاتا ہے اور دوائے اس کے کر میں اس جنگ کا انتشاری جاتا ہے اور دوائے اس جائے ہے۔

یر طانوی مرکارای قائی علائ جنی مرش کا علائ کرانے کی عبدے اس معقود سپائی کو واپس اس کے گاون چیک گئی ورس ل بجر بک اس کی پیشن کا بھی فیصل تنہوا۔ اس دوران زیز ساس کی بوی گھر کا سمان نظام کرا درامیروں کے گھر دور جب اس دیوائی کو بہد اس می دور جب اس دیوائی کو بہد اس می دور جب اس دیوائی کو بہد اس می دور کر جب اس دیوائی کو بہد اس می دور کر اس کی مدرکر نے گئے جن اقواد سے فیم سے کہ اس نے خود کھی کر لی

جنگ اور جنگ ذرگری سے پیدا ہونے والے نفسیاتی بچران کی صوری کے ساتھ ندتیم نے اخلاقی بچران کو بھی آمیز دکھا یہ سے ''السوام بلیم'' کا امیر خان کر فرانس کیا بیک کاوں میں نازک اندام لیوی کا اسر گرم کرنا رہ تھ حسب ثین سال کے بعد محاذ جنگ سے وائس اپنے گاون ویٹھا ہے تو تو رکے ترک کے میں اپنی ہوئی کو ایک فیر مرد کے ساتھ معم وف اختلافی یا ہے کہ اس کی بیوی کیا ہے آشنا کے ساتھ کے کے بیرانا تا فا

" چا وُدِن کِیْ ہے آبا ہے ہمر م<sup>ا</sup> کپ کے باقعی دے بیچے ہما وُ" اے سوی کے کوا جواد آبار کلمائے کے اور ساز دواں تریش کی فرانس اور ہونا

ا ے بیوی کے اووا کی کلمات کھو ہیں یا دولاتے ہیں کفرانس اور مخاب ایک ہوجاتے ہیں اور ہوا۔ افسان ایک خلاقی دعزین جاتا ہے

" بو دُون لي ها يا ب مكل كب كا ي يكاب، جادً"

" پناوگاہ کے دروازے کے پاس برچیرے کو پڑھتی ہوئی آگے برجے گی۔اس کی آگھوں میں آنسو ملے کھڑے تھے وہ ایک ہاتھ سے شوڑی کے بیچے کی ہوئی جملی کو

ملے جاری تی اور جب و و آخر کی چیرے کے اور جم اجیا ' کہا اور جم ہے پینگر پڑکیا ورہم سب کے منزلنگ کررہ گئے۔''

مین میں ایک بیشی نوجوان کوسر دی میں تشخر تا دیکھ کول بے بیشن ہوجاتی ہے کہ دہ جانے وں کے میں ایک بیشن ہوجاتی ہے عمال درآس یاس منڈ لائی ہوئی موجد سے بیاز ہو

"آ کے بور کرم کی ترف میں بٹن نا کتے گی اور جب ایک چکی آو آنسووں سے مسکرائی، جاپاندوں کی طرف تھیں بین نا کتے گی اور جب نا کی چکی آو آنسووں میر سے ایک گال پر بور وہا اور میر کی میں سے آنسو ہو تھے کر پلٹ گی اور میں نے ایک لیے ایک ایک سے کے کے کر پلٹ گی اور میں نے ایک لیے کے کے کے بین مجی جیسے بینی کی بید بیانی ہوا میں آجر کر اُلٹ گی ہے اور میں ونجاب میں اپنی مال کی کوو میں گرچ تا ہوں۔"

یہ وہ مقام انظر ہے جہاں مقامیت اور آفاقیت کچھ یوں شیر وشکر ہو جاتی ہے کرایک کو دوسرے ہے امگ

کرا گوشت کو ہفتن ہے جوا کرنے کے مصدالی تغیرنا ہے۔ دین ووطن بقوم و مت ، رنگ ونسل اور مشرق و

مشر ہے کی سر حدول ہے ، ورا محبت فاتح عالم اپنا جا دو جگانے گئتی ہے ، حسن وخی کی واکی انسانی اقد ار پر یقین

ہند ہو جانا ہے ۔ افو مصد کی جب تھی کی ورمحبت کی فراوائی فئی اور تھا بیاتی جدوجہ دکا جلی مؤان قرار پاتی ہے۔

### حسن ومحبت

" میں سے وہ س تک "فن اور نسس اور حس تھیں کے بھے اور بھے تحرصدا اقت آخرین رشتوں کی آمیز وار ہے بیشنظوم کہائی کا خاص میں کسس اضعاد کی جلو وار کی اور فن میں معریت اور اجدیت کے دجا وہ ہم پر تھکیل فوروقکر سے شروس تی ہوئی ندی میں اضعاد کی جا ش وجہ کو میں انعلیلیاں کرتی ہوئی ندی میں آگلیا ہے جس میں چند حسینا کی چند ایاں کھول کر اور کی ہوئی ہیں ۔ ان میں سے ہرا کی کا خسی ایک جدا گاند عام ہے کس کی آگھوں میں تی جی کا شرمیلا بن ہے تو کسی کے ہوئوں پر جیسے کی چینے کا منظر میکرا دیا ہے میک کی آگھوں میں تی جی کا شرمیلا بن ہے تو کسی کے ہوئوں پر جیسے کی چینے کا منظر میکرا دیا ہے میک کی قور کی جائے کا منظر میکرا دیا ہے میک کی اور کی کا فور کی اور کی اور کی کا اور کی اور کی کا اور کی کا اور کی اور کی کا اور کی کا اور کی کا دو کا ای کی موال کی کور کی کا میں ہوئی کی کر کی کو کی ہوئی کی ہوئی کی کر کی کر کی کی کر کی کر کی کر کی کر کی

تن و ری ایش آماد مین او او او او او او او این کے طلعماست نکار را تیک را ارتک ہے آتا ہے ۔ یہ رہا ایک اسٹور جگی پہنے میں معروف ہے جس کا ہوں اس کے پہنے پر انے بہاں میں ہے شخص بن کر جھک رہ ہے جگی کی مشتند اور بیر آن چا کے جن تلخ تفائل حیات کا اسٹور و ہاں کے بیال و اسپال میں اسٹور ہے جگی کی مشتند اور بیر آن چا کے جن تلخ تفائل حیات کا اسٹور و ہار کو بھی جمار پر تی می کا ایک قطر تی تھی اسٹور ہی کی ایک قطر تی تھا من بنا دی ہے ہے جا دو کو مشر ہے جمہورا ور وعد و و کسل کی جی احساس کے دور تُن بن چا تے ہیں۔ اس طر ت بیر گی حسن کی وہ بیت پر قطری خیال آرائی ہے شر و تی ہو کر تو اینا کے دکایا ہے بخے بنے اور سوچتی ہوئی حسیس کی کہنی حسن کی وہ بیت پر آن اور اینا کی دکایا ہے بخے بنے اور سوچتی ہوئی حسیس اور حسن کاری ( آن ) کا خیوم متعین کرتی ہوئی اپنے اختیام کو جہتے ہی ہوئی اپنے اختیام کو جہتے ہی ہوئی اپنے اختیام کو جہتے ہی ہوئی اپنے اختیام کو جہتے گئی اور سے بی تا ہوئی کار کے نقسو دکی وصاحت کرتے وقت ہے کے نگاہ زندگی کے بھی اپنی آباد رو جائی تقاضوں کو تا در قری مطاب جا ور دو جائی تقاضوں کو کہتے ہوئی کو این موات کے تیم میں گئی کہنا مرکس کار کے قائم در اور معاشر تی میں وہ حسن کام کی معاش کی در سے اور دو جائی تقاضوں کو تا ہی کہنا کی کہنا مرکس کار کی معاش کی در سے اور دو جائی تقاضوں کے تیم معاشی عدر سے اور دو حائی تقاضوں کے تیم کی کہنا میں کو کہنا میں کو در سے کہنا کی در کی تھی معاش کی در سے در معاشر تی معاشر کی معاش کی در سے در تا کی کہنا میں کام خال کے اور در جائی ہوئی کہنا میں کو کہنا کی کہنا میں کہنا کی کہنا کو کہنا کی کہنا کو کھوں کو کہنا کی کہنا کی کہنا کو کہنا کو کہنا کی کہنا کی کہنا کی کہنا کو کہنا کو کہنا کی کہنا کی کہنا کو کہنا کو کہنا کو کہنا کو کہنا کے کہنا کے در سے کہنا کے جائی ہو دو ایک کی کہنا کی کہنا کی کھی کے دور کی کہنا کی کو کو کہنا کے کہنا کی کہنا کی کہنا کی کہنا کی کہنا کی کو کہنا کی کو کہنا کی کہنا کی کہنا کی کو کہنا کی کو کہنا کی کہنا کی کو کہنا کی کہنا کی کہنا کی کو کہنا کی کو کہنا کی کو کہنا کی کی کو کہنا کی

افی نہ اکتاب کا مرکزی کروارمولا این اپ سے آل کا برانہ چکانے کے بعد محلے کے بورے

فاردان کو منی سے مناؤہ نے کے جس آبا کی انتقام کی آگ میں جل رہا تھا سے فکلے کی متحیتر راجو کے معموم اور بے پرواہ کسس کے مشاہر سے نے محستان بنادیا اور وواپنا خونی گنڈا سا بھوں کر کسس کی تھوٹ میں نکل کھڑا جوا بھر حب اس کا فاردانی وشمن محراس کی راجو کا خوبصورت متحیتر نجوا اس کے چنگل میں صید زیوں ہو کر خوف میں کا نے دہاتی مولا کھو موجئے کر

" کے بین آئیا۔ آیک قدم آگے یہ حا۔ لُن دُور دکان کے سامنے اپنے کھولے ک طرف مجینک دی اور گُلے کو بازوے پائز کریوی ٹری سے اٹھاتے ہوئے بولا۔ چودھری کوبھر اسلام کہنا اور کہنا کر اضام ل گیا ہے۔ رسیدش قود کھنچائے آؤں گا۔" اس نے ہولے سے گھنے کے کیئر سے جماڑ سے اس کے ٹوئے ہوئے سلرے کوسید حاکیا اور اولا۔ "دسید تو تم می کود سے دیتا ہے تسمیر تو دولیا بنا ہے ابھی اس لیے جاؤ ، اپنا کام کرد۔ کاامر جوکائے ہوئے چانا کی شر مز تمیا۔"

یہ ہے خسی کا الجار کہ ایک قاعمی کی آنگھوں میں اترا ہوا غوں آنسو وَل کے سانا ہے میں ڈھل کر فائب ہو ''کہا ۔ وکٹی آنگھوں میں محبت کی چنک جا گ انٹی اور آ دی دورو حشت و پر ہریت کی تا رکی ہے نگل کر اسن و انسا نہت کی روشنی میں سالس لینے لگا۔

کا جنازہ''''من کی ڈائی''''''اواورا گیت'' اور مطلوع وخروب'' کے سے افسانوں میں جذبہ عشق کی مصوری سے مدیم نے مدافاست کوآفاقیت بنادیا ہے لیمن میں اردو کی شاعری میں جس ٹی پہنائی کا ذکر کر رہا ہوں اسے سیجھنے کے لیے اکتوبر ۱۹۵۸ می ایک مختراتم ملاحظہ ہو

خون دل جو کھلا ہیں تو مر شام کھلا کون تخلت میں دلاتا ہے نظارہ کل کون تخلت میں دلاتا ہے نظارہ کل اور کہاں تھیں کے لیے اور کہاں تھیں کے لیے باتھ کی اور کا کی اور کا کی کہت آوارہ کی گل

" التم كنى بو ك صديق الكل كوكيابو آيا ہے۔ يتم بھى بيل سرچو كى كرتم في صديق الكل كا كياكر ديا ہے۔ يتم اليك كوكيابو آيا ہے۔ يتم اليك كوكيابو آيا ہوا ورش جوہيں الكل كر ديا ہے۔ يتم اليك آي بواورش جوہيں النبل كى ايك دھك كے قاصلے پر ديك بول الله بيان كول كے ليے به صفى بوسك الك دھك ہے جھوں نے بھی مجت ندكى بوسسج ال ند بو عاليہ " المجت مرف انتقام ليا كى آئے بہت مرف انتقام ليا كى آئے بہت محل نے بھی عدد دے دہا بول آؤ درا محل تم ہے جہت مرف كرد بابول آؤ درا محل تم ہے جہت مرف كرد بابول و درا محل تم ہے جہت مرف كرد بابول و درا محل تم ہے جہت مرف كرد بابول و درا محل تم ہے جہت مرف كرد بابول و درا محل تم ہے جہت مرف كرد بابول و درا محل تم ہے جہت مرف كرد بابول و درا محل تم ہے جہت مرف كرد بابول و درا محل تم ہے جہت مرف كرد بابول و درا محل تم ہے جہت مرف كرد بابول و درا محل من محد تم ايما سوچا تو ال كا مطلب ہوتا كہ شرق ہے ہے جہت أيكل كرد بابول، و حتى

کر دہا ہوں موافعنل کے سماتھ تجہارے مطلے جانے کے بعد جھے تحروی کا حساس ہرگز نبین سمتائے گا۔ جب میں تمہارے سماتھ محبت کے جاؤں گاتو تحروی کیسی ۔۔۔؟

ول کی بیترفدیب اور تما کی بیتا تھی عشق کر تہت تھی بنے وہی عبادت بناوہ ہی ہے جو در افدا میں میں اپنی ہوا مصوم حسن مریم کے افتی فن پر ما رہا رطاع میں ایک بعکاران کے چر بدر کی ایک زفی جھلک ہے "بہا وزوں کی برف "کے دا حد منظم کی تھے فیاں میں بھائی دام مالا کے تعین چروں کی خدوں افد آئی جی اور ووا ساطیری حدیدا وی سے دوا ساطیری حدیدا وی سے ایک مالی کے علاق کی تعین اور کی تھی میرانوں کے جو میں ایک تھی تھی اور تھی تھی تا کا تما شاکر نے لگتا ہے

تھے کو کر ہی تھے پاؤں جہاں تک دیکھوں حسن ہے وال کی دیکھوں حسن ہے وال کی دیکھوں کے دین میاں کی دیکھوں ہے راڈ جھے پر کھلا اس کی حسن کاری سے کہ آدی ہے خوا کے مزان کا چھ

تخلیق مسلس میں معروف خالق اکبر نے اشاں کواپینظس پر پیدا کر کے فر کو بین کا مقام ای لیے تو معالی ہے کہ ووحس کی مدح اور محقق کے چس سے حسن عمل کا شامل کا نم رکھتے ہوئے اپنے رفیق اکل سے رفاقت کا حق اوا کر سکے بحس پر ست اور حسن کا راحمہ ذریم کا کی تم ایم بیوسی یا کی شاپ وار پائی کے ساتھ اوا کو سے دہے۔

حواشي

ا حقیلت اورفی هیلت مطبو برنسوش لا مور ۱۲۰ م

الد اللول ورآدي الأيورا فاء

١٠ - آس بان مفاهد ١٥٢١ من مكر فران الاورد ١٩٢٤ -

٣- معيار تختيك كانتون من ١٥

1912/2016 - 4

٦ معار کنيك كانور سفاه

+ NE, P. F. S. C. V. 181-6

٨ وخالي اوك كيت المرضى نان وفرى ما كن تأسى -

121 J. F. E. E. 161 A

# احدنديم قاتمي كافساني

اردوافس نے کی دنیا میں رئیس خانہ، کنڈ اساء لارٹس آف تھیلیوا، ہیروشیں سے پہلے ہیروشیں کے بعد،
کنجری، ت یا ،گھر سے گھر تک، بجرم ، وشق ، جزنا ، بانا پھر ، بین اورائھ اللہ جیسا قاش قراموش افس نے انھیں
بیشر رد ورکھیں کے انھوں نے افسا نے تھی من کا دافقہ ہوئے کے لیے تیس تھے ٹی کراٹھیں اپ فنروفلسفہ
کیا ظیر رکا وسیلہ بنایا اوروافسا نے می انھوں نے بند روجی تول کا گراں قد راضافہ کیا جن کے مام ہوجی
ارچوپال الدی کو الحق کا فروب الاسیار الله والدیا ہے آئی ، اسلام کا اس ویس ا

٨ درود يورم مناه ١٠٠٠ ـ وزار حيات ١١١ ـ رگ حنا ١٢ گر ے كمر تك ١٣١ كياس كا چول ١١١١ ـ نيار پتره
 ٥ كوايخ

آخری جموع کے بعد بھی بھوں نے بہت ہے انسانے تقع ادراب ایک طویل ،اہم اورسلسد اداف درای جاری جو تھے اوراب ایک طویل ،اہم اورسلسد اداف درای اور باور با ایک ریوز ایک انہو والکورے تھے جس کی چو تھی قدونوں کے گزشتہ تجارے میں شائع جو لی تھی ۔اس کے معاوو وائن کے تو انتخب کرد و میالیس افسانوں کا ایک انتخاب افسانے "کے مام سے شروی جو اتنا ہے ۔ افسانے "کی کرورافساند شال ہو۔اس طرح جرے خیال جو اتن کے ہی ایک جا ایس افسانوں میں کوئی ایک بھی کرورافساند شال ہو۔اس طرح جرے خیال میں این کا فیادی ہیں ایکھے افسانوں کی تقدروا ہے وادر کے انظراہم افساند تکاروں سے کم نیس ہے۔ افسانے "کو ان کا فیادی اس کے ہیں ایکھے اور کے انتخاب کے اس کے ارب میں وہ تو دیکھے ہیں۔

" تخلیق کا رکوا پی تخلیق کسی در کسی پہلو ہے ای جو تی ہے۔ اس لیے خوداس کے لیمان انگلیق کا رکوا پی ان اصاد شوار کا م ہوتا ہے۔ ہم حال میں نے طبیعت پر بتر کر کے اپنے افسا نول کے بی جموع کی جو اس سے چندا لیے افسا نے ختر کے بی جنسی میر سے افسا نے ختر کے بی جنسی میر سے کہ افسا نول کے افسا نول کی افسا نول کی افسا نول کے افسا نول کی کا کوئی تا کہ کہ کا گوئی کا کوئی تا کہ کہ کا کہ نول کا کوئی تا کہ کو کے نول کی کا کوئی تا کہ نول کوئی تا کہ نول کا کوئی تا کہ نول کی کا کوئی تا کہ نول کا کوئی تا کہ نول کی کا کوئی تا کہ نول کی کا کوئی تا کہ نول کوئی کا کوئی تا کہ نول کی کا کوئی تا کہ نول کا کوئی تا کوئی کا کوئی تا کوئی کا کوئی تا کہ نول کوئی کا کوئی تا کوئی کا کوئی کا کوئی تا کوئی کا کوئی تا کوئی کا کوئی تا کوئی کا کوئی کا کوئی تا کوئی کا کوئی کا

( يزيم حارا كور 1991 م)

بدشیت اف برنگارا جور کے اور مواشر میں ہے کہت کی روایت کے افسا برنگاری اوران کے نے و ور موضوعات اور کر دار بھاری و کی زندگی اور مواشر میں کی کرتے ہیں گراں کوچ ری طرح کیجنے اور Approctate کو ملک کرتے ہیں گراں کوچ ری طرح کیجنے اور مواش سے آگائی کرنے کے بیع بھی اوقات ریبا میں اور خاص طور پر بہنا ہے کی دیکی مواشرت اور رسم و روائ سے آگائی منہ وری ہے اور کی محاشرت اور رسم و روائ سے آگائی منہ وری ہے مشکل بھار سے دیات میں کی کا رفتہ سے کائی (جے کی کیس کیا جاتا ہے) کا معاشی میں تی یا تھی افتی ہو اور ہیں گرجا ہے وری کی آل اولا دے آگے ہے موجانا کے با قائی محاش بھرم میں جاتا ہے وہ کسی طرح کوارو تیس کرتا کہ اس کے گڑوں پر پلنے والا کوئی اوئی در جے کا انہاں اس پر فوقیت وا بہت سے ممل کر

ج نے اس مرکزی خیال کو افوں نے اپنے افسانہ "جونا" میں بہت فونی سے فیٹن کیا ہے کرموں گاؤں کا ایک معمولی آدی اور پہنے کے انتہار سے بر اٹی تھا وہ یہ موں ایک قوال یارٹی میں تالی بجا بجا کر کرنال و جارہا گریز سے قوال کو جب حراس بواک و والی کے گھنے سے گھنے الاکر بیشنے لگا ہے قوالی ارسے کر کہنں وہ اس سے آگریز سے قوال کو جب حراس بواک کیا جس کے بعد کرموں نے اپنی قوالی یارٹی بنائی اور میلوں بھیلوں سے آگریز کی بنائی اور میلوں بھیلوں سے آگریز کی بنائی اور میلوں بھیلوں میں گا تا اور اپنے تیوں بیٹوں کو کو اس موال کا کی تھیلم دالانا دہا ۔ اس پر ایک چووالری نے اس دار سے پر بلدیا اور میلوں اور کا کی کی تھیلم دالانا دہا ۔ اس پر ایک چووالری نے اس دار سے پر بلدیا اور گائی

"شرم كروكرموں مير افى جوكرا بين بچال كوية حاتے ہو؟ كيا شاويوں شراك سے لوگ ذهول شبنانى كى بجائے كتا بير سنى كے؟ كيوں بكا زُتے ہوائيس؟ كيوں مارتے ہوائي شيخا؟"

سین جواب میں ترموں جو تے گمآاور کہتا رہا کہ ووائی لیے میں کہ تی مت کے روزایک کے بدلے میں کرموں ہوتے گمآاور کہتا رہا کہ ووائی لیے میں کے روزایک کے بدلیجی بدلے میں ہی سے فلطی تدبو جائے ۔ا سے پورے ہاتھ جوتے گئے گرائی کے بعد بھی چو بدری کوجوتے لگانے کا کوٹی تدکوئی موقع مل جا نا اور کرموائی طرح گفتار بھا وومری ہو رہا سفہ جوتے کی کروو افکہ کراوالا

"چواهري رياده دو لگافتيا مت كه دوزهمين زياده تليف بوگ چينها منده كركل ايك موجويش بوگئه باب ايك كه متر كه حماب سه خودي گن لونا كه همين اور جوسته نگاف واسد فرشته كوكتي تكايف بوگئ" میں تائی کر کہانی ایک وڑان مجرتی ہے اور افسانہ نگاراہے قاری کوایک تغیید کے ذریعے گاؤں کے وارے سے افعا کر تھوڑی ویر کے لیے ایک پڑا اعظر و کھاتا ہے

الم سر سر سر سر می ایس سے سنجل کر بات کر نے لکا کرموں میر افی تو تف محر کھناتا ہیتا میر افی تھا اور کھاتے ہے وکسکھاتے ہے لوگوں سے بات بیش مون تھے کر کرتے ہیں۔ جسے امریک روس سے اور دول امریک سے بات کرتا ہے۔"

کرموں اب چودھری کو ج اے متائے اور قداقی کرنے میں اور دلیر ہو تی تھا۔ ایک بور فیص آبود جانے مگاتو بولا

"جِ هِرِي لَوَ فَي إِن إِلَي اللَّهِ المِمَّا أَدَى لَوَ يَحِرُ كِورَ فِي لَوْ كُولُ جِمَا وَمَا؟"

ا کی در کئے گا" میانوں سے مناہے کرمور بھی کو سے کی کنسل میں سے ہے مرف رنگ داری کال لیے بین اور ماچنا کے آبا ہے۔"

چودھری اورکرموں کی بیددلیسپ نوک جمونک سارے افسائے میں چلتی رہتی ہے۔ یہاں تک کرا یک ہور کرموں کواس کے بینے نے ایک ٹوبھور مد جمیتی اورام وریز کمیں ججوادیا۔ چودھری سے اور پکھوتو ہونہ سفااس نے کرموں سے بوری قبت پر کمبل فریع ایما جا با۔ اور فشی سے کہا کرا سے مند ماتھی قبت تیں سوچو ہیں روپے و سے دا ساس پر کرموں اولا

"روپي کن کي سيان موجو مين روپ

"روي يُنكل و كيا يميع؟ "منتى في نوفون كا كمنا لك يوس كا كما

''میرا مطلب تن گن آن آپ تمی سوچوش روپ و ین کی بجائے تمی سوچوش جو تے لگاہے تد پیلے جا کیں'' کرموں ہو دا

چودھری سمیت سب اوگ دورے فئے گرسب کی ہلی کامغیوم الک مگ پچھا ہو سکاتی چودھری آو یوں بند جیساس کا سیز غن کی کی جاور ہے جس پر کنگرول سے جا مداری ہوری ہے کرمول نے روپے لیے اور سکرا تاہوا جا گیا ۔

تب چودھری اپنے ساسنے کس پھیلوا کر سکر ایا۔ اے ٹوب چی طرح جمز وایا جیے کہل کا میراثی بنا نکال رہا ہے۔اے تبدیرا کے نشی کے جوالے کیا کہ گر پکٹیا دو۔ '' کہنا ہے دن مجر وحوب دکھا تھی اور پھر کسی بیٹی جی پھنیک ویں'' پھر و وحاضر کن سے مخاطب ہوا۔

" درجنوں پڑے ہیں اس طرح کے کمبل تحریب دو پہنے کے میراثی کو ڈھانی تیں سوروپے کا کمبل اوڑھے دیکوئیس سکتا تھا۔ جو تے کویا ڈی جی میں رہنا جا ہے" (جزار ۱۹۴۹)

کرموں کی طرق کا ایک انوکھا کردار "وحش" فیا ندی ہو دھی کسان کو رہ ہے ۔ علی فے پورے اردو اور ہنچا لی اور جنوبی کی اور ایک کے بال ٹیمل ویکھا ۔ وہ جو سین لی ہے والئن اور ہنچا لی اور ہنچا لی اور ہنچا لی اور ہنچا ہیں ہیں ہوار ہوئی ہے اور کنڈ کمری ای بات پر کا" پہلے کورش" بہت ٹوش ہوئی اور اپ مخصوص ویریا تی افران میں میں موار ہوئی ہے اور کنڈ کمری ای بات پر کا" پہلے کورش" بہت ٹوش ہوئی اور اپ مخصوص ویریا تی افران میں اس کی تھیمین کرتی ہے

''تیری ہاں نے تھے بھم اللہ پڑھ کر جنا ہے لا کے راسینو میں ویسے بھی بنالیتی ال کرآ وھاتو بنا بھی میں تن گراؤ نے جوہا ہے کی ووہزا دروپ کی ہے۔''

مگرو واس والت پر بٹان ہو جاتی ہے جب و واس سے ساز ھے پائی آنے کرا یہ اکتا ہے کیوں کراس کیاس مرف یک چوٹی ہے۔

"سارى دي كے جاراتے كئے يں مير مازھ بائ آنے كول لكے ير من برا و وجر موں مراد جدى كتاب ما مياراتے"

یے جھڑ اا ور کھکٹ جاری رہتی ہے یہاں تک کرمسافر ول عل ہے کوئی سفید ہو تی ہ: رک اس کا کراہے ہو ا کر ویتا ہے ۔اور جب میں کے ستضار ہر کنڈ کنزیتا تا ہے کہ فالان مسافر نے اس کے چھے چھے دے دیے جیل قو و ایجز ک تھتی ہے ورسفید ہو تی کوفا طب کر کے کہتی ہے

" یہ چہ چے کیا تیری حیب میں بہت کو درہے تھے کو ق نے تری کھا کر میری طرف ہوں چھنک دیے جیسے کتے کی طرف بڈی سینکی جاتی ہے"

" کیچے ہے ہے بھلانی کا زیانہ "کونی اور بولا سفید پوش بزرگ کا رنگ کی کا سابوٹی اور برھی بوتی ہی النی

"ارے تی والا کھیں کے تو جھ پرتری کھاتا ہے جس نے ساتھ سر سال دھرتی ش ان ڈال کر پودوں کوا گئا ور ڈوشیوں کے یکنے کے انتظار ش کاٹ ویاج جس آوال باتھوں پر چھ چے رکھ رہا ہے جھوں نے ا تی گئی کھودی ہے کہ مکھی جوتو پرماڑین جائے اور تو جھے پر ترس کھانا ہے؟ کیا تیے ۔ مگر علی تیری کوئی وال بہن نہیں ہے ترس کھانے کے لیے؟ کوئی اند صافقے نہیں والا تجھے رہتے علی شرم نہیں آئی تجھے ایک کسان مورت پر ترس کھاتے ہوئے"

پھروو کنڈیٹ کی طرف پٹن " ہے تید پہنے جواس نے جملہ پر تھو کے جی ۔ا سے دا پس و بساور جھے میں ناروے۔ جس پیدل پلی جاؤں گی۔ جھے پیدل چانا آنا ہے۔"

يرهيا خاموش بوكل بس شرمرف بس طلخ كي آواز آري ففي \_

بس ایک لو بعد سنینڈ پر رکی تو یہ هیا سیر جیوں کی پر واو کے بغیر وروازے بیں سے لکی اور وہر سڑک پر ڈھیر ہو گئی۔ چھرو وائٹی کیڑ سے جھاڈے اورما قاش بیٹیں تیزی سے والنس کی طرف جل پڑی ۔ بس میں سے سمسی کی آواز آئی ۔

"جيب النام العدي" (والتي)

وی ہے دیگی گھر کو سے افسانوں میں زیادہ ہیں دینے کے باوجودا حدثہ ہوگا کی کا فسانوں میں باحول ، کرداد نگاری اور موسوعات کے توالے سے بے حدثوث پانا ہے ۔ ایک طرف اگر و حق موسائ کی معرکر دار ہے قو دہری طرف رئیں جاند کے جو کیدار فشوجیرا سفس ، ریٹی اور بے غیرے شخص ہے ۔ یہافور پر اردو کی ہم اور مغبول ترین افسانوں میں شائی ہوتا ہے ۔ ای افس کے غیرے شخص ہے ۔ یہافور پر اردو کی ہم اور مغبول ترین افسانوں میں شائی ہوتا ہے ۔ ای افسا کے کئی ایک در قربی تی شاور شیذ ترین ۔ سب سے پہلے آئی کا موضوع ہے جوا تحدید کی آئی گی ہو ہے سعادت حض معنو کا موضوع ہو جو موجوع ہے میں افسانے کو جب بھی پر جائے ہے دار یہ جو باتا اور کا کا کرا سے معنو کھنے تو کیے گئی ہے کہ جو بہر اور کا کا کرا سے معنو کھنے تو کیے گئی ہے کہ جو بہر اور کی اور کی تا دیا کہ اور کی تا ہو گئی ہو اور کی تا دیا کہ کہ جو بہر کہ ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو گئ

رئیس خاند پہنچا تے اور دیکتا ہے کہ دور موڑ کائی بول ایک موڑ عاب ہوری ہے اور مریاں وروازہ کھول کر کہتی ہے سے " تم شرط ہور گے ہو ترام زادے"

"برس ف ترکوستان کی سب سے او بی تیکسر پر تھا۔ سر دیوں یں بہا نہ داوں اور وحدیل الله اور وحدیل الله بہا اور دور سے بیس نظر آتا جے کوئی بڑھا میں بہاں کہ جو ٹیوں اور شیبوں میں کھر سے وقع بنظوں کی چینوں پر الوہو سے اور معند بروں پر بلیاں اور تھی ۔ بنگلوں کی پہلو کی کوشر ہوں جی بھر بھر اور اور اس کے بول میں بہا وہ میں بہا کہ اور کھیلوں پر پاسے سے کر اگر تے اور بھر وجو ہے کہ وحدید بی دو پر بھی اور کھیلوں پر پاسے سے کر اگر تے اور بھر وجو ہے کہ وحدید بی دباق براہوں ہے بیان جوں تی بہر رکا بہا جو نگاور وحق می موقی ہوئی تا خوں پر جگر جگر ہز رنگ کے والے سے باک ہوا اور بیان ور بھیل ہوئی براہ کی جہا اور بھیل کی میک بندی پر آتی اور بندی کی بریانی کی میک بندی پر آتی اور بندی کی بریانی کی میک بندی پر آتی اور بندی کی بریانی کی میک بندی پر آتی اور وادی می معتشر ہوجاتی اور سے سوری کا سونا سیسر کے قدموں بی بندی کی بریانی کی میک نیسلوں کی اور وادی می معتشر ہوجاتی اور سے جھے ہوئے وادر ورودر تک پہلب اس می تھیل بھی تھیل کی تھیل کی بلیا اس میں بھیل کی تھیل کی تھ

بنگوں کی مطاق شروع ہوجاتی چوکیداروں کی ہویاں اور بیج جائے اٹار تے اور شیشے وجو تے ، مانی ہائچوں عمل سے قراب کا بلدا تھ تے اور شم سم کی غیر ک لگا تے ادکا خدار میدا ٹوں کو چھوڈ کر ٹیجر وں پر دکا ٹوں کا سمان داوے اوپر آج تے شام ہوتے می بنگلوں کے پیلو میں دیکی ہوئی کو تھر ایوں کی کھڑ کیاں جاگ افتیں اور ہر طرف میدرات کی ما ایمی طاری ہوجاتی "

یقین منواس انسائے کی شخامت کم کردیے لین ای انسائے میں جو تبدی رہ وادر قرئ کم الی ہے وہ مرج ہاتا کے میں جو تبدی رہ وادر قرئ کم الی ہے وہ ما مرج ہاتا کی جو باتا ہے ہو جو دے موجود ہے موجود ہے موجود ہے اس کے انسان کا رکت پر چننے کی کوئی جدی دیا ہی اورو وا سے جو نکا دیا ہے انسان کا بی جو بیشن موجود ہے اس کے انسان کی مرجود ہے اس کے انسان کا رک مرک کی اورو وا سے جرام رہ سے تا اس کی اورو وا سے جرام رہ سے تا اس کی انہوں کی مرک میں جزیر ہے اور انسان کا رک کی مرجود ہے کہ اور ویتا ہے۔

تقیم کے موشو ی پر برافساند نگار نے کھے نہ کھولھا گریرے دیوں یک منو کا فوب فیا سکوہ بیدی کا الجونی ، قد رہ الندش ب کایا مدا اور احمد نم کا کی کا پرمیشر سکوال موشو ی پر تکھے ہوئے والے بہترین اور مقبول ترین افسانے بیل میں کی پرمیشر سکھ کے ذریعے عظمت آدم ، فد بی روا واری اور اللہ ن ووئی کے جذبوں کو جو ال کی شامری میں بی قدم قدم پرنظر آتے ہیں ایوارا گیا ہے۔ یہ باسداس افسانے کو مب سے الگ ذا تقدم طاکر تی ہے۔

" میں اخر تو سر صدے کو پندر وکیل اور یوٹی، بس کی وید کے بغیرائے بنا ہے قاطے سے کت کی قد مالیں اس کے خیال کے مطابق اس نے تکی کا قداقب کیا یا کسی کھیت میں سے کتا تو ڈ نے کیا ووقو ڈٹارہ کی بہر مال و درونا جاد تا کی طرف بن گاجار ہا تھا تو چند مکسوں نے اسے تھے بیااور اختر نے طیش شرا کرکہ، "عرب تو چجیر ماردول گا"

سب سکھ بنا فقیار منس پڑے تنے بہوائے ایک سکھ کے جس کا مام پر چیٹر منگھرفان و السلی ہوئی میں سے اس کے الجھے ہوئے کیس جما کک رہے تنے اور جوڑ الو یا الک نگافان و دوور، بشوٹیس پر رو میں میٹر سکھ کی آواز جس بکارتھی

"ا سے مارونیل ۔ اتنا ذرا ساتھ ہے اورا سے بھی تو ای وا بھوروتی نے پیدا کیا ہے جس نے تھیں اور تمہدرے بچرب کو پیدا کیا"

> الي جهد لينة بين اى سي اليك اور كونوال في الى في سيم بوئ اخر ك يال به كركب. "اليولو- حبين من في بيدا كيا؟ خداف كراه الكوروري في" اخر بولا المال توكيتي سي تين بموس كي كوفري عن بإدالما قنا"

سب کے جننے منگلۃ پرمیش شکھ بچوں کی طریق لیابلا کر پچھ بول رویا کہ دومر سے کھے بھونچکا ہے رہ مکے اور پرمیشر شکھ رونی آواز بیں جیسے بین کرنے لگا۔

" سب ہے ایک سے ہوتے ہیں یا رو میر اکتا را بھی تو ہی کہتا تھا۔ وہ بھی تو اس ماں کو بھوسے کی کو خوزی میں بیز املا تھا"

کر پاس میاں میں بھی گئی۔ شکھوں نے پر میشر شکھ سے الگ تھوڑی دیر کھسر پھسر کی۔ بھر ایک شکو آئے یوھا۔ بلکتے ہوئے اختر کو بازو سے مکڑے وہ چپ جاپ روتے پر میشر شکھ کے پاس آیا اور بولا" ہے پر میشرے سنجال سے کیس بوطوا کراسے اپنا کرنا دابنا لے سے مکڑ" (پر میشر شکھ)

 میت 'نی ویرمیرا کھوڑی پڑھیا'' پا ستان میں سب سے زیادہ بجایا جائے وا یہ اور قوام کا پسد یہ وہڑی گیت ہے جوہر شادی پر کسی نیکسی فارم میں فور محلیا جانا ہے ۔اس میں امائی (ظریف مرحوم) کی چاتی بھرتی مشہور پھیری ہمارے عدائی فظام پر کامیا ہے ترین طائ ہے ۔ پیٹ میس ہماری زوال پذیر نظم انڈ منری کو اس فلم کوئی کاسٹ نیکنا ہوتی اور رگوں کے مما تھ دوبا روہنا نے کا خیال کیوں نیس آنا۔ حالال کے بیٹلم اس کو زوال سے باہر نگا کے میں ہم کروارا فاکر سکتی ہے۔

اس تمہید کے بعد رہ کرما ہوتا ہاور وردورے مولا کا تھیل دیکھنے وائے ہوئے لوگ نع مدر تے ہیں۔ اور مولا میدان ش آجاتا ہے اب انسانے کی اٹھال اور واقعات کا ڈرا مانی موڈ ویکھیے "مور اپ جوڈی

موا کا افی بوایہ تھ مان کے گئی کی طرق ہرا آیا اور گھرا کے دم بھے اس کے قدموں بھی بھے اگل اس کے آواز نے اس کا تق قب کیا اسے ۔ ''ریگ نے تیر ہے ہوگاری' ڈالا ہے گذا ہے ہے ''اس کی ال کی آواز نے اس کا تق قب کیا اور پھر ابھوٹی پر نو ہے گیا ۔ ڈھول رک کے ۔ کھلا ڈی جلدی ہے گئر ہے پہنے گئے ۔ بجوم بھی افر اتفری بھرا بوئی اور پھر بھگوڈ رکٹی گئی ۔ موالا کے جم کا تا با گاوں کی گئیوں بھی کوند ۔ آکھ تا اڈا جا رہا تھا۔ بہت چھے اس کا جوڑی والی تا بالا ہے اور موالا کے جم کا تا با گاوں کی گئیوں بھی کوند ۔ آکھ تا اڈا جا رہا تھا۔ بہت چھے اس کا جوڑی والی تا بالا ہے اور موالا کے کہڑوں کی سینے ہے لگائے بھاگا آ رہا تھا ور پھراس کے بہت چھے ایک جوڑی والی تا بالا ہو رہا تھا۔ ور چراس کے بہت چھے ایک گؤٹر وہ آگو می تھا۔ جس گاوں بھی کی تھاروں اور بھیز یوں بھر نے کا خوصلہ نہ ہوسکی تھا دوبار ہو اور جس اور جب وہ لگا کہ ہو ہا تھا۔ اور جب وہ اس کے بات ہو اپھر اس کے بات ہو اپھراس کے بات ہو تھا اور در کولاکا دکر ہو ہے۔ اس کے بات کی کھری میں ہے جبی تو رشاہ نظا ور در کولاکا دکر ہو ہے۔ اس کے بات کی کھری میں ہے جبی تو رشاہ نظا ور در کولاکا دکر ہو ہے۔ ''رکے جامو لے ایا''

مولالیکا چلائی گر پھرا کیدم جیساس کے قدم جگز لیے کے اور ووبت کی طریق جم کر روٹی ۔ جی تورشاہ اس کی جی بے آئے اورا پی پائے دار آ دازش اور لے۔

"!Lybelowie 17"

بانیا عوامولا کی در پیرنورشاه کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑ اربا پھر بولا "آ کے نیس جاؤں گا پیر تی آؤ زئد ہ کیوں رموں گا؟" ( اکتفاسا)

سین اس افسائے کا یک تو بھورے موزوو ہے جب را اجر کاشن مولے شن احب می و شال بیدا کتا اور موزے گذا ہے والے کے بید معاش بنا دیتا ہے۔ جسے ہیر کے روپ نے بے تخریب اور بھا ہوں یہ بہت کے روپ نے بے تخریب اور بھا ہوں یہ مجد کے ماا در افران مان ہے اور جس کر اسے والے جائے توجوان وحید و کورا شجھا درجو کی شرات ہوئی کر دیا تھا۔ کر دیا تھا۔ راجو کی ہمزیا نگاری ورحس و جمال کا بیاں جس تو بھورے اندازش کی کیا تی ہے وہ کوئی احمد کے تاکی جبیرا شاحری کر مکا تھا۔

"الهيد نے يوتن الاركراس كے دہانے يرے كيز الحولانا كريوهيا تحى موقف لے كروہ الدريكي كي تحق ترازو لینے اور مولائے دیکھا کراجو کی کنیٹیوں پر شہر ہروکیں ہیں اور اس کی چکس ہیں کہ ٹوں کی طرح مڑی ہوئی میں جیسے شمیں گی تو اس کی ہووں کوئس ٹر ایس کی اوران پلکوں پر ٹرو کے ذریے ہیں اوراس کی ناک یر سے کے تھے تھے تھے تھے ہے جب رہے ایں اور تھوں میں کھالی کیفیت ہے جیے تھی کے بجائے مگاب کا پھول سوگھ رہی ہو ۔اس کے اور کے ہونت کی یا زکے تم اب یہ بھی بیسہ سے اور تفوزی اور نیلے ہوت کے ورمیان ایک آن سے جو یکھ بوں اچکا ہوا سا نگ رہاہے جیسے بھو یک مار نے سے اڑ جائے گا۔ کا نوں میں جا تری کے بند ا محور کے خوشوں کی طرب اس کس کرتے ہوئے ارزرے جی ساوران بندوں میں اس کے والوں ک اليك من بياطري الجمعي بوتي بي مولي كندا بوالي كاني جدياه ويزي ترحي سياس لت كوچرا كرماجو کے کان کے چیجے جماد ہے چیز اگریوں می چوز دیوا ہے اس مقبلی پر پھیاڈ کرایک ایک و ساکو گئے گئے'' اس افسائے میں بھی رئیس فائد کے فضلوی اس آبت آبت آبت کرداری قلب فابیت ہوتی سے اوروہ ایک پیوان اورائد و زیرسوش سے یک عاشق ملے جواور مواف کرویے واسے کرواری وصل جاتا ہے۔ انتقام کی آ کے بیں جاتے مولے کے اندراس تہر الی کا آ خارجی راجوی کی بروات ہوا۔ جب وواسے مہل ورد کھائی وی تھی آو وہ گی ولٹے سے روک کر بینیا ہوا تھا اورکز رہے والے را منتہ بیری کرکز رہتے تھے لوگ کتے تھے کہ جو ب موں جیٹ ہووں ہے وولا کتا بھی ویک ترکز رہا ہے ۔ گڑ طوم ہوتا ہے را جوکوا ہے جس وجہ ب کاج راعلم اوراحہ می تفا اوراس کی طاقت پراعما وقعا ۔اس نے محلی میں بہاں ہے وہاں تک پھیلی اس کی لٹھ کوا یک منظے کی طرح اٹھ کر و بدار کے ساتھ کھڑ اکرویا اورائی اکھری ہوتی مرجی بنتے کی جو تھکتے ہوئے اس کی تفودی ہے کر کئی تھی موں سٹائے میں آگیا ۔ کڑک کربولا۔

" جِائِي بَوْوَے كى لائنى يرباتوركما ؟ جائى بوشى كون بول؟"

راجونے ہاتھ بعند کر کے پینی ہوئی سرچوں کو تھڑ ی میں تھو تھے ہوئے اطمیناں سے جواب دیا ' کوئی سڑک کھتے ہو''

مولا درے ضے کے اٹھ کھڑا ہوا لڑئی بھی اٹھی اور اس کی آنکھیوں بھی آنکھیس ڈالی کرزمی ہے بولی '' می ہے تو بھی نے تمہاری اُڈ تمہارے مر پڑمیں وے ماری ایسے لئے لئے سے لکتے تھے تم ، جھے تم پر ترس ہم تاتی '' ا ہے لگنا ہے راجو کا بھی جمد مولے کے افرراز کیا اس پرحس کاج دوجاتا کیا گرا بھی اس میں بھے ذہر ہِ آئی تقاو و دھازا اورا سے بتایا کہ وادو لا گنڈا سے والا ہے جس پر وہ تھوڑا چوکی گر سکر اکر گل میں جانے گی۔ گر اب مولے میں فوری طور پر ایک تبدیلی آ بھی تھی سا کے اورا افران مرکورت اس کی لاٹی کوئی میں جھے و بھر کر رک گئی قو وہاولا

" آجا زُما ي آجاؤ بيل تنجيل كما تموزي جازَل كا"

اس بھنے کی خاطب ہاس سے زیاد ورا ہوتھی تحروہ لی گل میں داخل ہوگئ تھی۔ اس کے بعد تہد کی کا اکا ا مرصد بھی جددی آ کیا۔ موال راجو کے چھے بھاگا۔ آ کھوں میں پیٹھی ٹورٹی ورواز وال تک آ کئی اور پ چھٹوں پر چڑھ کے ۔ موال کا گل میں سے بھا گ کرنگا کسی مادے کا چیش فیر مجی کیا ۔ اور حادث تو ہوا تحریخود مولے کے ساتھائی کے قدموں کی جا ہے ہی کرائی جم کر کھڑی ہوئی "ایس تہمیں پڑھائیں کیوں گا"

119,1190

الا کی نے وضا حصا کی "شی ڈرکرٹیک رکی و ڈریس میر سے دھمن" " بس اتنا بنا دوتم ہو کو ں؟"

اڑی ذراسکرانی۔ اور بیرجال کرکہ وہ اس کیا ہے۔ کے ای اور دخمن رکے کے جموئے بینے کہ مگیتر ہے۔ اس کا ہا تھ فیک تک بھی تی آیا گر کا رہے کی طرح النگ آیا اور وواس کی گرجانے وائی مرجس چنے اور انھیں اس کی گھری میں توسنے لگا۔ اب مولا گنڈ اے والامولا بخش کی جول میں وائی آچکا تی۔ سانپ کچھے میں تیریل ہوچکا تی۔ اے اپنی مدود بدو ندری وہ لئے وکیا کرتا۔ راجو بھی گئ تو موں بھی وائی ہوجاتو بدھیا نے اے بیکا را "بہتر ہوری لئے میں روگن مولا بخش"

کیتے ہیں جہت سے برا جادوا تن تک ایجازی ہوا۔ پداوں کو تن کر لیتی ہے ۔ جنگ وجد ل اور خون اللہ کوروک لیتی ہے ۔ بنگ وجد ل اور خون ہوا کر دیتی ہے ۔ آدل میں پہاڑ کا نے اور کے گھڑ ہے پر دریا جور کرنے کا حوصد پیدا کر دیتی ہے ۔ گڑ ہے تو کا اور الله کے گھڑ ہے کہ میں اللہ کے گو اللہ کے گئر ہے تو کے اور الله کے گراہ ہور تھے ۔ افسائے کے خواہمور میں افتی مے نامی کے ماری ہے اللہ کے ماری کے مالی کے مدر پر چھڑ مارو بتا ہے اور الل کے مالی میں مولے کا افاد و کھے کر ایوں کی جو امور الله کے ماری ہونے کے ایس کے ماری کی اور ور الله کے ماری کی ماری کے مالی کے ماری کی دور اور الله کے ماری کی دور اور الله کے ماری کی دور اور الله کے ماری کی دور الله کی دور ور الله کی دور الله کی دور الله کے اور الله کی دور الله کے ماری کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہا ہے

## الجي \_\_\_\_ال ليم جاؤا ينا كام كرو"

گلاسر جھکائے ہو لے ہو لے چلا گل میں مزئیا تحرافسا نے کو بھی ابھی ایک اور مو ڈمزیاتی مورد کھائ کی طرف برد دور ہو تھ اور ڈوفز دو چھے بہت رہے تھے کہ اس کی ماں چینی جارتی اور بھا گی ہوئی آئی اور مورد کے باس آگر نہایت وحشت سے ہولئے گل۔

"الوكية بروول بحي تيل"

احد ندیم قاکی صاحب ایک مجبت کرنے والے، نیک ول اور شریف ان ن تھے جس ماحول اور معاشرے میں ہاحول اور معاشرے میں ہامول نے محد دوادارت معاشرے میں ہادر کے دوادارت معاشرے میں ہادر کے دوادارت موں مارس کا بیسے کتے ہوگئے ہوگئے ہوں اور دوستوں اور عزیزوں کی جموفی جموفی خوشیوں اور

عموں میں شرکت کریں اور کھا کا کو کرا حوال ہوئ کریں یا پی شست ہے اتھ کے کیکٹیٹات ومول کریں اور کھے لگا کر لیس گرقامی مدا حب ایرا کرتے تھے۔

جناب احمد من قائل نے جر بورادنی زندگی گزاری اورا پے چھے تیج ان کا جوس اید چھوڑ کے وہ بھی اور اور اپنے جھے تیج ان کا جوس الزائی کی وہ وہ بھی اور اور این کے دوہ کا جوس الزائی کی وہ وہ بیا ہے تی جیٹے ہے انہوں نے کی ڈیٹنوں کی رہمائی اور جوسد الزائی کی وہ بھا ہر ہم ہے جہز کے تی گوتا ہوں کے وہ شعر وا وہ کا بھا ہر ہم ہے جہز کے تی گوتا ہوں کے وہ شعر وا وہ کا ایک تھیم اور یا تھے جوان گزت الحجار کو تی کراور بہت سے کھیتوں کھلیا نوں اور سحر اور کی کو سراب کرنے کے بعد ایک تھیم دویا ہے جوان گزت الحجار کو تی کے اور بہت سے کھیتوں کھلیا نوں اور سحر اور کی کو سراب کرنے کے بعد ایک تھیم دویا ہے۔

**នាជាជាជាជា** 

## ۋاڭىر ئابىيد قاسى

## احمد نديم قاتمي: لطورافسانه نگار

قدرت کی خرف ے احداد می واجر بور اللی ق واجر بور اللی اللہ مانورے نوازا کیا تھا۔ شام ی کے ساتھ ان کے عمل افسا نہنگا ری نے کئی مداری مطبے کے ۔ یا لآخر بیش وقع اور صاحب الرائے باقیدین نے اُن کی فنی عظمت کو تنهیم اور آن کے منعر وانداز بیان کی تابند گی اور تا زگ کااعة اف کر سااور آبا که اموضو عات کے تنوع کے میل وہ ان کے اکٹرافسانوں میں بے حد مجرانی، جانی، وقار اور تا ٹیرے اور جراُت اظہار کا وصف تمایوں ہے۔" احمد ایم قامی نے ارودا فسائے کوئی شاہرکارویا دگارافسائے دیے۔ان افسانوں کے کرواروا قبات قار کین کی ی ووں میں ان مٹ میک بن کر زنر ورجے میں۔اینے ٹس یا روں کے ذریعے ندیج نے ٹابت کیو کہ اٹھیں افسانہ ٹولیک کی خاص صداحیت، میعار اور ہشا حاصل تھا۔ اُنھول نے منتوع موضوعات کواپندر۔ افسا ہے ک تکنیک میں ٹوبھورت تج ہے بھی کے۔ احد ندیم قائل کے افسانوں کے بات منظم اور کھے ہوئے ہیں۔ان یں کونی جیول تیں ۔افسا نہ طویل ہو یا مختبہ و وکسی طرح کے دھنے تیں دینے دیتے ۔روزم و زنرگی سے لیے چو نے چو نے واق معاور عام كر دارول وال خاص قريع سے سنڌ تيب ديتے بيل كه و وال كے ذريع اپنے مضبوط اور وسعى النظر وسع خالات ونظر ماسد، بنندافكار اور يبلو دارتهو راست كونميون كرين بس كاميرب ر جے ایں ۔ یہ سب ہی خولی ہے کیا کہ قاری کا تجسس اور دلیسی کیاتی کے آغاز ہے ای کے مون اور کلاکس اور پاراس کے الفتا م بک برقر اور جے بیں ۔ بیند مج کے نافس کا کمان سے کہ قاری افسانوں کوشروع کرتے عی ان کی گرفت میں آجا تا ہے اور پر ممل اسانے یو جے بغیر روی نیس سکتا۔ افسانوں کا افتام اے جو ان كر كے ركور يتے بين ووانوكى كيفيتوں سے لطف الدوز ہوتا ہے ووالي كا نام على داخل ہوجاتا ہے جہاں ٹوبھورے دنیا کی اینے سی رکول کے ساتھ اپنے قاری کے لیے سے سے دروا کردی ہیں جہاں و کو بھی بیں اور شکھ بھی جہاں کیک بھی سے اور مسکال بھی ندیم کوائے مقر واسٹوپ بیان برقامل رشک مبارسة حاسم بيان كي خدا واوقون تحرير كاحسن حماثر كن بي جس كي تير مدا تكيز سادكي ويركاري، بي تكفي وروانی اورانها لاکا درست التحاب المحیل برکشش و تروقا رانگایروا زکهلائے جائے کا استحقاق وسیتے ہیں ۔ بیا

رواں میں دوگھر اہوا ہتا ذکی اور دہیں ہے ہر ہوراسوب جہاں بہت ہیں ہوت ہیں ہے صدیرتا ٹیم بھی ہے۔
اس کی معتدل تر داری ای بیت اور تشایت کے با وجو دقاری کی ایمام یا آلجی و شرقیں پڑتا وہ موشو ساور اسلوب کی کشش کے دامر ہے میں ربتا ہے ، احمد ندیم قامی کا شاعر ہونا بھی اٹھیں اس تخلیق نثر میں فاحد وو ب اسلوب کی کشش کے دامر ہے میں ربتا ہے ، احمد ندیم قامی کا شاعر ہونا بھی اٹھیں اس تخلیق نثر میں فاحد وو ب شیر کا اس نے اٹھیں جس بیان کی تفاد اور شاکستا افر اور یت دی جب کہ شاعرا ایدا ظہار کے نسمی نے کہن بھی ان کی نثر کا تو اون کو نے میں دیا فی کراس کی اپنی مرحد میں واضح طور پرا نگ برقرا اربہتی ہیں ، وراسل مخلف ان کی نثر کا تو اور انتظا فی آرز ور در کی نے واس کے نوی اور گیر ہے میتی واز ن کے طاب نے ندیم کے اسلوب نثر کو جب سے اور انتظا فی آرز ور در کی نے واس کے نوی اور گیر ہے میتی واز ن کے طاب نے ندیم کے اسلوب نثر کو جب میں ک

"ا حرز می ای نے تیلیق اظہار کے داین سے بیڈی میں میں ورا افسانے کا انتخاب کیا۔ اس میڈی کا میں میں اور افسانے کا انتخاب کیا۔ بید دونوں میڈی کیا۔ بید دونوں میڈی کیا۔ بید دونوں میڈی کیا۔ بید دونوں میڈی کیا ہے جائے میں اس لیے ان دونوں سے دائی نہ ایس میں میں اور اسلوب کے نقاضے بھی جداگانہ ایس محر کا کی صاحب نے اپنی میں اور اسلوب کے نقاضے بھی جداگانہ ایس محر کا کی صاحب نے اپنی میں میں دیا ہے۔ اور بیدین کیا ہے ہے۔ اور اور کی میں میں دوکا جن اور کردیا ہے اور بیدین کیا ہے ہے۔ اور اور کردیا ہے اور بیدین کیا ہے ہے۔ اور اور کردیا ہے اور بیدین کیا ہے ہے۔ اور اور کردیا ہے اور بیدین کیا ہے۔ اور اور کردیا ہے کردیا ہے اور کردیا ہے اور کردیا ہے کردیا ہ

جب كاطبر رضوى كاكبنا بك

الم رود اوب يس كى بين ب شاهر في بين كها نيال فيل تصيب اوركوئى تصد توليس بدا شاهر نيم بين سئا احمد في قاكل اردو اوب كى تاريخ كى اولين شخصيت بيل جنمول في بر دوامناف يس يكمال قد ره اوركيمال شهره عاصل كى - بديد العيافودا يك ايدا مرتبه ايك الحراق قيم ب جم ب مرف قاكل معاصب كوتوازا تما - "(١)

دور " سليت" " " كرواب" ( ١٩٣٧م ١٩٣٠م) " " أنحل" ( ١٩٣٥م) . توازن والتعال كا دور يه في ي ا کرفت معبوط موری ے کیانی کی ایک کی کھر ری ہے تمایاں بات یہ ہے کہ اُٹ آموز، تیما وروائع الدازے ۔ (۲) تیم ادور "آ ہے" (۱۹۳۹ء) "آس اِل" (۱۹۲۸ء) "دروویاز" (۱۹۴۹ء) "الدازے ۔ (١٩٥٢ء) عن السائد الله يكاري عن النف تر بات كيد السائول كيدة سقادر جمع جمع على مروا تع مير مکالے میں بوری فی تو پیمنگتی ہے طوش تر انسائے بھی میں اور پیچے بھی میں تی ہوری تی اور تا تر اتی بھی۔ حَكِ عَظيم اور حُريك خلافت كالأكرامي ب اوراس جَر يك آزادي بزتي يسترح يك تقيم، فهادات اوراجرت کا بھی بیٹے ایر ٹی امراز میں ذکر ہے سیرا سراریت بھی ہے، کھنی حقیقت بھی ریدا فسانے حساس بھی ہیں اور رُدوالش والراعية بهي - ذكائي وية إن اورتسكيس الى ينظات إن يفرض يدك الى دوريس كي شابكارافساني لکھے۔ (٣) جو تن وور " إزار حالت" (١٠٥٥ م) " ركي حا" (١٩٥٩ م) " كر سے كر تك" (١٩٦٣ م) ، '' کیاس کا گھول'' (۱۹۷۴ء)'' نیوا پھر'' (۱۹۸۰ء) میں پچھ بھی قیہ نئہ وری یا زا مڈنیل ۔اب ایک جمعے میں بہت بچو کیدوالے میں اور تھوڑے میں بہت بچوسیت لینے کار جمان ہے۔ سادگی ترش کرمز ہے تھر کی ہے۔ ہے اور مختف موضوعات جیں۔ جدید علامتی رنگ جی اور دلچیں اور تا زگی کی فضا کی مہک بڑھ کئی ہے۔اب ر سکوں فنی ہیں دُے مردانی ہے ۔اردگر دیکے حالات بچارے بریافتیں۔اب تک و تا ہے بھی جس اور جہارت جی ہے۔ برطرح کا استخصال بھی جاری ہے۔ وُ کھاور علسی میں کی ٹین آنی لیین اب کرواروں بر ہے بسی عا سے تبین مثلہ ' بونا' میں تھن کر اظہار محبت کیا اور اینا 'تی ما نگا۔ اس دور میں یو ک بھارت بینگو ل سے بھی حوصعے يسعة نيس بوئے \_ (۵) يانجوال دور "كو دينا" (١٩٩٥ م)،" بت جمز" (١٠٠٠ م) يس جير، با جوا سورت اپی کرب کرب میں اے ۔اس طرح اب بے مقصد ما ہے کا مکمال کر لینے کا اندازے میادداشتوں کو ا كن كرين كارويه بي راف في كاندازين فالح يحي لكيادرافسان يحي لكين رب راي دوريس مبع کی لکسی غیر شائع شدو تحریروں کو من یا بھر مائمنی صورے میں شائع کروا دیا مثل مائملی ما وی ایت جمزا کے دو توبعورت إب اوربهت يسل مكامعتي فيزيا وان" اس رسة ير" (يتني "ايك ريزايك ابود") احمديم تاکی کے نسانوں کے ہر بھو سے بیں یہت ایکھے انسانے شائل ہیں جب کرمیر سے نز دیک جن جموعوں میں بهترين اورزند وجاويدا فسائے زيا ويقعدا ديس بيل أن شل "ورود يوار" "منانا" " الركب حنا" " اور دياست" ، " كمرے كمر تك"،" كيات كالجول" اور "كو دينا" نال بين جب كرا آليے على تين طويل ترين ماورث

ٹر افسائے ہیں جن جن بیں بہت مشہور پر معتی اور ول کش افسانہ ''ہیر وشیما ہے پہلے، ہیر وشیما کے بعد'' بھی شال ہے۔

اوب عنظور پرزمدگی کاعکائی کی جاور مشر جی ادب کی وسی جی شین شدگی کی زندگی کی تمام رائے وہی کو رہوں ہے ہیں اور جات پر مختلف جینی شین اندگی کے ادب فی جی زندگی اور جات پر مختلف جینی تول سے اتبازی ا خرازی میں جہ میں ول میں بہت جس میں ول میں افران والی تغییر والی تغییر بہت جس میں ول میں مدار دفیز ان بی اور بھر پر فرقی و کی آئی تو ان کی جس سے انسان ان اور بھر پر فرقی و کی تا تا گیاں اور بھت کی تھی جن سے انسان کی پری صدی پر شمایاں رہے۔ ان کی امراز ان ان کی پری صدی پر شمایاں رہے۔ ان کی متبویت اس سے بھی اور جسروں کی انسان ان واست فران کا در ہے۔ ان کی توری صدی پر شمایاں در ہے۔ ان کی متبویت اس سے بھی اور جسروں کی انسان دوست فران کا در ہے۔ ان کی فران پر دول نے جارہ کور کی متبارہ کور کی متبارہ کور کی متبارہ کور کی دولی اور متبارہ کور کی متبارہ کور کی دولی کی دولی اور متبارہ کور کی دولی کی دو

احمد نیم قائی کے افسانوں میں جاول ہی ہے اور ہماں ہی ، تا زگ ہی ہے اور وقار ہی ۔ ان کے افسانے فی واکری فی نا ہے مر بلند ہیں ۔ بقول اسوب احمد افسان العمد ندیج قائی کی بری خوتی ہے کہ ان کے یہاں اعلیٰ فی کار کی جر اُسٹا اور صدافت کے یہاں اعلیٰ فی کار کی جر اُسٹا اور صدافت کے یہاں اعلیٰ فی کار کی جر اُسٹا اور صدافت کے سماتھ تہذیب اور دل سوزی مثا شدہ میا شدہ کی اور مدروی اور مدروی مثا انت کاجد ہم ترقدم پر جمارا سماتھ ویتا ہے۔ ووائرا نول کے سماسے ایک آجے بھی رکھ دیے ہیں جس میں ان کی تو بیاں اور فامیاں برا کم وکا سے جونک الحمی اورا کی معیار بھی جب کی انھیں پڑھنا ہے ۔ اُسٹا کی جب کی انھیں پڑھنا ہے ۔ اُسٹا کی جب کی انھیں پڑھنا ہے ۔ اُسٹا کے دیے کا کہنا ہے کہ جب کی انھیں پڑھنا ہے ۔ اُسٹا کی خوبیاں اور فامیل کی انھیں پڑھنا ہے ۔ اُسٹا کی انھیں کی آخر نے دیکھ والے ترقیم کا کہنا ہے ک

"شن اطلاقی اور دوحانی قدرول کا مظرفین، می داذهی مو چین مند داوسیا کو عدیقان بهی ین این کو می مقد اور مشرقی اطلاقی کی به حرکتی فیر الناس ای مجت کرنے ، خلوش برست ، می بولیے ، به تعصب اور به روز اطلاقی کی به بر ترکز میونی کا مطال کرنے اور طالم کی طرف بر سر بازار انگی ای کرا سے خالم کرد ہے کو بہترین اطلاقی الله کرا ہوں دور جب میں می الاعلان کی بول بول ہوں تو بھے اشال کی دور کا خاص پر پھیلی محسوس بوقی ہے ۔"

مديم كاف نور شرموضوعات كي رنكار كي، وسعت اورتوع قابل قدر ب جب كراسلوب بيان كي

مدرت، منتقط اورتا زگر پرتا تیر بس اس ملط شن ورد می جارے بیٹ تخلیق کا رہد ود موشو عاصہ بنی کران میں ہو کو ڈا کی لے کو گئی گر نے ہیں اس ملط میں تیر جیسے شاہد کی دائے میں " قامی نے یہ کہ کان حدوں کو ڈا جانڈ تخلیق بھی آفر کی تر مک اس پر مہریان رہی میں نے تخیید لگایا ہے کہ اس فی اص طر باغل کی وجہ سال کے بارا یہ افسانوں کی تعاد ذیا وہ بوگئی ہے جن میں کی فائل مقط نظر کی تشریح کرنے کی بھائے کہ ٹی کے بارا ایسا افسانوں کی تعاد ذیا وہ بوگئی ہے جن میں کی فائل مقط نظر کی تشریح کرنے کی بھائے کہ ٹی کا عاب این وجود پرا کھا ہورہ منا وکر نے کا جان بالیا گیا ہے اس سے قامی کے بال موضوع میں کی دنگار گی کا عاب بند ہوگئی ہو جن کئی دنگا ہو گئی گئی اورہ کی تا کی خواص کو گئی گئی ہو جو بہت کے مطابع بورٹ کے ہیں ماضی ورکھ کیا ہے ہورت کو بھی قامی نے افسانوں کا موضوع بنا ہو ہو جو بہت کے مطابع بورٹ کے ہیں ماضی ورکھا گیا ہے ہورت کو بھی قامی نے افسانوں کا موضوع بنا ہو ہو گئی گئی کا میں ہو گئی تا کہ نے دورہ کی تا کی نے افسانوں کا موضوع بنا ہو ہو گئی گئی کا میں ہو گئی گئی ہو جو بہت کے مطابع بورٹ کی تا ہو ہو گئی گئی کا کی ہو دورہ کی تا کی نے دورہ کی گئی گا کی نے دورہ کی تا کی نے دورہ کیا تھوں کی نے دورہ کی تا کی دورہ کو بارا ہو کہ کی تا کی کی تا کی نے دورہ کی تا کی کے دورہ کی تا کی کی دورہ کی تا کی کھورٹ کی تا کی دورہ کی تارائی کی دورہ کی تا کی دورہ کی دورہ کی تا کی دورہ کی تا کی دورہ کی تا کی دورہ کی دورہ کی تا کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی تا کی دورہ کی دورہ کی تا کی دورہ کی تا کی دورہ کی تا کی دورہ کی تا کی دورہ کی د

ڈاکٹر اظہ رائقہ کھیار کا کہنا ہے کہ " چھی کیٹے البہات انسانوی تصویری احمد ندیم قامی کے یہ ساتھر آتی ہیں ابچ رے اردوا دب جی اُن کی مثال مانا مشکل ہے۔" (۵)

المراق الله المراق الم

ریم کے دی افعالہ نگاری علی بھی صدافت بہندی سب سے اہم ہے۔ ان کاپرسیق لم زخور سادہ

احمد ندیم قائی نے دیبانی اور جی دونوں طربات کیوں کا گہرا مشاہد واور مطالعہ کیا ہے آپ واجداد مرج ہے اور سے سے دوا معن ستان اور اس مالی سے جو تے ہوئے البرائی وین کے لیے وادی سول سیسر پہنچا ور پہاڑی گا دیں اگلہ بسیا ۔ فائدان کے ہر رکوں نے لوگوں کو بی اور اطابی تعلیم و بنا جاری رکھا جب کہ آپ فی پیشرکا شت کاری رہ باند ہے گی ال کسانوں میں سے ایک جی اور کسانوں کی خوج تر بندانی کرتے ہیں چوں کہ وہ کا جی کار بین اس لیے شاہرکار اور زند وجاویر افسائے کی تکیش کرتے ہیں اند کی خوج تر بندانی کرتے ہیں ہی وہ میں شہرول میں کی در مرکی گزاری ۔ ویبائی موضوعات ہا گرا کے مور ہی اور ادا اس کے کھریب افسائے کی تو بالد میں کہ وہ مرے اور زند وہ اور افسائے تر ہی کرتی چند را ۱۹۳ اسٹی ندیم کے دومرے رہے ہی افسائوی جو سے کی کردور تیان موضوعات ہا گرا ہے ہیں کہ اور وہ ایان میں جو بیاتی دیائی دیبائی دیائی دیائی دیدگی کے دومرے افسائوی جو بیائی دیائی دیائی دیبائی دندگی کے دومرے

حسن کے درید ہے کے موضوع کو فہارت کا میابی ہے اپنایا ہے اور اس پر اسے واقی تج بے مستح اور اور وہن اور وہ ایک کیا ام وہن وہن اور وہ ایک کیا م وہن اور وہ ایک کیا م وہن اور وہ ایک کیا ما وہن کی کیا میابی اور وہ ایک وہنا ہوں کا مقالی رنگ ہے ۔ چھوٹی چھوٹی پہا ڈیوں اپ وہن میں چگی چگی اور وہ ایک وہنا ہوں اور وہ ایک وہنا ہوں کا مقالی رنگ ہے ۔ چھوٹی چھوٹی پہا ڈیوں اپ وہن میں چگی چگی اور وہن کی اور وہن کی اور وہن کی اور وہن اور وہن کی اور وہن کی اور وہن کی وہن اور وہن کی وہن کی وہن کی وہن کی وہن اور وہن کی کی وہن کی

یہاں میع مدیم کے دیجی افعانوں ، خاص طور دیجی افعانوں کے موضوعات اور کروارول برایک

نظر ڈالنے ہیں کردیم نے ایک پھول کے مقمون کو ہورنگ سے باندھا ہے۔ ڈاکٹر طاہر واقب لی رائے میں المحددیم تا کی کا دیمیات فطرت کے اثبت وقتی پہلو دک کی آباجگاہ ہے۔ راست القدار و بالوث بذ بے اکبر ہے اور سادوا الله الله والمان والمان

نعو بھونی نے ایک کتاب کے دیا ہے میں تفعاق کا اواق مون سیسر ، پائی سے وہرائے والی ونیا کی اللہ میں اللہ والی ونیا کی اللہ میں اللہ والی ونیا کی بھیلے مشدر کے اس میں اور واحد کنا رے کا منظم ہے ۔ روے نے زمین پر چھلے مشدر کے اس میں اور واحد کنا رے کا جو دہ اور واحد کنا رے کا جو دہ اور داحد کنا رے کا جو دہ اور میں ان نہر کی از کم جھین کروڑ ماں بتاتی ہیں اور ان پر اختبار کرا برائ ہے ۔ اور ای واران پر اختبار کرا برائ ہے ۔ اور ای اور ان پر اختبار کرا برائ ہے ۔ اور ای اور ان براختبار کرا برائ ہے ۔ اور اور ان براختبار کرا برائی ہون کر اور اور ان براخوں کی اور ان براخوں کر اور ان براخوں کر اور ان براخوں کرا برائی ہون کر اور ان براخوں کر ان براخوں کر اور ان براخوں کر ان براخوں کر ان براخوں کر اور ان براخوں کر ان برائ

ای انوکی اورول کش وادی میں ہے ایک چھوٹے سے توب صورت کاوں ااٹیا ہیں 1911ء کے اور فرم میں ایک بنچ احمد شاوی کو دیکھا۔ مختلف فرم میں ایک بنچ احمد شاوی کو دیکھا۔ مختلف فرم میں ایک بنچ احمد شاوی کی بنی بارو چی اور مساف سختری فضاؤں کو دیکھا۔ مختلف ما داملا سے کہ ان اور کی بارو کی اور میں اور مساف سختری فضاؤں کو دیکھا۔ مختلف ما داملا کرتا ہوا آخر کی داملا ور انس کھائی گی ڈیڈ بول سے گزیتا ہوا آخر کا موا آخر کا موا آخر کی موجد ہے گائی ایک ایک ایک کی اور کی میں شاوی میں شاوی میں شاویل میں شاویل میں تو اور ایک کی در ایجا ہی گائی کی اس کے در ایجا ہی کہ در ایجا ہی کہ در ایجا ہی کہ داملا کی ایک ایک کی کو در ایجا ہی کہ در ایک کی در ایجا ہی کہ در ایک کی ایک کی کہ در ایک کا در ایک کی در ایک کی در ایک کی در ایک کا در ایک کی ایک کی در ایک کا در ایک کی در ا

ق توری کا با تھا ہوگی افرانوں کو پر کھی لین اس کے لیے ایک ہوری کا باکھنا ہوگی ۔ اس ایک مضمون میں یہ تضمیل کہاں جا ہائے گی اس لیے چیر وجیر وافسانوں پر ایک ظر ڈالنے ہیں ایول قو حسن وفیر ، اس نیٹ اور مجت رہے کے پیٹر افسانوں میں تمایاں ہے لیمن فاس مجبت کے موضوع پر تقریباً افسانوں میں تمایاں ہے جین فاس مجبت کے موضوع پر تقریباً افسانوں ہی تمایاں ہے جین فاس مجبت کے موضوع پر تقریباً افسانوں ہی جس میں مجبت کا برر مگ جا گیا ہے ۔ مذیک کے پہلے افسانوی ہجموع انجو پال میں بہت سے افسانے دولا تو یت کی فقل ہے ہوئے ہیں اس میں '' ہے گیا و'' کے رضال اور جو ابر ،'' مسافر'' کا توجوان جے منزل نہل کی فقل ہے ہوئے ہیں این میں '' ہے گیا و'' کے رضال اور جو ابر ،'' مسافر'' کا توجوان جے منزل نہل کی '' میں بہت کی خوب صورت اپنی دہتائی عورت کا اپنی مجبت کا ماقد دی کا جداریا ہمرا' انتقام'' کا توجوان

حس نے مجت کی فاحرا ہے انتقام می کی قربانی دے وی "مجوز ساسیائ" میں رویا نویت اور حقیقت کیا متزان ے محبت کا انو کھا رنگ دکھایا ہے مہلی جنگ تظیم کے میدانوں کا جنگ جو سیامی محبت کے ذم احساس ہے جی ندتن الله فوت بوجائے والی محبورے کے بچ ل کی دیکھ بال میں می ترکز اردی، دوم المجموعہ" بھولے" تھ جس كا توب صورت السائر" طورق مبر" بي لين وارسوني طالم تفافي وارسائي عربت على ين محبت اللا ينت على کامیا ہے، رہیج ہیں "وطلوع وقر وہے" طویل افساندے جو غویصورت ریکستائی ویکی اس منظر میں جو ہے شہری ختنفریزی مکاری سے اپنے صاف دل ریکتانی ، دوست سنیل کی معصوم عجبت زشس کو بھی چھین بہا ہے اور آخراً ہے بھی وحوکا وے جاتا ہے '' کوئی '' معد تو ہورت افسانہ سے رہز بھاڑ کی جوٹی کے خندے بیٹھے وشقے کے بی ہے چھوٹے کے کمر وفرے میں رہنے وائی تر ال بڑے بڑے بین خواب و کھیٹھی ہے لیکن خوابوں نے تو ٹو ٹائی تفا اور حقیقت ہے جد آلو تھی۔'' سیاب وگر دائے'' میں شامل افسانے' الاجھن' میں انوبیا بتا کا اضطراب کریائے وولیا کیساہوگالیوں ووٹو بہت اجھا نکل آیا۔ ایک لاک کی ہے جیٹی کو کم پی نظر کے ساتھودلیس انداز می توریکاہے جب کرافسانا الع یب کاتھا ان کی غریب فانی امیر السرے حبت کرمیٹی جب کہ وہ احد وطاق کر کے خود کی اور سے بیا وکرنے جل دیا ۔ فانی نے اپنی جن کی گئی دوات لینی سارے الكارية الشرك والوحة وليمدكي تياري كرية تخفي عن وحديد راب وكركرة بين" منانا" كرمثان وار افسائے '' کنڈا سا' کا ۔ جب ب اس میں نبور آتو می اور جری نو جواں کی ضد کی بٹنی کو دکھایا ہے تو وہیں حسن ومحبت کی مفاست اور فنا فٹ کو بھی تمہوں تر رکھا ہے۔اس بے صد تعیس اقساتے سے بہت قلم ہوا۔ کرا چی ٹی وی سے جب بداقس ہؤرا ہے کی صورت میں سیتھ ہے جائی کیا گیا توا ہے ہے حدیث کیا گیا تھا۔ سے اجر تے توجوان ا وا كارمنور سعيد في مولي كا ورايك في توشي على اوا كاره في راجوكا كروار جمالي مشيورا وا كارجر على في غريم ص حب سے اس افسائے برار دوقلم بنانے کی اجازے لے ٹی جس شل ہو لے کا کروار محر ملی نے عووا وا کرنا تھ سین آس سے میں جی ایک اور فلم ساز نے نہ یم سے ہو چھے بغیرا ورکوئی مشورہ کے بغیری اور سکے دو میت جے والى بنهالى قلمين" وحتى جن اورمولا جن" كهام ب ينازاني جن ش نديم كالنكس كي كرداري خوب صورتی کونٹاہ ویر و دکر کے رکھ دیا گیا۔ مولے کوسرف ایک ظالم وحثی کنڈاس ہر دار قائل کے طور بریش کیا تمیا اور اس کی اسا تیت و اس کی حس جمال اس کے احساس محبت کی تفاست واس کے دل مے سوزو گذا زکو تظرامدار كردي والكل الى طرت كاظلم مديم كي ايك اور بي مدمتيول افسافي اليميشر عكو" كي ساته يحي بوا اوراب کے بیٹلم بیک شاخراتم سازنے کیا اس افسانے پرائٹر تاریخیا کے باقی اور کرتار کوسرف ایک فام ما کھڑ میر تیز اور بر مزائی آ اکو کے طور پر چیش کردیا جب کا استویاروا "کینے کے عادی پر پیٹر تکھ کے کروار کی نئیس اف ایٹ ایک معموم محبت الدیمی رواواری کی آئی کی اگل موی آئی کے تالی کی معموم محبت الدیمی رواواری کی آئی کی اگل موی آئی کے تالی موی آئی کی تالی موی آئی کی تالی موی آئی کی تالی میں تارواور اور بھی تالیوں کا نے اور آئی کے گیا گل می نظر الداز کردیا جبر حال بدودوں اف نے اردواور میں میں دوالی جیٹ نیکس موں کے کوں کے بدودوں می مدوالی میں دوالی میں مدوالی میں دوالی میں مدوالی میں دوالی میں مدوالی میں المیان کا کی افسان آئی تا کی گل ایک جمد آئی کی ایک جمد آئی یارہ ہے۔

ہم محبت کے موضوع کے اُر دکھو سے ندیم کے افسانوں کا جارا والے دے تھے۔ الرکب حتا" کا افسانہ " التم " الك الله عمر جوڑے كى ير تفوص محبت كا انو كھا رس ليے ہوئے ہے۔ جب كا اجن والس" بھى انو كى افس ند ہے۔ براسرار فضااور باحول میں جارگر داروں کے درمیان ٹنی محبت کی اس تجب اور فضب کیائی جس محبت کا فلسفہ واضح ہوتا ہے مصورت حال رائی ہے کہا یک دوسر کے طرف ، دوسرا تیسر ہے کی طرف اور تیسرا چو تھے کی طرف والی ہے۔ یا تو ہوئی ہے ویوئی بیکمال سے اور بیکمال دائے سے متاثر ہے۔ ای مست تھے کی على مجت كے بير قرونياں و يكن كياني الو كھا تجام تك يكني ہے ۔ جموع الكرے كر تك "كافسات " بجرم" میں شم کی امرا کے بک کروہ کی شراب نوشی اور قرمستی کے درمیاں عطیدین کے انداز میں اپنے ہی بہونی خامد ہے محبت کا عصراف کر لیتی ہے جب کر افسان ایما زان میں سلکھاں کی بر مشش آ کھوں کے میں شعے کا دیدارا تنا مجرانی سے کیا تیا کہ وہ بحد کررہ کئیں۔ یہ دونوں افسائے ایمانی اور علامتی انداز لیے ہوئے ال - ایک اور توب صور سدا قدانوی جموع" کیاس کا بھوں" کے انو کے افسائے" تھے" میں جموئے قد کا شہر رید قریدی موجیس اور برے برے اراوے رکھا ہے۔ اس کی محبت کا رنگ قامات ہے جب کا ا چرے اسمی عام ی محت کی المین مخلف سے خاص اغداز میں کی ، واچے کیاتی ہے ۔ مجموعے "بلا پھر" کے مقبول افسائے "علال" میں اس امر کا ظہارے کرامیر اوراو نیچ کمرائے والے عریب اور تیل طبقول سے تعلق رکھنے والوں کوجیت کرتے و کھنے کا تصور میں تیس کر کئے عالال بہاور ہے ججوری اور بالی کا تراہ ے اور فریج و مقلی کا ان تھک محت ے مقابد کرری ہے۔ بہت خود داراد رمطبوط الا کی ہے اورا تا حوصد بھی ر کھتی ہے کہ اٹھی رجیت بھی کروے "کوویا" کا بے صد متاثر کن خوب صورت افسان انچ وابا" بتاتا ہے ک مبت قرال اللي ساورمبت قرالى دي كي كتي ب

محیت براس تیم تی جونی نظر کے بعد مدیم کے افسانوں میں جاتی ،معاثی ، سای میاکل کے منسے میں عربت، جہالت اعدم میں وات، ہے انصالی خلم اور مرطرے کے اعتصاب کے موضوعات کو جاتے ہیں قتی پیووں رمنمون کے آخر میں بات کریں مے "جوری" کا مقوجورتوسیں سے تحرفریات ورے اس لیے آئی پرجسوا الزام نکاویا عمل ہے گنا تی تا بت ہو جانے کے باوجود آس سے چین ہوا مزودری کا سکہ تک تن نے وارف والمرتيس كيا "موفي كار" عريز يباب فرافي بدري في كيجيز عن موفي كاباروس كرلي سخت مز دوری کی میمن ثبتن با رات کے سما ہے فلا لم ذیلہ ارنے اُس فالص سونے کے ہار کونتی قر ار دے دیو۔ مید ا یک معصوم سرا فسا نہ ہے۔" شعلہ ٹیم خورد و" میں ایک گاوں کا ساوہ ول غریب نوجوان اور دوسر ہے گاؤں کی ساوہ ول فریب او کی تفاقیر را ویس ملے رونوں این کر والوں کی بن مشکل سے حاصل کی تی ہور ویب توں میں مقیم اپنی اپنی فائنوں کو پہنچائے لکے تھے لیس دونوں کو رائے می میں خالم السروں نے کو مناسا ور و و خالی و تحدیر و کیے ۔ حسین میٹھے منظر میں کڑ وا بہت تھل گئی۔ '' رہیں جا نہ'' ندیج کے شان دارش میکارافسا نوں عل سے ایک ہے۔ وا دی کے تو ہے مورملا مناظر میں فندو ہریاں اوران کے بیے بی مشتل جمونی ک عرب مجر پنوش وش قبیلی کا ایک بنو دهرش امیر شبری نے برزی - کا ری ہے استیصاں سیااور و و نواجشوں کی معصومیت بھی کی بیٹھے۔ایک اور شامکا را قسانہ ''انحد النہ'' ہے۔ گاؤں کے نوجواں جسیس اور پر وقارمولوی نے گر ستی تو آپاد کرلی۔ شراخت سے رندگی کر اور نے سکے لیمن اور سے کی بھول کی بیدائش اور یہ سے رہ نے میں لوگوں کی قدیم روایہ ہے ہے مدم ول چھی نے اس کی معاشی حالت وگر کوں کر دی۔ آخر میں تو بت یہ اس تک آسٹی ک ا ہے محسن جو ہدری فتح واو کے انتقال کی بر کوشن بر کے جانا کراہے شاہر انھیں روائ کے مطابق پکورقم ال جائے ۔ قاری تی اساقہ روجا تا ہے لیمن مولوی ابوالبر کا ہے کے آسواس کے دب میں بھر روی کا جذب اور جارہ کی مظیمی کا حساس ایوں رویتے ہیں ۔ندیم کی انتظابی آرز وسندی کا مقصد بھی بھی تھ کرا حساس ہو گاتو سوجا جائے گا ورسویق سے مسائل حل ہوں کے اور اول علم وہا انساق کے بھائے انساف ہوگا اسکند ہوں کے بندیم کے مر دیک شکھوں پر ہراساں کاحق ہے اور پیلی کہ شکھو سب علی برابرتقبیم ہونا یا بیش الکنجری السانے کی هر بیب بن وں کی نگی کما لا ان انگی تر بیت تو حاصل کر لیتی ہے لیکن ٹوئم می شراہے خوادر فس قریبی عزیز وں كے حوالے كردى جوتى ہے جوتا ہے است مرموم ارادوں كے جال على محالسا جاتے ميں ووائي معموميت اور نیک ٹی کی وید سے پی تو پل جاتی ہے لیمن آخر واوی اور والدکی جاری اے بادا کر رکدو تی ہے۔ افلی مالیہ

ہے کہ قادی کائی چاہتا ہے کہ اس اور کی گوئیں بنا والی جاتی طویل اور توب صورت افساند" ہے بینیاں" بہت میں فیڈ اور گہرا افساند ہے۔ گاؤں میں دائن روائ کے باتھوں اپنے بچاں کے دیجے سے کرنے کے لیے پریٹان ہاوی کہ رکوا بی کیوب بوگ رش کی قربانی و بنایہ جاتی ہے۔ ووجہ واف فول اجھنا "اور ایس" کے مرکزی کروا بیٹل و استحصل کا فیکار ہوئے پر فاموش دینے سے انکار کرویے ہیں اور اسپ اپ انداز میں شدھ مرازی کروا بیٹل و استحصل کا فیکار ہوئے پر فاموش دینے مول جاتا ہے لیس فوج مورت اور معموم دا توا پ وامس کرتے ہیں کرموں کو تو میتے ہولہ لینے کامو قبل جاتا ہے لیس فوج مورت اور معموم دا توا پ وامس کرتے ہیں کرموں کو جم پری کی وجہ سے کامیو ہے تیں ہویا تی ۔ بال میں کرتی روج تی ہے "جیمن" اور اس کی تو بھی ورث اور میں کی فوج سے کامیو ہے تیں ہویا تی کی رسمیت اور دین کم طم مواثر ت کی فرصند ہیں جمل مواثر ت کی فرصند ہیں جس مورت

ان افسانوں میں ندیم کی افر اور بت اکلی ٹس کارا ندیز اُست ، صدافت نکاری، حقیقت شنا کی میں دوہ ش اُست الدانہ بیان اور نمیں افسانہ شکاری کی بہترین میں رست کے ذریعے نمایاں ہوتی ہے۔ بقول ڈاکٹر طاہر وہ قبال "تمام مائی حقیقت شکاری اور گفشند حیات ایک فقام شال میں ڈھنڈا چلا جاتا ہے جو تکاری کو جم بوتی افیاں دیتا ہے ساور تندیک کے مقد دیج باست آئی می متر ایت ، تجریب اور جزول ہے جو تکاری کو ساور تی ہے۔ اور تندیک کے مقد دیج باست آئی می متر دیتا ہے ساور جزول ہے جو ساور تندیک میں میں است کی دوایت مال کے تکافروں اور مستنقبل کے مکام مدے میں این جی ۔ اور ا

جب كـ ١٤ كر فرمان في يورى كى دائے يس

''ا جوز کی آن کی اینے افسانوں میں آزرش یا مقصد کو بنیا دی انہیت ویتے بین کیلن ایک حسن کا ری کے سرتھ کہ آزرش وال کے آن کو جو وی کرنے کے بہائے زیادہ جاندار بناویتا ہے۔ اس کا ڈبس اور تلم پری طرح مشر کی تہذیب کا تربیت یا قت ہے۔ ۔ ۔ یموضو عاملے کی رتا اور بھی ان کے افسانوں کا خاص وصف ہے اور کا خاص کے بوالے کے جوالے سے ویجے اور دکھائے پریسی انھیں نجے معمولی قدر سے صاصل ہے "(۱۲)

ندیم کے اف ٹوں کا کے اہم موضوع جنگ اوراس بھی ہے۔ وہا اہم تم نجو کی کا را ندا ندازیں جاندار نمائند کی دیتے ہیں برجک عظیم کے ٹرات کے موضوع پر کھے گئے تدیم کے بہترین افسانے اوران کے کردار مقبول ہیں۔ مثلاً "ہیروشیما سے میلے ہیروشیما کے بعد" کے شہباز ششیر، ولیراور شاداں،"اسلام علیم"

كراهم خان اوراك كيء كه "ساى جنا" كي فم زواتيم و يواني مال " ماحتا" كا مغياب كاتيدي جوان اور يخان ك ايك ير ركسان كي من "" إنا أور" كايروقارير رك يو ي كافت بوج في أن كيدو بي الل ك محمثی کابر سوں سے انتظار کررہا ہے "جیرا" کاوریام جنگی دہشت کی وید سے تقبیاتی مسائل میں جو سی بیوی الله كا يماراور عدردى أى أى كهام فيل آئے "كرى ديا س" بى حقى حوالے سامتى الله ندب تحریک خلافت پر" سرٹ ٹو کی بھر یک آزا دی پر" ارتفاء" کے بوز مصے پرسی اور بیٹا جا ندمیاں اور اس رہتے م السك و بهيت نوجوانون كالكروواورفساوات كے اثرات بر" نيافر باو"،" من انسان ہوں" اور ا كفن وفن " \_ ا جرت کے امرات بر جو نکاویے والا افسانہ "تسکیل" اور "بر مشل افسانہ" جب باوں لذے انتقیم کے موضوع بي ب حد مقبول يو دكارا ورخيس؛ فسان الرجيشر عنك ١٩٦٥ م كي ك بهارت جنك براسي من كالجول! اور عام مر محسقون ذها كريم نتيج من دوسري جمزت بر" انديال" بان افسانون مي انبانيين اوروطيت کے پہنو عام کیر بت اور آفاقیت لیے ہوئے ہیں۔ یہاں و کر ہوجائے ایک اور بہت فوے صورت افسائے " كها في مكعى جارى ب" كا- يدكسال حريك اورز في يعد حريك كي تماند كي كرروا ب- فريم معدى ي ميد ا ردوا دیسے جج کیسے طی ٹر ہے کی مظاہرے ایسندی ،مرسید احمد خان اور رفتا مکی اصلا تی تحریک ماقت کی روٹ ووجد ان کے تعاون سے عمل کی تر جو تلقین ارو ہا نوبیت پیندوں کی پھیوائی تقین دُھنداور پھرانتلا ہوں کی تھن کرت ہے مجر اورور اور برائے اور اوراور برائے زندگی کی بحثوں نے باعوں کر بازیا۔ ندیم نے دوران اوقی ز بیت ان مب کے اثر احد بھی لیے اور پھر اپنی مون اینے احمال اور اپنے تجزیعے تخینے سے کام ہے کر کا بیکید، رومانویت اور حقیقت بیندی کی اسلیت کے احتوات سے روشن حیالی کا جمد أسع آموز صدافت بہندی کا بناریک خاص تفکیل وے دیا۔ وواینے ای رخان اوراینے وین کی تعلیمات ہے الس اوراینے مطالع مشامدے کی منابرتر فی بیند تح یک سے متاثر ہوئے اور الجمن ترفی بیند مصفین سے وابستا ہو کے اس تُح يك كاردواد بير دُورري الراحة مرتب بوع البال اورية مج جند كالتري دور كأن يورول في بھی اس تحریک کے لیے زبین ہموار کردی۔ ۱۹۴۷ء ہے اس کایا قاعد وآ عاز ہوا۔ اوریب وشام وٹن کاراور والش ورخاصي بيني تعداوي اس سے متاثر بوت ال لوكوں نے معاشى ومعاشرتى مذہبى وساسى استحسال، عدم مساوات، الفساق اور عالى اوبام يركى سے بعاوت كى الى سے وابستا تفقى ادروں نے اردوادب كو رمد گی ہے جر بور بہت ی اچھی اور یا دگار تحلیقات کا سرمان ویا۔ ایسے می اوجوں نے اوب کو برا پیکنٹر ہے

اورا شتمارينا للنے ہے اجتناب برنا اور ٹن کوئن تی رہنے دیا ۔ ندیم بھی ان مجھ دار، نیک نبیت اورا چھٹن کاروں میں شامل ہیں جنھوں نے اس تح کیا کے نظر یات کوٹو روڈیش کے بعد بی وں سے ایٹایا اوراہے عزم وعمل ے اپنے زیادہ مخلص تھے کر خانین کا ذہ کر مقابلہ کیااور اپنے اتلی فس یاروں (شعرواف نہ) کے ذریعے مروجز رساست کوچی انسانوی مرازی پیش کیا مثلاً" ووجه اور" جلسه" با میانسانوں میں اس معمون کے ر بید می کے افسا توں کا نظامر ہے ہے مطالعہ بچو بدا درا تھا بید کرنے ہوئے بھے بھٹ فن وروں میں اُن کے فنی واکری نظر یا ت کااوران کے اسان اورانیا نیت سے عشق کا خوب صورت ملس نظرتو آیا لیل بدند م سے فی کال اوران کی افسانہ گاری کی میں رہ میں اتا تھلے لیے تھے کیا لگ ہے نگل آنے کے بھائے شیخ کے خفروں کی طرح اور سورت کی کرنوں کی طرح شعوروا حساس میں نفوذ کرتے سکتے ۔ بس تحریک آزادی کا دامنے تن ندوا فسائد الربيّا والوروم اليافسائد المرائي لكسي جاري الياني تنسي يني وجن كي نثان وي ين واضح طور براس طرت کرنگی که ریزیم کے آ درش اور ٹوابوں کے ٹما نند وجن جب کہ سائٹر الذکر کیائی کسیان قریب اورز تی پیند تح یک کے مفتوروں ہے متاثر ہے لیمن یقین ماہے کہ یہ جو ان کن حد تک فوے صورت اور کمل افساندہے۔ یہ بی فی نقامے بڑ لی ہورے کردیا ہے۔ " کہانی تکھی جاری ہے" میں دلچیں اور تحس کسی معظم جیں ہو تے ۔اس کے ماروں مرکزی کردار، مقلس مزار بھی ہوں ندی ان کا نتھ بیٹاج الے اورا یک کہانی کار روشن خیال مسافر ورندگی ہے بجریج ر کردار میں۔ اس لیے اچھے وٹون کی امید ہے جو ہے میں۔ کا شت کا راور اس کی بیوی فاطمہ بہت ہیں دراور تیے مند جی اور ٹیکی اور ٹیج کی علامت اچھے اٹسا ان جی جب کر کہائی کارمسافر یوری آن کا ما یہ برا دری کی نمائندگی کررہا ہے۔ فاطمہ محورت ہو کر بھی کھر ای بوریاتی دیتی ہے لیکن دونوش مزات سی بہت ہے۔ جلدی صورت مال کو بجو سی لیتی ہا ورسنیال ہی دی ہے۔

ای سے بھے واقع کر فیے مدری ہورواری وراز ہے اس فرای کا فاص موضوع ہے۔ اندھیر ہیں اکس نہ کہن یہ کہن کہ کہن کہ کہن کر وارکا روش متارا جھلا نے لگتا ہے۔ اس کی ایک بہترین مثارا اس نہ اور کہ اس کی ایک بہترین مثارا اس نہ اور کہا ہے۔ کہن ہے۔ کہن کی ان پڑھیاوڑی کھیت مز دور کسال مورج کی خودواری اور مزاجی اور مثال ہے۔ کہن کی فر یہن کی الارش آف تھیں الکی کی گئی بھی کی فریف کی فروواری اور مزافز کن ہے۔ جب کرا الارش آف تھیں اللی رقی بھی مورف کی فروواری ہے۔ جب کرا الارش آف تھیں اللی رقی بھی مرف میں اور موقع بھرا بی ہے مزاتی کا جلا مغرور تیجو نے جو جدری سے نے کر رہی ہے۔ فی مت مزدی مرف دیا ہو تک محد کی مرف اور ہو ہو اور مثال کی دیا تھی ہو اور ہوئیا دی ہو کہ اور دیا ہو کا الارش آف کی بھی جب اس بیٹھ دراؤ شکور خال اور واپیم خال اللہ کی دکاری اور ہوشیا دی کے دیا ہو دیوشیا دی کے

ورمیان از خبار نولیس کے عبال "سکرٹری" کے ایرا تیم اور استوریا" کے دیم جیسے ایمان وارغیو راورا فساف
پیند ہوگ موجود بین نے جبال حسن و بھٹی کا موضوع یو کی فنا سن سے جھایا و بین جس کو کی گیر ممنور قرار
فیل ویا۔ البتہ سلیقہ یہاں ہی ہے۔ ای طرح شہروں میں گڑے نیے فیام اسٹم کی قرابیوں، ٹونتی اقد ار بنتی
تہذیب اور جہ ساتے رویوں کے سکتے مونموں بھی بین البتہ انجمانی اور بہتری کی اُمید ہر جگہ وتی ہے ابعد مورد یو بہت سے دل جبی رکھے والوں کے لیے تری البتہ انجمانی اور بہتری کی اُمید ہر جگہ وتی ہے ابعد مورد یو بہت سے دل جبی رکھے والوں کے لیے تری ایسا فسانے قابل تورین ۔

شہری زمرگی اور میٹرویولیٹن تلجری نما عدرگی کر تے افسانوں میں" استعفا" کی فیرش وی شد واستانی ک نفسہ بت کوئٹف زا ویے سے لکھا گیا ہے۔ ندیم نے ویسی ماحول کی محصومیت میں د گی اور خلوس کے ساتھ ساتھ شہری فضاؤں کی ذور شتہ و ، کا ری اور خوافر منی کوچی تمامان کیا ہے۔ جس سے دوٹوں کا فرق واسلے ہوجا تا ہے۔ يجي فرق "ايك راستاج يال ير" ين جهت ول يحسب الدازي بيان بواسي المبتكاني ا، وألس" انوكها الحمالة ہے۔ ایک ہندولیس کا ذکر ہے۔ کاروباری کاروبار حمایا ہے۔ اخلاتی معد و تعلقامت میں بھی لیس وین اور کاروہ ری سوی داخل ہوگئی ہے۔ ' معمونہ'' میں شچاہ طبقے کی ایک ایٹکاوا پڑین کرچیس جملی کی آرز وکس اور شچاہ طبقے والوں کی کی بیراق کیا برت ہے؟ آخر وہ می تو انسان بین ۔" سانا" ایک طویل اور متاثر کن انساند ہے۔ اس شراق جیسے بوراشہ آو دے۔ جب کا استخرا تا رواے کے شہرول میں بھی اور مت ایناز ہر پھیا نے سے وز شمیں ہتنے ۔ حربی خادوع بت اوریا کائی کے ماتھوں جتنا بھی مجبورہ و مائے اس کی انساسیت نیس مرتبی ۔ رافسانیہ تی ہیں کا بھی کا میا ہے تما خدوے۔" دا روران" کے تقو کو تدمیا جے جو نے بھی جاد وہما ہے اے برووہر بھالی یونے والے کے باس گلاب كا جول ركا كر معافى ما تكل رباليلن بينے كى لاش كے باس جول شار كارسا ."كفن وفن" مجی ایک اچھ افسانہ ہے میاں سیف اُتی اپنے ہے کوروکش بنے کی موسد کی یاوش ففورے کی جو کا کا کوجو ہے کوشم دے کرمر گئی تھی کفن دیتے وارشاں دارجاز ونکا ہے جیں کیلن ففور ہے کی غیر مصا ورحمیت آج کی روب قی ے اورووایک در قرض اتارے آجاتا ہے " کمرے کر تک ایک مقبوں افسانہ ہے شہر کے دو تیل مؤسلا طبق اوتھائی کے سے وقعہ یاؤں مارتے ہوئے بالآخر ایک دوسر سے تک بھی جاتے ہیں "سفارش" اور " يها زوں كى يرف " بھى شىرى تائ كے نمائكد و بہت عمروافسائے جن الى طرح " كھيا" ميں يمكوت وحدا اورا احسان المري كالنساعة كي سلكته ببلود كماري بي -

الى طرح شيرى عان مبلى تهذيب اورامرا والل اقتدار يحمعنوى المرزندكي كواورمنا فقت على جا

جہاں تک افس ما تھاری میں احداد اور اس معیاری بہارے کی بات ہے تو یا تعلیم کی متعامی الدار میں ہوئے اور معہوط میں میں ہیں گئے اور معہوط میں میں ہیں گئے اور معہوط میں میں ہیں گئے الدار میں تج بہت میں ہیں ہیں ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں الدار میں تج بہت کی کے جی مل الدار میں تج بہت الدار میں تج بہت کی کے جی مل الدار میں تج بہت الدار میں تج بہت الدار میں تو بہت میں الدار میں ا

ان کی سوجی ہوں یا آن کی ترکات وسکنات ہوں مذہبے کا گہرا مطالعہ مشاہد واور تجو بیا ورزر فیج کیا ان کا خوب ساتھ و حدیثہ ہیں ۔ آب ان کر داروں کواسینے آس پاس چلا بھرنا ، بولنا سوچنا محسوس کرتے میں ۔ ان سب کے یہ یہ کا تر اشا ہوا ہیں منظر آجی پُر معتی ہوتا ہے ۔ بتوں پر وفیسر شخ محمد کا براشہ ندیج کو باحوں اور فی کی سیجھے دیم کا تر اشا ہوا ہیں منظر آجی پُر معتی ہوتا ہے ۔ بتوں پر وفیسر شخ محمد کا الماشہ ندیج کو باحوں اور فی کی تھے تاہم کا تر اشا ہوا ہی ہے ۔ ان الله الله منظر کی ہوت بھو داری اور بداری و کمن کھ سے تھے داری اور بداری و کمن کے ساتھ خیال رکھتے ہیں ۔ ان فی رویوں اور فسیل ہے تا ہوں اور گہرا ہوں سے آگاہ ہیں اس لیے بیپار معتی بارک شش اور گہرا ہوں سے آگاہ ہیں اس لیے بیپار معتی بارک شش اور کھل مرتجے ہیں جب کہ براسرار فی کے حال انسانے اور کھل مرتجے ہیں جب کہ براسرار فی کے حال انسانے دور کھل مرتجے ہیں جب کہ براسرار فی کے حال انسانے ہیں۔

منظرنگاری کا حسن ہو یا اس منظر بیل موجود مر دوزن کا جمال مذہ کی کی اُڑ دہ جس جما بیات اپ خوب رنگ جی گار دہ جس جمالی معروفی میں موجود کی معروفی میں معظر کو تو بصورتی سے تنگیق بھی کرتے ہیں اور مصور بھی کر لیتے ہیں۔ ان میں رہے اپنے ان پڑھ یا پڑھے کھے تریب متوسط المجراور المحتیار اور کا تنگیارا ان چا روس طبقوں کو صدافت پہندی کے تحت جرب ورثما ندگی دیے ہیں۔ پہنے منظر نگاری کے تسسی کی جھکے جسکیاں بلا دیکھ کیجے

"جب راسته كا المرجم السينا بورني آيكل كورو كے جشمے على بھكو بينا ہے اور كا مناسعه كى تيندوں على الكرا كياں كن الكرا كياں كننائے لكتيں الله جاتم والتحصير كوليا اور ويمك توردووروا زے كے دختوں على دھندے اجالوں كو مسكرانا ويكيا تو آوھے كتيم بر ہاتھ جيم كالمہ برحنا۔ "("باحا بريا ہواردا ہے")

"مندا فرجر سے ای جربے یہ چہے ۔ تبایت ہوشیاری سے ساحل پر انز سے اور چر جھا زبیاں جل ریکتے ہوئے جب آگے ہو جے آئی وقت ساستے شرق علی جیسے کی نے اما رچھوڈ وید ہے ۔ اتی اجلی مسیح علی نے جہاب علی کھی تیس دیکھی تھی ۔ ۔ ۔ ۔ لا بیاں کے چیوں علی جسی کی کی کیفیت تھی ۔ سمندری پر فر ہے کہی کہی ما تیس افکا نے ہمارے سرواں پر تیم نے اور تو نے مار نے گئے تھے ہم آہند آہند آہند آگے کو دیک دے تھے۔

ا جا تک ہم نے دیکھا کہ ہمارے ساستے ایک چھوٹی می وادی چیٹی کی بیانی کی طرح نمودارہوتی اس کے تیں وسلائل چند جموج سے شے اور چیار طرف ساحل کی ست سے آئی ہوئی ان گزت پک ڈنڈیوں ان کے قریب آکر عائب ہوری تھیں جموج میں کے گروگھائی کے قطعے شے ان کے گرودرفتوں کا ایک وائرہ " بہدرکا ہیں جیونکا درفتوں کی سوکی ہوتی شاخوں پر جگہ جگہ ہزرتگ کے والے سے ناک جا اور جٹا اور اور کے ہر بیال کی مہک باندی پر آئی اور وادی سے ہوجاتی ، اور شخ سوری کا سما سکیسر کے قدموں جس کی ہوئی ہوئی آئی اور وادی جس مشتر ہوجاتی ، اور شخ سوری کا سما سکیسر کے قدموں جس کئی ہوئی تعیل کی سطح پر آگ لی لکا دیٹا اور پہا ڈی ڈھلا ٹول سے چٹے ہوئے کھیت دور دور تک لہا آ محتے تو بٹلول کی صفائی شروع ہوجاتی ۔"("ریٹس شاند")

بدتو ایک دوشیز و کے حسن کاد کرتھا جب کر ایک تھے واور ایک سر دیکی صحت وطاقت کے جہال کے ساتھ ساتھ حسین ویکرا ورٹر کشش وجود کاما لگ ہوسکتا ہے۔

"تم بھر پرتو نیں گئی تھیں میری پائی میں تو گاؤں کی ایک عام کالا کی تھی میرانا ک تعشر والکل سیدھا سادائل ہاں بتم اپنے وہار گئی تھیں جو بہت نوب صورت تھا۔ ووتو اب بھی خوب صورت ہے پراب اس کی خوب صورتی سولہ متر وسال کی گر دے اٹ گئی ہے۔ اب بھی اس کی بندی جیرویں موادا کی آنکھیں جیں اور اب بھی اس کے چیزے اور مو تجنوب کے رنگ میں مواج پر جب تم پیدا ہوئی تھیں اوقو و موالک کوراقا تمورے آئے کے بعد میں نے اس کے موتوں کے سے دانت بہت کم ویکھے اس کے بالکوڑی ہوست بمیشر ایس جمعے رہے جیسے کھنے تو بھی موجائے گا۔ ("مین" " کوریا") ویکھیں "کے شمشاد کی سے اول متعارف کروائے ہیں

"وو مراسے کی مدیک وجیر توجوان تھا جدھرے کر ساتھ اُے لوگ و کھے روج نے تھے انگی کی دارا تھا اُے ان لوگ و کھے روج نے تھے انگیوں کی دارا دائی مو جھوں کے جو وں میں کہن کن سنبر ے إلى كوند كر ش س كوش ليك جو تے تھے ۔ انگیوں کی بہتر ہے اور ان میں کارنگ كر اورائ تھا كر بھی دو اُنل نمل كائن تھیں۔"

جب كركرواراور فخصيت كاحس بحى نديم كو بيت عزيز ب -اب حسين مكامدتكارى كى فابل على بكير وكاليف "مسافز" كالكم سى جروالإورتواية القارف بجين كي معموميت كي ما تعديان كروا تا ب

"اس پروٹری سے پر سے بیرا گاوں ہے۔ صاف ستھر سنالا ہے ہیں۔ تیں وکا ٹیل ہیں۔ نہروار کے
پس کا لے کالے تو وی والا یاجا ہے۔ ٹورآ یا وکا یا م تم نے کہی ٹیمل شا؟ اشامشہور ہے اور تم ٹیمل جائے؟
۔۔۔۔ ہیم کے درخت والا کمر نمبروار کا ہے!۔۔۔۔اور آئ اس کی لڑک کی شاوی ہوگی۔ ٹوہ روٹن ہوگی ویاں۔ شاوی ہوگی۔ ٹوہ روٹن ہوگی ویاں۔ "سے آوا مال سے کہا یا تھا ملوہ ٹودی شاڑ اجانا دھیرا حصر رکھ جھوڑ یا۔"

" سفارش" کے کیسی برا سے کو تنہ ال پڑھ گرنمتی دیکا کی ہاتی اس وقت جب ای کا حسامی پرآ رہاش حالت میں گھر جائے مقترا ناقلہ قیا ندرنگ میں ڈھلنے کئی ہیں۔

" وبورق میں پیدا آگھ کے کئی کوئے کھدرے میں جانی کا کوئی جوران اروائی ہو۔ ویکھیے جوہ انجھ جاتا ہے تو جب میں در مک را کو میں باتھ دیں واستے۔ کیا پید کوئی چاکاری سلک رسی ہو۔"

" و اکتر جورصاحب بیضافہ بیں پر کوئی افدرٹیس جانے دیتا ۔ کتے بیل اور کے ساؤ اور میری وی آئی ی نبیس کھٹوا یا جانے میں سے جما کے دراہ وقو یا دی کیے آئے ابوری ۔"

"جب ول المرسن" كا الفي فود والمن جا كردار الإست كركة في والفي كمان كو تكومت كي طرف المدين والمراف والمراف المراف المراف المركة والمركة المركة المركة

یرائے جینڈوں پر سے کر دجھاڑتے رو گئے اور کھا غز کا ڈیو بھی جیس ل گیا۔ سر کار جب بھی جاری تھی اس بھی جاری ہے ساتھائے گھرٹا ہے سر کا رکھ ساؤٹیش ملے گی ہیز شکن ۔''

"کہ ٹی کئی جاری ہے" کا تھا تیا گئی نہ کاڑھے پر روویا تھے تیں کہنے لگا۔
"ایک انھی تلکی تھی ہو ہے بیارے بیارے دگئی تھے سوری پائی ایک تیز اُڈٹی تھی حرام زاوی "
رجیم وکر کیم خواتی وہ مک بھال کا و کر جمیل بھی تھلف انداز میں ہوا ہے مثلاً افسانیا اُبر حا" کے دو عمرو کے باتول

"الشن كى تما زيز ھالىق مجھواللەكى كىرى يىل دائىل جو كىلىدە دومرى تمازنوں كى توشقى جوقى باسمورىيى تىلى ق الله كى تكرى كالايك كوند چا ہيں۔ جيسے يہال دے و يسے دہال جى كن سنے بائے سے دہیں كے۔ اس سن كى تمازقان ديمور"

ی ''عاجر بندو'' کا میاں حنیف خوا ہو کرا ہے رہ سے شکو وجی کرتا ہے کیل اس کی نعمتوں پر نہیں عاجزی اور بیارے شکر بھی واکرتا ہے۔

ا حمد ندیم قامی کا مجر الحمیق مشاہد واور مشہوط بنیا دول پر اضح افکار ہر جگد برسوق پر ان کے ساتھ ہیں اوران کے ٹن کوا ٹو کھامنم وکھارو ہے ہیں۔ال کی شام ان سوی بھی تسین رنگ جواتی ہے۔مثلاً اجب و ول اگر نے اکا مجاج سوچنا ہے ک

"اگر فکومت اسے بریام عظم کے کھیٹول کے بہائے صرف وہاں شیرے کی مجت اور شفقت اور رفات دے وہاں شیرے کی محبت اور شفقت اور رفاتت دے وہائی جب بھی ووائی کا محنوں بوتا ۔ یہ سونے کی طری چکی اور کھین کی طری زم دوئی ،جس کا خید یہ دوں اور ستاروں کے رنگ وٹور کا مرکب ہے ۔ ریک سے لے کروا مجد کے گمام یہ باوی ل بے آثر وہاں اور ہے دست وہائیاں جوائی کے دمائی میں مجری قراشوں کی طری ایک ایدی کئے کے ساتھ المال شیس ، مشخ کلیس یا"

'' کوئی'' کی حسین او نچے ہیں ہے ہر ہے وائی عمرال بھی خواب فٹی ہے وہ جا بھی ہے کہ پیچے اند جیری ''چھ فرن اور دور دُسند میں ڈو ہے ہوئے ہے جو ان ہر آخر کی اور گائی پھر سے کہن وہ تھا نہ ہو ٹس کراس کے ساتھ کوئی با تھی کرنے والا بھی ہو۔'' آخر وود پھن ہے ک

" بك عرال كا باتد بكر إينا ب اور و موك بر س كى ال ويمى ان جانى بك و عرى بر جالكا ب

استواروا وصف کافر آرجو پر تخویر سے کام ایا ہو یا پھرا ٹاریت ، تر واری اور بلغ اینا بیت ، ندیم اضحی اجھا نداز استواروا وصف کافر آرجو پر تخویر سے کام ایا ہو یا پھرا ٹاریت ، تر واری اور بلغ اینا بیت ، ندیم اضحی اجھا نداز عمل پائے ہے ۔ ''کہ فی جاری ہے '' کے معنی فیز استعار ہے ہول ، علامتیں ہول یا'' پر میشر محکو'' کا آغاز میں اپنا ہے جی اپنا ہے جی اپنا ہے جو اپنا ہے ہوئے ہوئے کی کی جیب سے رو پر بر آر پائے ساتھ اور اپنی عامل میں کی جیب سے رو پر آر پائے استعار میں کی جیب سے رو پر آر پائے استعار کی تھا اور اپنی عامل میں کی جیس سے برایک ہنگام میں کی جیس سے برایک ہنگام میں کی جیس ہوئے گئے گئے آخری مرے پرایک ہنگام میں کی جمال کی خاترے افغالور بائے گیا ۔''

"وہ کھوایہ مسلا ور فجوا ہوا لگ رہات جے رہی تکا لئے والے شکتے علی سے گھا ہوا محما نک

جَلِدُدِيمَ جِهِنَ فَ وَرَيْ بِووَهِ لَ أَوْ مَنْصَلَ لَقَطِح فِينَ بِحِبِ كَرَيَا وَهِ رَوْقَ تَعْمِلُ بَنَا فَ كَرَبِ عِنْ فَقَرِيبَ عِينَ بِحِبُ لَرَيْ اللهِ عَلَيْمُ عَمِنَ اللهِ عَلَيْمُ عَمِنَ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْهِ فِي اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْهِ فَي اللهُ عَلَيْهُ فَي اللهُ عَلَيْهِ فَي اللهُ عَلَيْهِ فَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ فَي اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَي اللهُ عَلَيْهِ فَي اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَي اللهُ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

اس مضمون کے آخر میں ڈاکٹر طاہر واقبال کے ان تاثر اسے سے عمر انفاق کرتی ہوں کہ "احرید یم قائل نے تم بجر عمل جو پائے فکھا اس سے گئیں یا مدکر وقت دریا ہنست واوراک، وہنی واو بی افق کی کشاد کی وائن کے فکھے پر فکھنے کے لیے درکار ہے ۔احد ندیم قائل کے ٹن پر پائھ کہتا بھی اک تارک رپوشت 

### حواثي

- ا۔ الا كرائيم اخرے احمد م كاكى جيتى فضيت الديد عربي سر مائى الموسان" الاجور عاملات
  - المروضوي " وريا متدر عالا فايد يم الموتان الا وور عدم ومان الا الم
  - ٣٠ اسلوب احمالهاري" احماريم تاكي ورا دودا قسان" " عربيم ماسة "ساليان ٢٠ ١٩٥٠ ويس ٢٠٠
- ۳ همرتمده شابد "احمد نم قاتل کا افسان تکیتی نیما وین" بشهوهمی شاره "او بیات" اسلام آبود ۱۳۰۰ ب من ۱۹۰ – ۱۹۰ (۱۹۰
- ے۔ او کنر کی راحد کیار۔احمد میم قاتی مجلیقی جینوں کے آساں تیموسی شارہ اوراع اسام آوو۔ ۱۹۰۶ دیمی ۴۰۰
  - ٣- الحماريم قاكل " حقيلات اورني حقيلات" وساله " نفوش الا جور جون ١٩٥٧ م
  - ے۔ کرشن چھرر تا بیاجہ کے کادومرا افسانوی جموعات کولے میں اوو لاہور ۱۹۳۱ میں ۔
  - ٨ احمد يم قاعى: ويها يدا فلوت وغروب (تيسرااقسا لوى جموعه) " تياادارون مورا ١٩٥٧ ميس. ٨
- ۱۱ کشرطابر دا قبال: "اجریزیم قانی کے انسانوں میں دیبات تکاری" سے مای "معاصر" لا مورے ماری اللہ دے اسلامی اللہ میں ا
  - ١٠٠ أنو إلا في ويه جداً والتي أنول تكيسرا "راحمرفز الل في وزمز لميند الا وو١٩٩٥م من ١٠٠
    - ال الله المرطام والبال "التعول كاكوز مر" في يديم مونات الامورس الله
    - ١٤ قا كَرْشُر مال في محري الم ردوا تساندا و ما فساند كارا كالوقارة بلي كيشتر ولا مور ١٠٠٠ م
- ۱۳۳ پر وخیسر گئے تھے۔ ''اردوانسا ناورانسا نہ تکاری یس ندیم کا مقام مقصوصی تمارہ' اوریاست' اسلام آباد۔ دیمی ۲۰۰۲ء میں ۲۴
  - ۱۱۱ قا كشرطا برواقبال ـ " تا شراحط" فيصوصى تأوة "النطاحة" الملام آباد ـ دُكبر ٢٠٠٦ ويس ١٨٥١٥ ما الم

### ذا كثرشاجين مفتى

## نثان راه

### (صاحب زي من ۲۷ ۲۲)

بے معنویت رمدگی اور وقت کی ہے رکی کے احمال کے ساتھ ساتھ ہا را اف نہ نگار موسک کی موجودگی ے بھی '' گاہ ہو چکا تھا اس کے داکن بھی محبت اور وجد سے کی بچائی بھی تھی اور معیشت کے فاسما نہ ہم کا تجربہ بھی، مہی وجوال شے جنھوں نے ابتدا ویش می اے تر ٹی پیندتم کے سے منطبط کرنے بھی گہرا کردا را دارا کی ۱۹۳۹ میں ۱۹۳۱ میک ووا بنیار سب آئیکٹر کے فرائض انجام و تاریا۔ اور اپ بچ سر پرست میر حیور شاہ مرجوم کے احکان ہے کی تھیل میں مشغول رہا اور وہ جو فیق نے کہا تھا استفق کے گہرے معاملات کی ہدوات عاجز کی سیکھی بغریوں کی جدیدہ سیکھی با می وحریاں کے دکھ ورد کے معنی سیکھی ویروستوں کے معمد اب کو جھتا سیکھی امر و آبھوں کے رقی فرا ایس فر دابھوں کے جو ہے اور کے معنوں کی جو ایس فرا کی کا فرا فی کو شوری کی جو استعالی کرنے کی کوششوں کی گئی ٹی کہ کروا دی مقابلہ بہت کی سلوں پر افسانے میں ڈراھی کے فیشت بیدا کروتا ہے ۔ بھی فوٹا ہے ۔ بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی

خبار راہ سمی جم نظانِ راہ بھی ہیں اور جبال پناہ بھی ہیں اور جبال پناہ بھی ہیں ہیں اور جبال پناہ بھی ہیں ہیں اور جبال پناہ بھی ہیں مورٹول ہے گراس کے وادٹواہ بھی ہیں لیول پر گیت تو ہاتھوں ہیں ہی جات کہ ہیں کہ ہم شمان و تہذیب کی ساہ بھی ہیں ہیں ہو تھانے کی ہو تھانے کی

(ترقی پیند مصنفینی)

١٩٣١ ه ين اس كي فسانون كا دومر الجموع مركول شائع بوا اور پيم جيس كياتي كي نيك في اس كاداس

کڑڑ کیے ۱۹۳۴ء میں طلوع وقروب ۱۹۳۴ء میں گر واب اس برس میاب ۱۹۳۴ء میں آ ڈپل ۱۹۳۱ء میں استان ۱۹۳۹ء میں میں ۱۹۳۴ء میں آ آ ہے ۱۹۳۸ء میں آئی پائی ۱۹۳۹ء میں ورود یوار ۱۹۵۴ء میں منانا ۱۹۵۵ء میں بازار حیات ۱۹۵۹ء میں برگر حداد ۱۹۳۴ء میں برگر حداد ۱۹۲۴ء میں گھر سے گھر تک میں ۱۹۳۵ء میں کہائی کا پھوٹی ۱۹۸۰ء میں نیاز پھڑا ور پھر رسالہ فنون میں مٹائنے ہوئے والے بعد کے فسائے مائی نے ٹھرک کی تکھا تھا۔

> ہم نے ہر غم سے کھاری بین قمباری بادیں ہم کوئی تم نے ک وابست غم ہو جاتے

اس طرق وحتی دید بال ، کودی فراوز دے مرمیشہ سکو، باؤل کا کا کا اوری اداری ہے ، کنداس میدام بیران دیں اوری کی اوری اوری بیران اوری کی اوری اوری بیران اوری کی اوری اوری اوری بیران اوری کی اوری اوری بیران اوری کی اوری کا دوری کی اوری کا دوری کا دوری کی اوری کا دوری کا دوری

ندیم کی زندگی میں دنیارت مکانیک درواز وائی وقت کملناہے۔ جب اونی رس فل کی اوارٹ کے مواقع اس کا استقبال کرتے میں یا ۱۹۳۵ء ۱۹۳۵ء اوب لفیف،۱۹۳۸ء ۱۹۳۸ء بازی دسور ۱۹۳۹ء ۱۹۵۳ء ۱۹۵۹ء روزنا مدامروزاور پھر ۱۹۲۳ء تا وم مرگ فتون ۔

> میرے یاطن عمل کوئی تاظہ ہے جو ستر سالس ایما موں تو آواز ورا آئی ہے

النہ ہو گائی کی نے کے جگہ لکھا تھا اللہ ہو اور فیش اپنے اکل اوٹی تج ہوں اور وکش ہوں کے وہ جود درمیا ہے جات کے نوراسس کا شکار ہیں۔ الفیض کی صدیک تو شاید اس معالمے ہیں، الفیصد سجاتی موجود ہولیان مزیم کی رزگ کے اس شاہر ایرا ورافسا نوی موضوعات بہت صدیک نجات کی کہ بہت نچا جرف سے کی ان شرگ کرتے ہیں ہی وہد ہے کہ اس کی تحریروں میں مبالد آئیز روہا نویت جنم لیتی ایرائی سیدی اور یک دستے ہو سے کی کہ یہ وہ ہے کہ اس کی تحریروں میں مبالد آئیز روہا نویت جنم لیتی ایرائی سیدی اور یک دستے ہو سے کی کہ یہ وہ ہے کہ اس کی تحریروں مبالد آئیز روہا نویت جنم کی اور یک دستے ہوں کی ایرائی سیدی اور یک دستے ہوں کی تو اس کی کردارا سے بچاوری م اوک میں کرائیس اپنی فیرمرنی و حول کے فیر تیس اور میں اور کی تصا اور کام کی فیرمرنی ول کے فیر تیس اور کی تصا اور کام کی فیرمرنی ول کے فیر تیس اور کی تصا اور کام کی فیرمرنی ول کے فیر تیس اور کی تو اس کے کردارا سے بھی نے کا جیت بھی تیس کا اور کیا ہے ماری ہیں۔

اس نے لکھ سے "ورامل آئ میر اجو بھی نظریدے وہ ایک دم میرے این اس میں میں بیا الل کر میں نے ا ے نہا یت پھو تک پھو تک کرند م رکھے ہوئے الک درینی یا سے انتحول میں جدیاتی اندازے قبول کیا ہے " ان ن تظیم سے مدنی'' کی نعر وزنی میں بیرزاد واحمد شاوکا میں جدیوتی تصل نظر کا رقر ، سے وہ فشش میں نا لٹائی ہے متاثر ہوا اور قلیقے میں برٹر بیڈر سل ہے کہ اس کے زبانہ طالب علی میں اب برائے زندگی کے مب حث فيه منقسم بندوستان من الى ين ين كان ينط بنير الى فوقى تستى كرد واردد افسانه تكارول كي تمل زند و السلوب کے سرتھ رہا، حن میں اپنے وقت اور اپنے نظر ہے کے بیز ہے ام بھی شامل تنے ۔ غریم افرائیز البقس مارس کے دونو س نظر یو تی دھاروں کے بین جن جا اس کی بن می دیہ شام میں کہ و انفساتی سطح پر اپنی ذات یں کونی اجما ہوا اور مشکل آ دی تیں تھا۔اس کی اخلاقی مدین خاندانی شعوریت نے مسلے بی مقرر کر دی تھیں اورا بینے شمعے کی وضع واری کی حفاظت کے سوااس کی انا پر ست البیعت کو کوئی دومرا را سن پسدنیل تھا۔اے زندگی ہے کی شاہ ندہ ووجان اور تصور پرستا نہ زندگی کی تو تی بھی نیس تھی ۔ جناب جی کی اور تو ہر کی طور پر اس کی وی زندگی عام آوی کے طرز حیات ہے الگ ندرونکی ۔افسانے کی ونیا ہیں ایک طرف نیاز کانج ہوری کی مثل آس فی برخرازی تھی تو دوسری جانب نمنام میاس جس مشکری اورای قبیل کے دوسر سے افسانہ نگار ۔ کھوا تھے برسوں میں اس میں طریر <sup>و</sup> نظار تسیین کا علائتی افسا نہائی تشیابیت کے ساتھ قدم بیقدم کال رہا تھا ۔ کرشن چند رہ راجندر تھے بیدی پینٹو کے معاشرتی اور تیکھی افسانوں کی موجودگ میں بھی اس نے اپنی کہانی کی سادگی اور آساں مکالہ تو کسی ہے واتھ مینینا پہندئیس کیا ال کاس کے کردار توں کی ہوئی کھیلتے موسموں میں بھی جی داری اورانسان دوی کاسیق دیے کی کوشش کر تے رہے۔

> " مینے رہو" میرے محک مائدے ساتھ وہ حمیل متا رون کا ساتھ دیتا ہے وا تدھیرے ک شکایت مت کرو .....واقی اکثر اندھیری ہوتی ہیں"

(فتون مار پل ۱۴۰۹ ۱۳۳ ۱۱۱)

> " میں ترجی میا حب کے ساتھ کر رہے ہوئے ہا لیس برموں پر جیدا تھا مد و دورانا جوں قو میر ہے جیل میں ایک محرانا ہوا چر وائیرنا ہے۔ میں نے اضی دوسروں کے د کا درد میں شرکے ہوئے قو دیکھالیس اپنی کسی پر بیٹائی کو اپنے احباب کو تعال کرتے ہوئے کہی تیس پایا۔ وہ ہم تو جواتوں کے ساتھ جوان میں جاتے تھے اور ہما رہ ساتھ اس طرح کمل فی جانے تھے کر لگنا ہی تیس تھا کہ برمغیر کا اتنا یہ ااف بیٹا را تنا یہ استام اورا تنایہ اکالم نگار ہمارے ساتھ جیلا ہے۔"

(سوريّ و وب آيا از مطاأت قاعي، جنك ١١ جولاني ٢٠٠٢ م)

ندیم کی روٹ میں بھینے کی مجت معاشی استصال اور تو جواتی کے بدیاتی تکراؤ نے اسپنے لیے معاشرتی تصاویات کارامیت چات کی کی دیں وار گھرائے کارتی پہندٹو جوال جس نے تابی نگ مید لئے کی مازش میں تید و بندکی سعوبتیں بھی ہرواشت کیس کسی فیشن ایسل مظلومیت اور مشہوریت کائی نند وائیس تھا اس کے افسا توں کے کروارٹیکم بی واقد یا ریا تعلیہ وجو بی مشیراء عالان ما توہ سائیں کا است شاوہ شمٹ وطی مرا توہ میاں مشیف فیشنا ہو میں گئی اور میں سے واس سے واس سے ایک تھا ور ایک کا سے شاوہ شمٹ وطی مرا توہ میاں مشیف فیشنا ہو میا ہے اور میں سے واس سے واس سے تا تھا وف آپ تیں

پاکستان پیشنل برلیل فرست کے قیام کے بعد امروز سے استعفی اور پھر صدائے احتجان برگرف ری ندیم

کے مزان کی استقامت کا کیسا ور توت ہے۔ ندیم نے لکھا کئن ایک معاشر ٹی فنٹل ہے۔ میں اٹ ان اوراس کی زندگی کوئن کا بنیا دی موخو س قرار دیتا ہوں میر نے دیکے تم کے باوجووز ندگی کا اثبات مشن ہے۔ (معنی کی تارش میں ۱۲۲۰)

> "زین ماری ہے" کا چرائ دیم کے اس قافے کا رہنا ہے جو راح کے آخری مرے برنی کی کی جاند کی اور سے سورٹ کا مثلاثی ہے۔"

" كمرين وافل اوت عن واسارے آئينے چوراو جاتے ہے جنسن ميري فلل كے خواہد جاتے ہے جنسن ميري فلل كے خواہد آرا ميں ا

### زئرگی سفاک بن می سفاک مطوم ہوئے لگتی تھی سال جیسے روزاندایک جیسروسیے کی بجائے میر ہے آنسو یو جیوینا زیادہ آسان جیسی ۔"

(چند یا دین بمطبوعه افکار متر مجم قبیر جمل ۸۹ ۱۹۰)

اس اقتصادی دوال سے گزیتا ہوا تو سے بری کابوز صاحه کے زندگی کی آخری سائس تک جگل کی مشتت سے آزاد نیس ہو ساہ یا میں واشیا نیت کے فیر حزاتر لی ایمان نے اسے حالات سے ایک جیب شم کی شمشیر دنی سکی فی تحقی اوراس کا معمولی ساء "بیر وشیما" سے پہلے اور سیروشیما کے بعد" میں دیکھ جا سکتا ہے ۔ ندیج اس وجہ بہتین رکھتا ہے کہ محتدالی اورا حتیا ہے بوئ منظم زندگی کے لیے بہتر این انجھی ہے ۔ حقیقت میں اعتدالی اورا حتیا ہا کہ بوئ منظم زندگی کے لیے بہتر این انجھی ہے ۔ حقیقت میں اعتدالی اورا حتیا ہا کہ بوری تا رہ نے بہوئے ہے ۔ "(معنی کی تا شی ک ۔ حقیقت میں اعتدالی اورا حتیا ہا کی بیاری ترین اور دیست کی ایم بیاری البید، بوری کی مواملات پر با رہا رجمز ہیں اعدا ایکا سیری البید، بوری کی مرشل والی حکومی کی دنیا کی جنگ دستیال ، مجابد این اور دیشت کر دی ، گلوالی ویکی وال امریک ، انگرین کی ایک البید، بوری کی ایکن طرز کے خلا تی بھرا تول سے ہو جنگ ہے۔

پائٹائی افس نے کے موجود ہراول دیے میں جب اسر جمد طاب، خشار دہنظہ اسلام ہسعود ملتی ہیں اسر جمد طاب، خشار دہنظہ اسلام ہسعود ملتی ہی تہ اسمہ جو دیا افراد کی تا جیا ہے گا گئے یہ حانے والے بہت سے افراد کھڑ ہے جی بھی افسانے کا استخبال دوشن ہے ۔ یہاں اور اپنی طرز کے استخبال دوشن ہے ۔ یہاں اور اپنی طرز کے اسموب اور کہانیوں کے امراد جو وجود جی گئز شرہ تینتا لیس سالوں میں ندیج کے افون ، نے اپنی طرز کھڑا وراس کی شائٹلی کے لیے اپنی والے میں کو ترشیہ دیا ہے۔ "ا

\*\*\*

### 400 200

# احمد نديم قاتمي كاافسانه بخليقي بنيادي

فی الیک الاقا مدی و در برور با تھا اور اگر میں بحول تین رباتو اس باب میں قائی کا نظا تلم جو بنا اس کا مغیوم اس کے بوا اور کوئیس تھا کہ اس کے بال تجر دوا تعد نگاری اور مشاہد ہے کے وسید ہے محض تھور کئی کی کوئی تی اور یہ بھی جو کہ بم ا بھی رہ بوتے جی فی الاسمل حقیقت وی قیم بوتی ک دوتو حقیقت کا ایک رٹ ہے اظہار بوسکا، و درٹ جو تعارے مشاہد ہے میں آیا یا آسکا تھ گرایک تخلیق کا رکو تھے بوٹ فی دری حقیقت کا جو تا ہوئی کا رکو تھے بوٹ فی دری حقیقت کے جھے کا م کرنے والے تا ریکی قبل کے ساتھ احساس کی ساتھ بھی بوتا ہے ۔ لگ بھک یہ دری بوت کے جھے کا م کرنے والے تا ریکی قبل کے ساتھ احساس کی ساتھ بھی بھی بھی جون انہی موستاون کے نیو تھا کی ہے دوستوں ہے اس بہ جس موستاون کے نیو تھی بھی بھی بھی جون انہی موستاون کے نیو تھی ہو تا ہو ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا کہ کہ تھی آ تا زی میں اپنے دوستوں ہے اس ب ہے میں موستاون کے نیو تھی باس کی تو تا ہی ہو تھی اس بے دوستوں ہے اس ب ہے میں موستاون کے نیو تھی باس کی تو تا ہو تا ت

"المرجم حقیقت بیندی اور مدانت بیندی کفرق کوایت دانوں میں واشی کر لیم آو اوب وفن میں حقیقت کے ظہارے حقاق ہاری تمام الجنیس دور ہو کئی جی اور میں و وانتظے ہے جوز تی بیندا دب کی ترکیک کی ابتدا و میں ایک مدتک نظر انداز کیا جاتا رہا۔"

" حقیقت اورنی حقیقت " را حمرند یم قاعی

یہ جواور کی سطروں میں قائی کوایئے ترقی پہند دوستوں کی اہمی حقیقت پہندی کا پوں کو لئے ہوئے جو بے جو بہر سرآ آئیا ورا سے آئیوں کی اورائی اس کے قلم کی دوائی اس سرآ آئیا ورا سے آئیوا ورا سے آئیوں میں ایک صدیک ' ہوئے وائی تعلقی ترقیب کی بہند دوں کے بال چلی ترقی وکھائی ویک ویک کے بال چلی ترقی وکھائی ویک اس سے مالی نے حقیقت کے اس اتھی تھور کو کھائیکوں جی مستر وکردیا تھا۔

قائی کی ای تر یکا مطالعہ بتاتا ہے ک اس کے مال حقیقت کی کی سطیر تھیں خودای کی اللہ قاص

- هيقت عامد جي نعي موتي -
- ٧ برخارتی حقیقت کے اغرامتصرابری روان ہوتی ہیں۔
  - ٣\_ اس كى ايك افر ادى تركت يوتى بـ
  - ال كالمنى كى ناريخى تفيقو ل برشت بونا ب-
  - ۵۔ اوریہ متعقبل کے ساتھ بھی ایک دشتہ ساتی ہے۔

قائی نے حقیقت گاری کوائی صدافت پندی سے جوزا جس میں حقیقت اور روہ نیت کے درمیان
موجودت وقت وقت ہو جا ہے ۔ یوں قائی نے ایک تخلیق کار کواپنے بنیا دی وظیفے سے جن نے کافرید بنا دیوہ ہے۔
کہ جما بیودی تقد نظر بنا ہے جس کے زیرار فیش نے منٹی پہ چم چند کی حقیقت نگاری مستر و کی تھا اور بنی وو
تخلیق طرز کمل ہے جس میں ترتی پند وال کی ہر میں روہا سے کی ہر آ ہیں ہو کر اس کے بال اپنا جادو جگانے گی
تخی ۔ می فیش جھٹا کہ پر طرز احساس حقیقت کے باب میں تاراست اور جامع ہے کہ جس میں اس فی فیم تخلیق عمل کے دوراں اس میں جیر جر سامل ہے میں تنگی جائی ہے جب ال حقیقت ما و سے تک محدود رہتی ہے نہ ودی
حقیقتوں کی تنی ہوتی ہے گرفن یا ر سے میں تیمری جب کی گھائی گیا گیا کرتی ہے تا ہم اس کا بیا اثر ضورہ وا

م حسب ہے جوقائی کے افسانوں پر ہا ہے کر نے کا اراوہ اِ فدھ کرائی کا فیقت نگاری کے تصور وکر مت

مل الینے کے بیش کرنے گا ہوں آوائی کا سب ہے ہے کہ جری نظر شربائی کے افسانے کا مزائ اس کے افیر ہجی
علی نیس جا سکتا ۔ یہ تو نیس کہ جا سکتا کہ قائی کے بال خالب رقبال روما نیٹ پہندی کا رہا ہے تا ہم شرب ہے ور
کیوں گا کہ کہائی تھے ہوئے کہ بھی کی وہ شور کی الور پر اس کے ذریر انڈ رہا ہے گر یہ واقد ہے کہ یہ نہاں بھی
جوں جوں "کے ہر حتی کئی جائی حقیقت نگاری کی لیک اہنا الر کہ اکرتی گئی مکن ہے جری کی بیات آپ فوری
طور پر بہنم نہ کر پاکس کے نے می آپ کی توجہ قائی صاحب کے جندا فسانوں کے جملوں کی ساخت کی طرف

" ڈویٹا ہوا سوری ایک بدلی ہے چھو گیا تو شام کو آگ لگ گئی۔ ایسا معلوم ہونا تھا کہ شخص میں سانبیل کی اس لیے جھلک پڑی ہے"

(افسانة جمرم" باحدند يم قاتي)

(افعانة زينا" الاحتريم قالي)

" أسمان بركفن ساسفيد بإول جمار بإقماا ورجواش كافوركى ى بولى بونى فني -"

(افسانا المم الحمديم قامي)

''انگز نی کا تناو ایمی تعمل نبیس ہوا تھا کہ انگزائی ٹوٹ گئی۔ با بیں اور کی شاخوں ک طرح نظے سیکس ورگالوں کی شفق زردی میں مبرل کئی۔''

(افعان المركلي الاحمديم قامي)

''س دنوں تم ی ی کول کا پھول تھی ۔ تباری پتیوں پر اگر کونی ہوندگرتی تو سرف میسا ہے گرگر ہونے کے ایک ہوسرم یں سفیدی میسا ہے گرگر جو نے کے لیے ۔ تباری چھڑ یوں کا ملکا بلکا گابلی رنگ جوسرم یں سفیدی علی میں جمالی منا تعابا الک شفق کے مشابقا ۔ تم جسی تھی تو سرف اس لیے کرتم جنے میں جبور تھی ۔ تحرفہا ما دونا تمہاری ہے لوٹ اللی سے بھی زیادہ لذمت آمیز تھا۔''

(افسانة الجري دنياش" ماحدة مم قالي)

اورہ میں حسر میں بات مانے کی ہے کا تاتی کے جن افسانوں کی اہترائی سلوراور وی گئی ہیں وہاس کے معر وف اور کامیاب تنہیم کے جانے والے افسانے نہیں کہلائے جا سکتے اور یہ بھی مان لیا جانا جائے ہی کہ اٹھر القد ، کنجری ، پرمیشر علی رئیں خاندہ بھی ماور لارش آف تصلیحیا وقیر و جیسے قامی کے نمائند وافسانوں بھی اس طرن کا شعوری ابتد م نیس مان

" شادی سے مہیم موادی افس کے ناسی خوش خور این کے کہ میں میں اسلامی کی تبیند کی جگہ کا بی رنگ کی سز دھار ہوں وائی ریشی خوشانی انگی ، دو کھوڑ ابو کی کی تمین جس کی آستیوں کی چنٹو ل کا شار پینکٹو ول تک چنجا تھا .... ا"

(افسانة المدانة "ماحمة يم قامي)

"مرورگریش داخل ہوا تو ایک بہت بھاری ٹیر کے بوجہ سے اس کی کرٹوٹی ہا رہی تھی، گلے کی رئیس پھول ری تھیں ، جیسے باتیں اس کے حتی میں آ کرنگ گئی ہوں۔" (افسانیا انجری ماحمد ترجم قامی)

> "اختر الى ول سے يول الها تك چراكيا جيد جما كتے او سے كى كى جيب سے را پيار يز سے الى تقداد را بھى خاب "

(افعانة الرميشر عَلَة "ماحدة يم قامي)

'' پانگ آنازوز افغا کراس پر جوکیس بچیا تھا وہ چار کھیبوں کے برابر تھا۔اس کے وسط عمل ملش کے لیک نکیے کے مہارے بڑے فک صاحب کا جسم ڈھیر پڑا تھا۔۔۔۔'' (افسانہ'ا'لارٹس آنے تھلیما''ماحی ترجم ٹاممی)

آپ نے دیکھ صاحب کے پہلے جمعے سے کہائی کا تصدیما ہے آئے لگاہے ۔ اس کے کروار تھرکے کے بو جاتے ہیں اور منظر واقعے سے بڑا جاتا ہے ۔ قاکی کے اس بڑا سائوں کے ابتدائی جملوں ہیں وہ شعوری کو ششیں کا م نیس کر رہی ہیں جو ہیں اس کے دوسر سے اور قد د سے فید معروف افسا نوں ہیں اور ہٹان ذو کر آپ بورس با ہم جوں جوں آپ بید عمر وف افسا نے پر حکر آگے بڑا ہے کہ ان کرآپ کے کرقائی ان کے کہائی کو اپنی کو آپ کے کہ قائی ان کرآپ کے کرقائی سے کہائی کو اپنی دی گئی کو آپ کے بین اور اونوں رو یے فید محسوس طریعے سے اس برو جس آگر آئے ہز ہو کے اس کے بین میں ان کرآپ جو داور کئی کو آپ کی اس کے بین کرا جو دور ان سے تاکی والے سے کہائی محسوس کی سے فید اس کے بین کرا جوروں نہیں بیندوں کی سافت اسک بنا ہو گئی محسوس کی سافت اسک بنا ہو گئی کو کرا ہو کہائی کو دکھوں کو دونوں رو اپنی محسوس کی معسوری کوشش کے بغیر مجس کرتا جوروں نہیں بیندوں کی معسوری کوشش کے بغیر مجس کرتا جوروں نہیں بیندوں کی ورقوں رو اپنی کی شعوری کوشش کے بغیر مجس کرتا جوروں نہیں بیندوں کو ورقوں کی کھشش کے بغیر مجس کرتا جوروں نہیں بیندوں کی ورقوں رو اپنی محسوری کوشش کے بغیر مجس کرتا جوروں نہیں بیندوں کی ورقوں دو اپنی کی دونوں دو لیا کی شعوری کوشش کے بغیر مجس کرتا جوروں نہیں بیندوں کی دونوں دو لیا کی شعوری کوشش کی دونوں دو لیا کی کھوری کوشش کے بھر ان کو کرتا کی کھوری کوشش کی دونوں دو لیا کی شعوری کوشش کے بھر کوشن کی دونوں دو لیا کی کھوری کوشش کے کہائی کھوری کوشش کی دونوں دو لیا کی کھوری کوشش کی دونوں کی کھوری کوشش کے کہائی کھوری کوشش کے کہائی کھوری کوشش کے کہائی کھوری کوشش کے کھوری کوشش کے کہائی کھوری کوشش کے کہائی کھوری کوشش کے کھوری کوشش کے کہائی کھوری کوشش کے کہائی کھوری کوشش کے کھوری کھوری کھوری کھوری کھوری کھوری کھوری کوشش کے کھوری کھوری

ایک اور پی جس نے قائی کے افرانوں کی جی فضا کو گفت کیا ہا ہاس کی و یہا سے انگاری ہے ۔ بیبوت ملم عن وَفَی جا ہے کہ قائی اُنیس معد دولہ عن اگھ عن پیواہوا ۔ اس کے فائد ان کا ذریعہ معاشی کا شت کا رکی تھا اور اگر آپ نے تھی کے اس بار ان علاقے کو ٹیس و بجو رکھا تو آپ کمان بھی بیش با خدھ بھی کے کہ اس دور عمالیک معمولی کا شتار کی زمدگی تھی جو رکتی تھی فود قائی نے اپنی کہانی کہتے ہوئے جسی جھلک وکھا ہی ہاں سے جیس کم بن آگی بنتا ہے ویک کی تصویر ایس بنائی تو جی آنسو دان کا آگھ کی چکتے اس تک امند آتا بھی ہو وہ تا ہے جیس کم بن آگی بنتا ہے ویک کی تصویر ایس بنائی تو جی آنسو دان کا آگھ کی چکتے اس تک امند آتا بھی ہو وہ تا ہے ان چھا تھی طرح یا وہے کہ مدے جانے سے پہلے جرے وہ آنسو دی احتیاط سے اپ تھے جاتے تھے جو اہاں سے محق ایک بیسر حاصل کرتے میں ما کا کی کے دکو پر بہد لائے ۔ ان

> " جازیا سزمری یا نمک مریق کے مرکب ہے دوئی کھاتے دفت زندگی یو می سفاک معلوم ہوئے لکی تھی ۔ '

ہ ہم گئی ہو ہے فالی اس زندگی کی پہل کے مذہب تھی۔ سکتی ہوئی زندگی کے ساتھ ساتھ فروے فردگ واستگی کا جوہ حول ہم قائی کے افسانوں میں ویکھتے ہیں اس کے چھے اس ٹی گئی ہوتا ہی کی اپنی زندگی کی افعان ہ وجود کے ریٹے ریٹے میں از جانے فالا تجر باور گیرا مشاہد و کام کر رہا ہوتا ہے۔ اردوافس نے میں جو سے شکھ کی دیب سے نگاری کی جمھا ہم گرائی کے ہاں دیباہ کا تھی جہ واجرتا ہے۔ بیدی کے ہاں کا دیب سے مجبوری میں پڑھے کردا دوں کی او جاری کے چھے روجاتا ہے۔ ال دونوں کا اپنا لفف ہے گرقائی نے تھ اپنی دیب سے نگاری میں کردا دس دی کو نظرہ خاتر کیا ہے تہ کردا در نگاری کی لفک میں دیباہ کا چیم و کئی مدھم ہوا ہے۔ یوں اس کے
افس نوں کا دیباہ ہوئی آتھی اوران گیوں کا ساہو جاتا ہے جو تو وقائی کی زندگی کا حصر تھی

"عام بيان كه حب بم كلى بوائى إلى مال كاباته بنات بوائي الوركة التين اورائم إلى نيال المائة التي التي الورائم المنظم المن

''اکیک وارش افکو ہوئی چکے ہے آئے اور بابا یارو کے پاس ایک جار بائی پر جینے
گئے۔ ووی دور پی رسیاں بنے بی تمن را مائی بیگاں جو رائی بی کوئیس مرتی رہیں
اور درگانو کے سے جارو کہ تی رہی مرکی کو پروی نہ جار بی جب کر جب انھیں پرو جاتا ہوں یا اور گانو بابا یہ اور کا تی ترک کے ایک مندے جس جیب کر کے دو آنیا۔ مائی بیگال
ایٹ بر حاب کوگالیاں وہی رہی اور دگی تو اتنا بلکی کہ جب بابا کی چھکار پر بھی اس کی
اسی کر سے بی دیگار پر بھی اس کی اس کی
بلی رکتے میں نہ آئی تو و وائد رکو شھے میں بھا گی گئے۔''

اور معنی كا براؤ كسيما يك دوم عكالا زقى ير وجو كن جى

(افسانهٔ الارض آف تعلیمیا" ماحمد میم قاسی)

ای طرق قاکی کے ایک اورافعائے "کھڑی" یک کرواروں کا تھارف کراتے ہوئے بتاہ ہوتا ہے کہ کا دار سراب فار بریائی کے پیٹے میں بہتھا تھا تو ملکاں کی ایک مشہور طوا مف زمتان کو یو کی بنا ہو تھا گاؤں والے اس اور سے بری بینا شرک کے کا در مان کو کھوائی گی تا ہم زمتان کے بال مرورکی پیواش کے موضح برموجود والیہ نے اے بہتوں لیا کہ بیتو وی ملکاں وائی کھری تا تی تھی ایک افغا سارے

گاوں میں گوٹی تھیا ہے کی نے جس طرح سیاب خان کو کاوں سے نگل بھا گئے پر مجبور کیا ہے اس میں کہائی اپٹی تعقیق رفتار سے پہلی ہے مکروارہ پٹی شیا بات مائے چنتے گئے میں اورو میک زندگی کا جس بھی پوری طرح اجا کر جو گیا ہے

اب آیے قاکی کے افرائوں کے ہونموعات کی طرف اور صاحب اس باب تیں اس جو دومری رائے قاکی کی برا ہوگر یہ بودمری اس کے ہوں دیا دی قضیوی طبقائی تشاد بنا ہے جوڑ تی پند وال کو حد دویہ مرفو ہو ہو گئی ۔ تاہوی کا کہ ابتحا ہوں کا کہ ابتحا ہوں کی برا کہ ان کے کروار ایک موشوں کو کھولتے اور ایتحاقی دکھ بھو دار دیجی اپنی بی کہ قاکی کی برا کہ ان کے کروار بھو دار دیجی اپنی بی کہ کہ کے اور ایتحاقی دکھ بھال دار دیجی اپنی بی کہ ہو گئی ہو اس کے کہ کہ کہ اس اس کی کہائی تھی ہوں ہو ہو ہو گئی اس میں کروار کھن کی اس کی کہائی ہو گئی ہوں جا گئی اس میں کروار کھن کی کہا ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو ہو ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو ہو ہو ہو ہو گئی ہو ہو ہو ہو ہو گئی ہو ہو ہو ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہ

دو کسی ہی تخلیق کار کے لیے موضوعات بھی کما ب نیس ہوئے۔اگر وو محسوس کتا ہے کاس کے آس پاس موضوعات کم ہورہے جی آت یہ کی دراسل خوداس کے اغرو ہوتی ہے ۔''

( كُرُوارِشْ دِيلا بِكُرِما حِيدَ يُم قالى)

ص حب وہر میں پکھا فسانوں کوقائی کے کامیوب افسائے کر آیا ہوں اور پکھاکواں ور بے سے گرا دیو ہن ایس جارہ کرتے ہوئے میں نے قائی کی افساند نگاری کو وں سے تہیم کرتے ہوئے وں ہی کے فیصلے کا کہنا ہا گئے ہے۔ میں ای افساند نگاروں میں سے تیش ہوں جوقائی کے فسائے کا ذکر آنے پراسے بہتر شام گردائے تگیس میداں شام وں کو مشاہوں جوقائی کی شام کی کا ذکر ورمیاں میں چھوڈ کر اس کے افسامے کا فسید ولے جیسے ہیں۔

ایک ہے رہ دو تھی تی جب در کھنا میری نظر میں ایک فیے معمولی مطا ہے اور قائی فیے معمولی تخلیق کار
تھا۔ پہر اس نے جھنی نقد او میں افسانے کھے یہ بھی کوئی فیے معمولی بات ٹیس ہے ۔ افسانوں کی اتنی یہ کی تعداو
میں سب کوا یک معیار کا نیس کہ جا سکتا اور یہ بات ایس نیس ہے جوقائی کے قد کو گھنا دے ۔ کسی یہ سا اس تا تکار
کے ہے اتن وجہ بی کا فی ہوتی ہے کہ اس کے تلم سے چندا سے ٹن پارے نگل آئیں، جن کے ذکر کے بغیر ٹن کی
تا رہ نا کہ مکمل روج اتن ہوتی ہوں ہے صاحب کہ وواقسانے جسمیں میں نے کامیو ہے کہ انھی اس بھیں کے
ساتھ کامیا ہو بھی ہے کہ اس کے بغیرار دواقسانے کی تاری کو کوئی تیں کہ انھی اس بھیں کے
ساتھ کامیا ہو بھی ہے کہ اس کے بغیرار دواقسانے کی تاری کوئیل تیں کہ انھی اس بھیں اس بھیں کی ساتھ کامیا ہو انہا ہے۔ کہ ان کے بغیرار دواقسانے کی تاری کوئیل تیں کی اس کی جو سکتا

\*\*\*

### ڈا کٹررو بینے شامین

## احدنديم قاسمي كافسانون كي مختلف جهتين

اوب وزیدگی کامفسر ہونے کا افزاز جا اس برندگی کے تمام عدم کی ایک جبت و پہلو کا اجا طرکر نے جس گراوب میں زیدگی کا منظم ہونے ایک افزاز جا اس برندگی نفسیاتی ہو انی ہوش تمام وہارے آگر سب جاتے جس اور کی کے جاتی معاشی ہیں تاریخی نفسیاتی ہو ان ہو کر فود کو کا دوہ ہی کر جاتے ہائیل تنظیم جی سے بار سال طرح ترفیق کا رجمن اوقات زیدگی کی ایک تقدر سے متاثر ہو کر فود کو کا دوہ ہی کر جاتا ہے ہائیل تنظیم اور ہائی کہ موال سے جمعہ کر میں ایک کر سے بیا ہے اپنی جگر تنہ ہو کہ کا ایک کی تید سے آزاد ہو کر کا سیا کا دوجہ افتیار کرتی ہے جاتا ہائی ایک تا ہو کہ کا سیا کا دوجہ افتیار کرتی ہے ۔

احمد نیم قائی ترقی پند تر یک کا یک مرکزم اور فعال رکن تھے۔ ای کے وجود آخول نے اپنے فن کو ہنگا کی جا اعتدا ور تقالموں کا شکار ٹیل ہونے دیا ۔ای طریق ال کا فرن فطری قو انانی اورتا بندی کے ساتھ س سے آسا۔ وہ بریم پیند جیسے افس نہ نگار کی کرئی کیے جاتے جی اور ال کے بال بھی احساس اور تیل گاؤں کی کئی سے معظر ہے ۔ فی کو احمد ندیم ہی کی کا فران کی کئی سے معظر ہے ۔ فی کو احمد ندیم ہی کی کا فران کی کئی سے معظر ہے ۔ فی کو احمد ندیم ہی کی فلائن کی باتھ کی بایکنٹس پر ہم چند ہے گئیں ڈیو دور العقد اور مال کی وراور دکھ ہے۔ ترقی پیند ترقم کی سے شدید وا استقیاری تا تھی نے اس کے فطری کیا تی کوجو بینش اور حساس وال و دساس ال کے فطری کیا تی ورسا سال کے ترقی پیندا نہ افکار کے ورسا سے مرتبی ترکی ہیں۔ اور سال سے مرتبی ترکی کو بیندا نہ افکار کے ورسا سے مرتبی ترکی ہیں۔ اس کے ترقی پیندا نہ افکار کے ورسا سے مرتبی ترکی ہیں۔

" کتے بی ترقی پنداورا تھا ئی دانشور ۱۹۳۸ ماور ۱۹۳۹ میں جیلوں اور پی خانوں سے باہر آگر یا تو صرف فتکا روہ گئے یا وہ می شدہ ہے۔ فدیم ال چند النجوں تی سے ہے جس کی ختا آل تکریس آنا کش ہے گزر کر چکھا ور دوش ہوگئے۔"

(مضمون النما رقا رقام المحاون الفارة ميم المحمول القارة ميم أجر 1920) المسلم المحال ا

سن سنے رجین کے طہر وارد کھائی تیں ویے لیمن جا کیرواری نظام اور مربایہ وارا نظام کی خامیاں ، زندگی کا فطری رنگ راحی میں کی حدے مرواں اسوب اور حقیقت نگاری کی جولت ان کے افسانوں عی آفاقی تدریس نہاں میں ۔ویہات سے جذباتی لگاؤ کے سلسلے عی انھوں نے خود کھاہے

> " مجھے تو بس اتنا مطوم ہے جب بھی میں اپنے ماشی کو یا دکرنا موں تو لہنہا تے موے کمیتوں مامنڈ تے موئے یا دلوں ، دخلی موئی میاڑیوں اور پیکراتی ٹل کھاتی اور تقرم تدم پر پہلو بچاتی موئی بگڈیڈ یوں کی ایک دنیا میرے ذکن میں آیا دعو جاتی ہے۔"

(افكارتديم نمبريق ٩١)

احمدندیم قاکی کے ابتدائی افسائوں میں ابتا می شعور اور افز اویت پیندا ندا ملاحی نظائظر میں تشاولاتا ہے۔ جددی انھوں نے بیداری افتر سات اجمیت کوئی بھیر ملاسے جوڑ دیا اور پھر ان کے افسائوں میں شعورو احساس کی ارتفائی شکیس تو لی دیکھی جا سکتی ہیں۔

دراس نظار تو را کہ بنائی تا نسول سے مدا کرنے کے لیے بھی تخف مراحل سے کرنا ہا ورہم احمد ندیم قاکی تو سحاق بھی رہے چناں چال کے لیمال تا نسول سے بند ہوا اور بھی مشکل تا۔ ان ری مقل بنگائی اور افعاتی اشید مرکز اور است حماس واروا ک سے جاننا جا بتی ہا ور بالواسط مقل سے چول کر بنگائی اشیاء کی تبد مراحل سے کر را برنا ہے فعر سے جی جن کا اورا ک مقل کے بغیر نیمی ہوسکتا اس سلیے فر دکوال تدریکی مراحل سے کر را برنا ہے فعر سے کے اصوال کے وار سے می تطعیت اور صدافت سرف آفاتی اصواول کی سے مکسی نی جاتی ہے فعر سے کے اصوالوں سے تجاوز یا افر اف کر کیا۔ کائی آورا کو ہواوی تا ہے کی وجہ سے کر سائٹس کی ہے؟ " بحث کرتی ہے لیمن اوب یا فی کیا ہوسکتا ہے" کیا۔ کائی آورا کو ہواوی میں میں تی احمد دیم قاکی کے فیانوں میں بھی ایسے میا ۔ کانا سے کی وزیاد کھائی وقتی ہے ۔ ان کہ انہوں میں میں تی وی میں ہے۔ اور کھے ہوئے ان افسانوں کے المال وافعال اور احساس وجد بات لئے میں الحمد اللہ کفن وہن ا پاکل اور ہی ایک مثالی ہیں بان افسانوں کی ایک منفر وجبت ہم رسید والوگوں کے جذبہ سے کا نے سرخت اور فطری اظہار ہی ہے ان کا افت اف ہے کہ ووائی مال ہے بے ہتا و مثاثر اور لگا و رکھے تھے اس کے ملہ وہ ویب سے کی زمدگی ہیں یہ ہے ہوڑ موں کا ایک فاص مقام و صد ہوتا ہے کی وہہ ہے کہ قامی میں حب کے افسانوں میں ہوڑ موں کے احسا سات کو یوی ٹو بی سے اجا کر کیا تھیا ہے۔ افسانیا اور شی مورث کی فیم سے مند برسمیا کو کیے نظر امداز کیا جا سکتا ہے۔ اس کروار کوڈا کنز سلیم افتر اپنی تھید یب و فقالت کا نمائند واتر اروپے ہیں۔

> " این خیالات اللی ترزیب اورائی فکافت افواه کیس بی بدرگ و به جان کون معویم حال این جی اورای فی و آش فرده کودل وجان سے اور جی ایس است و برزی اورکز و رسی لیمن ای کاول جوان اورتو انا ہے ۔ و دیرا نے خیال کی و رائی کورت ہے لیمن کی کی چیز یا تی صورت حال ہے ہے سیب مراوب و فوف ز دولیں ۔ "

(افكارْاندىم نبر اص ١٣ ٣)

احمد فریم قائی کیسٹا مرکاول ورمائی رکھتے ہیں چنان چا ہے مواقع پران کا استوبائی وابنگی کے ساتھ اپنا جوہر دکھاتا ہے اس کے کرداروں میں بنیا دی نکی اور معمومیت کوفائی ایجیت حاصل ہے ۔ وہ مدی تی مسائل سے دوجاراور بجور ہو کرجم بیجے وائی تو رقول کا بیال تی بنیا دی پائی کرگی کوابھا دیے کے لیے کرتے ہیں یافس برخمی خاند کی الم یال نہا م کی افوران استیر کھوڑا کی المجنس" ہیں یافس برخمی خاند کی الم یال نہا م کی افوران استیر کھوڑا کی المجنس" ایسے کردار ہیں جوقاری کے دل میں شدید ہمدردی کوابھارتے ہیں یاس طربی ال کے افسانوں کی مقصدی ایسے کردار ہیں جوقاری کے دل میں شدید ہمدردی کوابھارتے ہیں یاس طربی ال کے افسانوں کی مقصدی جبت والتی ہوتی ہے بان کے افسانے کھنس تفریخ میں اور کی کہا ہم ہوتا کہا ہم ہوتا کہا ہم ہوتا کی بوتا طہارتیں ٹال کے اس فی افریق سے بان کے افسانوں تو سے کا تیج بین ووائی کہائی کے حسن کوفف آخر بی سے دوجاتہ کرد ہے

کی معد حیت رکھنے تھے حقیقت ٹکاری میں فی لوان اے کواس طرح طالے تھے کہ شعوری وَشش کا شہد کنے نہ ملکا یا فی ایڈ بخری کا کروار'' کی الاں''جوجسم چھنے ہے فرے کرتی ہے گروفت اور جارے ہے اس کی مدافعت جس طرح نے رفتہ رفتہ کرور پڑ کرتم ہوئے گئی ہے ووٹھا یت فطری ہے۔ قاری منطقی فطری اورا کانی سطح پراس کو قبول کرتا ہے۔

ان فی ففرے کا گہرا ورقر ہی مطالعہ فتکار کے لیے لازی ہے ہے۔ اجھ ندی قائی کے اللہ نوں میں ان فی فیرے کی علای بھی التی ہے۔ " ہتم"، بینے وزیاں اور الکفی وُن " فعایاں افرا نے جی جن میں فعیاتی جہت نہ ہوں ہے۔ " ہتم" ایک نو جوان ہو و کے جد یات کو فعیاتی ہی منظر میں و فعایا تاہم " ہیں۔ اپنی از دواتی دید کی اہم نظافی " پہیٹ " کے نو علی جانے ہوئی و کے جد یا ت کو فعیاتی ہی منظر میں و فعایا تی ہے۔ جنگی کی اہم نظافی " پہیٹ " کے نو علی جانے ہوئی و جوان ہو و سکتے کے عالم سے جابر نظل آئی ہے۔ جنگی کی بیٹ جس پر ایک جنگی گر کی سوروں کے فوٹوں کے ادمیاں کھڑی مسکر اری تھی۔ یہ بلیٹ افسانے میں ملاحت بیٹ اور استعارتی طور پر شامل کی تی۔ یہ ملاحت ہا اس لفیف جنس اور گیر سے جذبیاتی تعدی کی جو موروں کا اپنے مرحوم شو ہر سے تی۔

احمد ایم قائل نے افسانوی فن کے گیار قائی مداری سے کے ای لیے دوناقدین جو پہلے ان کے فن کو قائل کے فن کو اس کی فی عظمت کو تنہم کریں ۔ اب م ، فید مند دری علامت اللہ کی فی عظمت کو تنہم کریں ۔ اب م ، فید مند دری علامت پہندی ، نام نب دجد جدید ہے اور کی علامت کو تنہم اور کی علامت کے بات میں دجد جدید ہے اور کی علامت کے بات میں دجد کے تنام افسانوی پہندوں کو تج بات کا شوق ہی کی میں حب کے تنام افسانوی پہندوں کو تج بات کا تنام اور ایت ، تج بادر این سے مدا ہو کر تیس کیا جا مکنا۔ قائلی میں حب کے تنام افسانوی تج بات الی تنام اور این کا انسانے ماضی کی دوا یہ ماصل کے تنام وسائل کے افسانے ماضی کی دوا یہ ماصل کے تنام وسائل کے افسانے اس کے انہا ہے میں دیا ہے جس کے تنام افسانی کی دوا یہ ماصل کے تنام وسائل کے افسانے اس کے انسانے ماضی کی دوا یہ ماصل کے تنام وسائل کے تنام وسائل کے انسانے ماضی کی دوا یہ ماصل کے تنام وسائل کے ت

كايات

- \_ عُولِے ما وار واري معانو را يور ١٩٦٤
- المن طاق في وأروب مكتبهارد وادب سلامور
- ٣ \_ كياس كا يحول \_ مكتير تنوان \_ إل اور ٣ كا ١
- ٣- اللهورا ١٩٣١ ما المورا ١٩٣١
  - 1404 me and g to a
- ٧ رود السانة تأثاري كرم بالماحة أواكثرة ووي الورقاصي مكتب عايد الاجورة ١٩٩٠
  - 4 أن كل اوراوب كريان سال بينكيكشم وويران فيورني يعدم
    - MES" FAIS A

### واكترهميراا فتفاق

# احمد نديم قاسمي كنسواني كردار

احمد میم قامی پر میجندی قبیل کے پیدا نساندگار ہیں حضول نے دیبات کی زندگی کوتمام تر ہز ایات کے ساتھ ویش کیا ہے باب کے نسانوں کی فضائی کردا را پی چھوٹی چھوٹی تھوٹی تو دیوں کے لیے سکتے اور نسیاتی ا انجھنوں میں کرفن رُنظر آئے ہیں رطبقاتی تعریق اپنارات قائم کیے ہوئے ہاور پسماندہ طبقہ سات کی چکی میں بہتا ہوانظر آتا ہے۔

ان کی کہ بغوں کی فند ، ہجا ہے کے دیہاتوں کی ہے۔ وہاں کی ٹورٹی ، مرد، بچے ہا کیردا را نہ نظام کے تحصالی مصمتوں، فوٹیوں اور فوا بشاہ کی بل فی صابح انظرا تے ہیں۔ قائل کے نسوانی کردار کہری معنویت کے حال ہیں گران میں فعالیت کی رمک قدر ہے کہ ہے۔ گذراتو وہ انہیں'' کی را نواورا ار رئس آف تصلیمی '' کی رقی بن کر بطاوہ کا را سرتا فقیا رکر نے ہیں گریہ بنا وسط اس استحصال کے مقابلے میں بہت کر ورنظر آئی ہے۔ وگی بن کر بطاوہ کا را سرتا فقیا رکر نے ہیں گریہ بنا وسط اس استحصال کے مقابلے میں بہت کر ورنظر آئی ہے۔ قائلی صاحب نے خواشی کے کرداروں کو جس طرح ہوئی کیا ہے اس میں می شخت اس قدر ہے کا گریام ہے ہوئی کو اردارشاری میں فئی افتیا رکر این مثلار کی مقالان درانو ، بڑیوں اور مر بھرا ہے ، روال حس کے دوورا کہ می مرتے بن کرمن میں آئی ہیں۔ یہاں تک کران کی مقالان موانو ، بڑیوں اور مرتبی ایک کی ہے۔

" وورگی تی ، نہا نے اس کا اسلی ام آیا تھا گر تھے ایہا ملوم ہوا ہیے وورگوں کا ایک میکر ہے ۔۔۔۔۔۔ سات رگوں تی ہے کوئی بھی رنگ ایہا ندتھا جس سے اس کا وجود محر رہم و اس کی آگھوں مہالوں، چر سے اور ہوڈوں سے بورنگ فی دے تے وہ اس کی تر بیٹر ، کر تے اور اور تی تی سے اگر آیک بے رنگ چہل کی تر بیٹر ، کر تے اور اور تی تی ہوئے تھے ۔۔۔۔۔ آگر آیک بے رنگ چہل کی تر بیٹر ، کر تے اور اور تی تی ہوئے تھے ۔۔۔۔ آگر آیک بے رنگ چہل کے تر اور اور تی تی ہوئے ایک کے اخراق نے بوٹے ندیو تے تری تے آگر آیک بے رنگ چوٹی میں مور اور تی کی با کوئی کے ان کی کے اخراق نے بوٹے ندیو تے تری تی تو آپ سے قاصی اور بل جگ ارتی پر تی ۔ "(1) میں کا کروار کی بیٹر کی گئی ہے۔۔ موالاں کے کروار کی بیٹر کی گئی ہے۔۔ موالاں کے کروار کی بیٹر کی گئی ہے۔

" عالان وبليزي بون جير كن كراس كاليك بإدَن بابر حمن شن تفااورا يك كمر \_ ك

ا تدر قشت کی س انداز نے اس کی نملی تبدیند کونان کراس کی آدمی پینز لیوں تک افغان کراس کی آدمی پینز لیوں تک افغان کو اس کی پینز لیوں کا منگ کتا مختف تن افغان اور بید پینز لیاں کا منگ کتا مختف تن اور بید پینز لیاں کتنی سنڈ ول تھیں ۔ بوناندوں نے وینس کے بت کی جو پینز لیاں بنائی تھیں ووکیا جالاں کی پینز لیاں و کی کر بنائی تھیں ۔ "(۱)

حسن کی اس بیش کش میں احمد ندیم قامی ایک مردیں کر می سا منظ تے ہیں ۔ان کے حسن کابیان یہ

"اوزائن اس محرس از گئی اور کھے بال پیکی کے ہر چکر کے ساتھ اس کے چرے و چہا اور تبالاتر اس کے چرے کو چہا اور تبالاتر اس نے ایک اٹھی کو چرا کی تبالا رکھا تھا اور تبالاتر اس میں بند اس کے کھنوں تک فی تا کی تیا تی ۔ اگر انسی بند ٹی کو کاٹ کرا در شیشے کے مرتبان میں دکھ کرڈ دائنگ دوم میں تجاویا جائے تو کیساد ہے؟" (۱۳)

"ريس فان" يس بلي فواصورتي كايال شام اندجذ باتيت كي ويدس الي حدول سي آ مي نكلاً موا

محسون بوتا ہے۔

او النظو میاں کی جو رقوں کی خواصورتی کا بخاب ہجر میں گئیں جواب فل سے گا حربیں جہال ہے ایسی کا فر آئے تھیں ایسی تھٹی اور لہی چکیں اپنے قد ماریا جم ماریا رنگ اورا لی چال ل چائے ۔۔۔ عمل قرضے ویکٹا ہوں اپنے لگاہ جیسے ہوم پڑھ را ہوں یکورتی میں ہو ویش میں مر دہیں سواپا لوہیں اپنے جیسے ترقی آؤ اگر ڈریجی کوئی نصیب تیس ہوئے مالی پال کی وینے وائی خوبصورتی تو ویلاہو کرجی تیس فی ۔''(ع) جن والس کی جگان کی خوبصورتی کا بیاں بھی تیاز تھے ہوری کی اسمن پوش' کی ہے وائی کی طری نظر آتا اسر اوریت اور خوبصورتی سحر انگیز ہے وار پورے افسائے کی فضائی کا کی تھیت اور کا رہے تیں جو اس کی ہر اسر اوریت اور خوبصورتی میں ضافہ کر دیا ہے

افساند نگارتر تی بیند نظر ہے کا حالی ہویا رومانوی رتبانات کا عکائی، دونوں مورقوں میں بی خواتین کرداروں کے دریاجے کہائی کا تا روبودائی طری ترتیب دیا جاتا ہے کہ مطلوب رزائت ایک دارموے کی طریق حاصل ہوجائے بین باجورد کیم تھ کی نے بھی دیبات کی بسماندگی اورجا کیردادرا ندظام کے باتھوں اور بسب ک بہی فی اور شرکی مافت پر ویہات کی ساوگی کور تے وہے کے لیے خواش کے کرواروں کوی والی کی سے

ی کیردا را ندا تھا لی کا شکار ہونے وائی خواش کی شہت ہونا دے کہ بجائے وگل پن کا شکار ہوتی ہوئی اور لیے نظر آئی ہیں کیوں کہ بیش م کر دار حالات کے خلاف از بہیں سکتے اس لیے چی ویکار کی فف پیدا ہوتی ہا ور لیے ان کی ویکار کی فف پیدا ہوتی ہا تھوں ہے وہ ان کی وہ تھے کے سرتھ کی کہائی افتقام پذیر ہو جائی ہے مثلاً میں میں را نو کا کر دارتو اہم پر بی کے باتھوں ہے وہ ہو جاتا ہے بیان پھر آئی وہ اپنے اس افتحاد کے سارے مزار پر پزئی رئتی ہے کہ ایک دن وارس کس کی تجر میں ہو جاتا ہے ہوجاتا ہے بیان پھر آئی وہ اپنے اس افتحاد کے سارے مزار پر پزئی رئتی ہے کہ ایک دن وارس کس کی تجر میں کے ساتھ جو ڈو اپنے اس افساف کو تیو مت کے ساتھ جو ڈو اپنے اس افساف کو تیو مت کے ساتھ جو ڈو اپنے اس افساف کو تیو مت کے ساتھ جو ڈو اپنے جاتا ہوا ہے کا کو دور میں ہے ۔ اور آخر کار وہا متعاد کے ساتھ دے دی جو سرف این پھر کھینے تک می کھرو در میں ہے ۔ اور آخر کار اپنی جان ای کڑ دوا متعاد کے ساتھ دے دی تی ہے۔

"الاراس"ف تعلیم "میں رقی کی جناہ ہے محض باز کا گلامروز تک می محدود رہتی ہے ۔ یہ دراممل قائمی صدحب کا جا گیروا رائد عون کے حالف آواز بائد کرنے کا استفارہ تھی ہی جائی ہے لیس یا مدار تھی کی فعا بہت کی ہے تو وہ محض ایک مروا دیہ ہے گئیل کی خواصور مداتھ ویہ ہی کرسا ہے آئی ہے ۔ اس کے سوا پھوٹیل ۔ لیس افسانہ نگاراس کروا رکی نفسیاتی الجھینیں، جواس حاوث کی ویہ سے اور برد جاتی ہی ۔ وہاں تک نیس ہوتیا کیوں کا اس کا مقصد محض جا گیروا رائد نظام کی قباحی ویش میں ایک فیرا سے ایک فورست کی نفسیات کو جھنا ہر کرانیں ہے ۔

" جسا" میں جی دید اور اور آل کے مولوی کے ہاتھوں ایک کسال کی بیٹی پر ہاوہ جاتی ہے وہ جی حواس کو جنگی ہے۔ اس کا پاکس اور اور آل کے مولوی کے ہاتھوں ایک کسال کی بیٹی پر ہاوہ جاتی وید کو جنگی ہے۔ اس کا پاکس نے کا جام بھی وید می ہے جیرا " بیٹی نے کل پر " را آو" کی حالت کے بیٹی مطابق ہے میمال تیک کر اس افسانے کا جام بھی وید ہی ہے جیرا " بیٹی ہے گئی ہو جاتے بیل اور اس افسانے میں بھی افتانی مارید ہی ہے۔ بیٹی کو گئی ہو گ

" كَبْتِ بِين كَدووْنَ كُورُولُونَ كَيْ بِحَثْلَ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ مَن بِيقِي ربي \_ لوگ ا من مجمائي بجمائي آئي اين ووو بين پردي ربي اس كم إل محل تقد وجولا پنها بحوا تها \_ كوئي احساس ندتها كه اس كا سيدنظر آربا م اوراس كی بید لیان مما اف د کمانی و معدي جن \_"(۵)

شری عورت کا تصور بھی احمد نریم تا کی کہاند وسی مل ملا ہے لیان قاکی صاحب بنا تعصب شرید یول ہے۔ چمپ نہ سے اس سے انھوں نے افسانہ اعورت صاحب اور الإرز اسی ایک قورت چیش کی ہے جو تمام اقدار کے مناق ہے اور صرف کلب ڈائسر یا سوسا ق گرل بن کرش محفل تو بن جاتی ہے لیمان اس میں ایک سفر تی مورت کی کوئی بھلک نظر نہیں ۔ آئی وجور کی مند نظر آئے ہوں ہے کہ دوسر کے مند نظر آئے ہیں ہیں ایس میں ایس کے کروار ایک ووسر کے مند نظر آئے ہیں ہیں ایس میں ایس میں ایس کے نظرو ہے ٹیر میں آئر جل جاتے ہیں اور وہ بھی اُسی رنگ میں رنگ جاتا ہے جو تہذیب کی قرب کی قرب کی وہ کر اللہ ہے ہوں ہا اور کی معمومیت واضح کرتے ہوئے شرکی کا است کابیان قامی کی وہ بی فورت کی فرن کی دیسی کورت کی فرن کی دیسی کورت کی فرن کے مناف ہیں کرما سے آتا ہے۔

قاکی نے تواقی کے اورہ کشریت میں ال کوالی ویش کرنے کی کوشش کی ہے لیان بیدوید کی صرف کسی تو وہ کی ۔

الب سے پیدا ہوئی ہے اورہ کشریت میں شادی ہداو نے کی دید سے پیدا ہونے وہ لے ہسٹر یو کوسا منے ، تا ہے۔

"کلام" اشانا کا مرکز کی کردہ رہے ہیں کے دل میں جوائی کے جر پورجۂ یات موج ان ہیں لیس مارے اس کو اب اورٹ فیش ویت کے باقعوں کے ہوئے تی بالا مورٹ کی مورٹ فیش ماور اب اس کے دل میں جوئی تو وہ فیش مورٹ کے باقعوں کے ہوئے تی کہ وہ اس کو قابو اب خواس کو قابو کی فرمہ والے مورٹ کے باقعوں کی ہوئے تی کہ وہ اس کو قابو کی کر گئے مورٹ کی مورٹ کی مورٹ کی مورٹ کی کہ وہ اس کو قابو کی فرمہ والے مورٹ کی خواس کو قابو کی فرمہ والے مورٹ کی کر ہے جو اس کو قابو کی مورٹ کی مورٹ کی کر ہے جو اس کو قابو کی مورٹ کی کر ہے جو اس کو قابو کی مورٹ کی کر ہے گئے کہ مورٹ کی کر ہے گئے کہ مورٹ کی کر ہے گئے کو اس کی ہے کہ وہ والے کھیں کی طرف کا م کرتی ہے کیوں کو وہ کر بہت کے باقعوں ہے جو سے کہ وہ والے کھیں کی طرف کا م کرتی ہے کیوں کو وہ کر بہت کے باقعوں ہے جو سے ہے۔

ستانا میں کی کردار" امین" کا ہے جس کا جبی او اول بارٹی میں ہے۔ وہ کلام کورو تے و کھے کرا تگارہ چہا لیک ہے ۔ کمر میں بیرو میں بھی موجود ہے جس کے بچوں کی وسدداری بھی کلوم کے سر ہے لیان تمام کردا را پی مند وریاحہ کے باتھوں کھی این کرنشیاتی الجستوں کا شکار ہوجاتے ہیں۔ کلوم کی مال کہتی ہے۔

> "جب تک ميري يشر ين موجود بي شيد و نياش کي کي رواه نيل اوري ميري کلوم جيا اتو تو ميري مرد ين ب \_\_\_\_اور کلوم يول محسوس کرتي جيساس کي وا دري مو فيد أكس آئي ين ساس کي آوازش مروان بين آئيا ب اوراس کي چيد پر پر سدو ي

کٹوم جب کیک دھار کر بھی شادی کا دکر کرتی ہے آواس کے جواب بھی وال کی کا ہوں سننا پڑتی ہیں کیوں کہ واور گی کے سنگر آج ابول سے گزار دی ہے مرد کے بارے بھی وال کی زبان سے قاتی اس طرح کے خیالات کی اوا شکی کرواتے ہیں۔ "اری و و لفت گاتو تجیرو و چا رون استعال کر کے پہلے جو تے کی طرح کوڑ ہے ہے اللہ دیا ہے اللہ کا دیکھا تی کیا ڈال وے گا۔ جھ سے پوچھوان مرووں کے جائی تم نے ابھی وتیا کا دیکھا تی کیا ہے۔۔۔۔لڑکوں کو پڑھا گئی جوٹو کیا جواجی پڑھی تکسی جو تی تو جی بھی پڑھا گئی۔۔۔۔۔لڑکوں کو پڑھا تو ساری فارسیاں جول جانے گی۔ "(ے)

جنال جواس كي سُول عن كاركردي بي منها في والتقى بيدا مَرَيْعَى بيدا مَرَيْعَى بيدا مَرَيْعَى بيدا مَرَيْعَى بيدا بررضام تدبونا بي وه ورشي من الكاركردي بي كول كرورت كويناه ليني والمشيل بناه و بيدارم وي بي موتاب -

> " میں بھال ہے بھی شادی جیس کروں گی ۔ ش کسی ہے بھی شادی جیس کروں گی'' وہر کلوم نے اپنے اوپر کے بمونٹ والے روکش کوچھوکر کہا'' میں مروین چکی بوں!'' وہر گھروویون کی ہے بروائی ہے انگی اٹھا کربواش دیجھاکرنے گئی''۔( A )

اس طمن میں قائی کا ف ایڈ ایسی گل با تو ابست متاثر کرتا ہے کیوں کہ اس میں انھوں نے ایک مور معدی عمر وصور کی اس می گاری کے ایک کا درمعدی میں اور اس کی کروی سب تاری کے دہن کو جمعی و کروی سب تاری کے دہن کو جمعی و کرد کا دیے ہیں۔

گل ، نوکی شادی کی تیار پال تھمال ہو بھی ہوتی ہیں ، اس کے باتھوں پر مہدی کے کی لیپ کے جا پھے تے۔ تاروں کی چھ وں میں بارات آنے ہی وائی ہوتی ہے کہ طوم پڑتا ہے کہ دولی مرشیر ہے۔ اس نز سے ڈھومک رک جاتی ہے۔ توٹی کے کیت ماتم میں جل جاتے ہیں۔ کل با نوسرف تناکہتی ہے ک

" كونى غيد كاچاند و مجدر با بواور دعاما محك ربا بواور بجرايك دم غيد كاچ ند كنگس كي طرح زيمن برگزين ميني كيميا محكيد؟ كيون بينوكيما محكيد؟" (4)

بندراس کی شکل کو بگاز کرد کا دیتا ہے۔ باب بھی مرجاتا ہے اور تجاتی کا کرب یدھ جوتا ہے گر گاؤں تک سب اوگ آس کا جب بھے کراس سے ڈرنا شروع کردیجے ہیں۔

" گاؤی میں بیٹی گشت کر گئی کا ہے مقیتر کے مرفے کے بعد گل یا تو پر جن آتمیا ہے اوراب جن خیص تکا گل یا توکنل گئی ہے اور جن جیٹھا رو کمیا ۔" (۱۰) گل یا نو کی جمہانی نے اس کی براسواریت میں اوراصا فرکر دیا۔ اس کہانی میں ایک اور کر دارہ کا جو میر اس کا آگ ہے جو بہت فعال نظر آتا ہے اس کو تھی بسٹریا کے دورے پڑنے شروع بوتے ہیں آو لوگ بھتے ہیں کہ ماک مگل و نو کے جن اس پر آگے ہیں لیعن مائی مگل یا نو کے کہتے پر اس کا با پ اس کی شاوی کرویتا ہے اوروہ تُعیک ہو جاتی ہے۔ تا جو کی آواز بہت مر کی تھی

" کی با رابیا ہوا کہ مای نے گل میں ہے گر رتے ہوئے تا جو گابا زو مکر ااورا سے اپنے گر رقے ہوئے تا جو گابا زو مکر ااور فود ہوائی عبائے گر لے گئی۔ در واز ویند کر دیا۔ تا جو کے سامنے گھڑا لا کر رکھ دیا اور فود ہوائی عبائے بینے گئی اور ڈر شام کل اس سے جیز اور دھنتی کے گیت خی رہی ۔ " راا)

" امنا" من كرنى كا مركرى كردار جب جنك كركاذ يه مقبوض وام ين بورهى مورشى و يُعمّا بو وه سب ين اپنى اس كى جنفك و كيور با جونا ہے۔ اس كى تف ش كانو نا جوا يشن و كيوكر أن يس سے ايك بورشى مورت كوا بناويا يا واقع انا ہے اورا بنى مامنا كى تسكيس كے ليے اس كابش نا كئے كئى ہے۔

کویوں کا بیار ، من کا جد ہا فائل ہے اس کو بھی سرحدوں میں قید تیس کیا ہو سک اور شہاقا کی کی سے
کہا لی افانی موضوع کی بنام بھیشہ اور کی جائے گی۔

"بر میشر علی این برمیشر علی بی ای جد بے سے مرشار نظر آنا ہے جس میں و واخر کواپنا کرنا را بھے لکن ہے کین اس کی دیوی اس کوقیول نیس کرتی۔

قامی نے وں کی محبت کیشو ہر کی محبت پر عالب بھی دکھایا ہے۔ جس طرح " وال" علی گلاویجا ما ن محرکو

بحول کرا ہے بنے کی دوا کے لیے تو رکی طور پر تجر لے کر واپس گاؤں بھل پڑتی ہے تو اس کی تیزی، پھرتی صرف اپنے بنے کی دوا کے لیے جوتی ہے اور نمونیہ میں را چا تات کھ پھی منظر میں جاد جاتا ہے۔ والی کھ جب گلاہو کی اس حرکت پرا ک<sup>ی</sup> اش کرتا ہے تو تات گھا ہے جواب دیتا ہے کہ تیری یوی کے کوئی پیکسیں ہے اس لیے تم مہیں جائے۔

-46

" کنداس " اور" سنانا" میں بال کا کروار بہت جد باتی انداز میں وکھایا " یا ہے لیان ال کی جذبہ تیت رہ نے کے باتھوں پیدا کروقتھیوں کی وید ہے ہے۔" سنانا" میں کلؤم کی بال اس کی شاوی نہ کرنے پر موشی فند وریاسے کی وید ہے جبکراس کی جن اپنے ہمرکی جد با تیت کے باتھوں فنطری جنتوں کی وید ہے شاوی مند وریاسے کی وید ہے شاوی کی جہ ہے تا ای سے کو یا لیا تی ہے اور آخر میں وہ زمانے کے وائن کے مخالف کر ہے ہیں وہ تی ہے کہ روائ وینا نے پر رضام ندہ و باتی ہے۔ اس سب میں خووامنی کی جو جھک نظر آتی ہے اس سب می خووامنی کی جو جھک نظر آتی ہے اس سب می خووامنی کی جو جھک نظر آتی ہے اس سب می خووامنی کی جو جھک نظر آتی ہے اس سب می خووامنی کی جو جھک نظر آتی ہے اس سب می خووامنی کی جو جھک نظر آتی ہے۔ اس سب می خووامنی کی جو جھک نظر آتی ہے۔ اس سب می خووامنی کی جو جھک نظر آتی ہے۔ اس سب می خووامنی کی جو جھک سے اس کے جیجھے بھی دراسمل مواشی شرور ہیا ہے ہیں۔

" گذا سا" على او الى الى الى العداور باغير ندرويدا ين مباك كابل جائ كى وبدے بيدا بوتا ہے الى يع وو با الى يا ك

يدا ورهرآناب

احمد دیم قامی کے قسانوں میں تواقی کے موضوعات یا اس کی مظلومیت کا براہ راست ذکر نہیں ماہا مین وہ حب طبقات کی ٹر اندگی کرتے ہیں ان میں تورت کا کر دار بہت مسل شدہ دکھایا جاتا ہے مثلاً جا گیردار طبقہ یا پھر مر مابیددار طقہ مب میں تورت کے کر دار کو بہت واضح طور پر تیر داستھمال کا شکارد کھایا گیا ہے

#### حوالهجات

- حمد ندیم قامی واد رس آف محمد بریا مشمولد جب ول الد مدم ترایخ حمد مک و ایم او بیافتات واسدم آوده ۱۹۹۶ مرسم ۱۹۹
  - ۴۔ احد ندیم قاکی، عالال مشمول افسائے مرتباحد ندیم قائی سٹک کیل دیلی کیشنزلا جورہ ۱۳۰ میں ۲۳۱ میں ۲۳۱ ۳۔ بیساً ہی میں
- س حراد مي الأي وريس فالم معمول جب إلى الديم من فق محد طل الديات المام آو و٢٠٠٢ م
  - ۵- احديديم قاعي وجلسه شمول جب إلى لد سيارت فلخ عجد ملك والحمرا ميباشك اسلام آيا د ١٠٠١ مل ١١١ م
  - ٣- التدنديم قامي وسنانا مشمول وبب إلى الديم حيرت فتح عمد ملك وأحمرا وببلشتك اسلام آ إ و ١٠٠٠ من ٢٠٠٥ م
    - 2\_ الإأثر 111
    - 170 Silve . A
  - ٩ حمدتدهم تايي وماي كل إنوشهول افسائه مرتبه المدنديم قاي وسنك ميل والي كيشور جور ٢٠٠٣ مي ٨٨
    - 100 4
    - 41,000
    - ١٢ حمد مديم قاكي، مامناه معمول افسائے مرتب احمد فيم قاكي، سنك يمل وبلي كيشن جور ٢٠٠٢ و ٢٠٠٠ و مل ٢٣٠٩
- ۱۳ به حدید یم قانمی میابی بیما مشموله جب با دل اند مهم جه افغ محد ملک دائم او پیشنام املام آبو د ۲۰۰۳ م می ۱۳۶

\*\*\*

### ذا كثرسينه اويس اعوان

# احدند يم قاسمى كے افسانوں ميں ديبات كى چين ش

احددیم قائی کا شارارد وادب کیان اوبا وشعرا میں بوتا ہے حضوں نے اف بدادر شامری ہیں بکس متبویت واس کی۔ جب س تک افساندگاری کا تعلق ہے قائی کی افر اویت قائم ہے۔ آ ہے ترقی ہسد تحریک کے مرکزم رکن رہے ۔ ووارد و کیان افساندگاروں شی اقرابت کا دوبدر کھے ہیں جضوں نے ندمرف پر پیم چندگ افساندگا دول میں اقراب کا دوبدر کھے ہیں جضوں نے ندمرف پر پیم چندگ افساندی دوارد و کی زندگی اورد میں افساندی مام طور پر دیجی زندگی اورد میں افساندگا رواں میں افساندگا وارد میں افساندی مام طور پر دیجی زندگی اورد میں زندگی میں میں افساندگا رواں میں اور میزاروں سال سے استحصال کا شکاری و کے آئے ہیں۔

قائی نے اپنے افسانوں میں شال مفر لی ہتا ہے۔ کواس میں شکل دینی معاشرت کوموضوع بنایہ۔
کیوں کہ بنیا دی طور پر قائی بھی دیباتی اور بتعالی تھے۔ اس کا اولیس مشاہر اور یہا ہے سے متعلق تھے۔ ویباتی طرز معاشرہ نے کا تحرک اول کی سوئ تھی کہ دیبات بماری اقتصادیات میں ریز ہی کہ فرک کے مائند ہے۔ ان دامعاشر اور وی ہے اور زرا حت چیش آبادی و نظر انداز نیس کیا جا سکتا۔ بنیا وی طور پر قامی ہے اپنے افسانوں کے ہے ہتا ہے۔ ان دامعاشر اور کی ہتا ہے کو ختر کیا ۔ جا ہو ہا ہو کہ ان کا انتہاں کی وابنتی سب میں اور قامی کی ایس کے ایس میں میں ہونا ہے کو ختر کیا ۔ جا ہو ہی میں اور زرا انسانوں کا ایس مظر میں علاقہ سے کہتے ہیں۔

" طبقت سے کے شال مظرنی جنباب سے نیا دوش نے دنیا کے کی اور سے کا اتنا گرا مطابعہ نیس کی اور جب تک جملے دیبات کے دیکر اطلاع کو دیکھنے کا موقع دیس نے دیبائی زندگی کے بنیا دی اصواول علی کوئی قرق نیس بالے ہے، گاؤں میر سے افسانوں کے لیے صرف میں منظر کا کام دیتا ہے اور اس علی اینے والے اشان میر سے کروار جس"۔())

 وادی مون کیسر سان کا تعلق قائم رہا ، قائل کی افغر ادیت ہے کہ انھوں نے ایک تضوی خطے کے دیمات کوارد وافسائے میں ویش کیا۔ احمد ندیم قائل اگر چہ یہ کا دی انہ ہے کہ انہوں نے کر کے تو اردو وال طبقہ تاہد اس ما حول سے واقعیت حاصل نہ کر سکتا۔ احمد عربی قائل نے واقعیت حاصل نہ کر سکتا۔ احمد عربی قائل نے واقعیت حاصل نہ کر سکتا۔ احمد عربی قائل نے واقعی سون کے چھر افیائی یا حول کا مشاہد والورے فضوی وفشوی کے ساتھ کیا ہے اور ووائن اور نی کے کہا تھے عمال ہیں ہیں۔ (۱)

قائی کے افسانوں کی کی فونی حقیقت نگاری بھی ہے۔ انھوں نے ویبات کے پس مظر جی حقیق میں آن و میبات کے پس مظر جی حقیق میں آن و میں ہات کو چیش کیا الی کا دیجا ہے کا میں ہے انہوں کی کا میں ہے انہ کی ہے۔ ان کے افسانوں میں ہاجا ہے کا ویبات اور بھی میں کس کا میا ہے توان کی زندگی میں ویبات کا دیبات سے آئی لگا ہے جوان کی زندگی میں مشام سے می ویبات کی نما نندگی انھیں اے جم معمر وال سے ممتاز مشام ہے۔

م وفيسروباب شرفي تصح بين:

" احرز کیم قاکی بنجاب کی زندگی کے مکاس بن کر اُنجرے ہے پال اور کو لے ان کے ایس انسانوی جموعے میں اس کے اس کے ال

قائی نے دیبات کے دیبات کے موضوع پرافسانے لکھ کریبال کے لوگول کے مسائل اور ماحول کی عکای کے۔
عدد ووائزیں و بنجاب کے دیباتوں یبال کے افراد کی ذخر گیول کی مصوری کے ۔ ان کے افسانوں میں دیبات کا موسم،
میں منظر، و بنجاب کے دیبات، بچ دے دربا، وشقم اور چمر نے ، پہاڑیاں، دیکھتائی علاقے ، جاڑے کا موسم،
مری دیرست جمرتوں کی محکما بت چینہ دیا نہا تول کی دیایش ، ال کی طروز ذکر کی کا بیوان ماتا ہے ۔ یہ
تن م مناصر جود یبات کو صوارتے ہیں ۔ اس کا تنابید می کوئی افسانوی جموع ال مناظر سے ضائی ہو۔ ان کے
افسانوں میں واری سوں سیسر کی ہوائیں ، میز وزار، نہیے، چرا گاہیں سب کی ٹوش اوم جود ہے ۔ فطرت اگر چہالسان کے نامی کی توش کو میں کی توش کو میں کی توش کو رہے ۔ فطرت اگر چہالسان کے کھی کی رہی ماتا ہے۔

" حب پو پہنے میں کونی ایک کھند باتی تھا تو عمد باہر نکل آیا زروج مدوور مغرب افق کے قریب اوگلد دہا تھا اور مو قے موقے متارے سنیٹی آسان پر نامی دہے تھے۔ ہوا میں نظمی آسی تھی ۔۔۔ ٹیلوں کی شعدی رہے میرے جوتوں میں ہم گئی تھی جس کی وجہ ہے۔ میں سے میرے جلتے ہو ہے کہ وہ کہ اس کے میرے جلتے ہوئے کا وہ کہ اور کے کھوئی کو مہدے سکون ال دہا تھا"۔ (۳)

مید منظر جمین ایک ایک قضا سے متعارف کرواتا ہے جس کے فارتی حسن کوفطرت نے خورستوارا ہے۔ ان

کے افسانوں میں دیبات کے دل قریب مناظر اور حس بھی منظر کا کام کرتے ہیں اور بھی پس منظر کا جب قالی وا دی مون سیسر کی منظرکش کرتے ہیں تو نفظ لفظ ہے اور یب کا احساس جمیت اور لگا ؤو کھائی ویٹا ہے

قاکی کے اف نے دیباتی زمری کے برپہلوکو بے تاب کرتے ہوئے اس کی بے لوے اور صدافت پہلی تصویر میں وائٹ برخی تصویر میں وائٹ ہوئی کرتے ہیں انھوں نے دوسرف ویباتی افراد کے اقتصادی بند وقی اور معاشرتی میں کرک عکای عمری ہے گئی ہے کی ہے افسانی افراد کی افراد کا مرکز کی کردا دولوی آئی ایک بھر اندا الحدالات کا مرکز کی کردا دولوی آئی ایک بھر اندا واگائی کی مجد کا مولوی ہے جوا ہے کس کی وفات پر اس لیے افران ہے گئی سے اپنے آئی ایک کے جناز و بھی جوا ہے کس کی وفات پر اس لیے افران ہے گئی سے اپنے گئی ہے کہ اس کے جناز و بھر سے کا درو وال دولوں سے اپنے وزا میدولوا سے کے لیے کہر ہے تربے میں کے درو وال دولوں سے اپنے وزا میدولوا سے کے لیے کہر ہے تربے میں گا۔

"کل مولی تی کہدہ سے تھے میں نے بوڑھے ہم کے نیچے جیٹا ب کردیا ہیں کیے ہم کیرانی ڈائن میرا کلیم ٹکال کر کھا گئی۔ کیجے والی جگہے شالی جاں پڑتی ہے" (۵) قاکل کے افسانوں میں ایسے شعیف الاعتقاد لوگ بھی نظر آتے جی جو برحتم کی بیاری کا عادی تعوید گنڈوں سے کرتے جیں رونی کا جی کی البڑ جمعی م الزی تعوید کنڈوں پراس قدریفیس رکھتی ہے کہ جب اس مربابا كا كهالى ب مالس إينا د شوار روجانا بيا حكى ب

"ووا دار او تی بالادے کے بہائے ایل بالا کواو کل پرسول بیر تی ہے تو یہ لے آگل۔ کہتے ایل ال کے تعویز کی برکت سے مرتے والے بھی بناکس سیادے کے اپنے کر بیٹہ جاتے ہیں'' ۔ (١)

قاکی نے اپنے افسانوں میں دیکی زمر گی کے حالات و واقعات ہو رقی کے مسائل طبقہ کی تاریخ ہوتی ہارے معاشر تی اجموار ہیں، طبقاتی کش کش بیشی تفنی اس ساطبقے کی شدید ہوتی اوسائل طبقہ کی زیارتی بالرے اور مجبت کی آگے۔ اور موسی زر فرض کے بیشار دیا آئی کوئی کیا ہے ۔ انھوں نے زندگی کے تقییں و وجبید و مسائل اور کس نوی کی زندگی کوئی داور کس نوی کی اپنے افسانوں میں ہو یہ بیلے ہے اور کس کو اور کس نوی کی زندگی کو سے امراز میں بیان کیا۔ قالی اپنے افسانوں میں ہو یہ بیلے ہے اور کا امان ان کر نے موسائل و پیٹی کو منظم عام ہو الاستے اور امراج میر طبقے کی منافقت اور منظالم کے فلاف جب د کا امان ان کر نے و کھائی و پیچ ہیں۔ ایس کے فسانوں کے مرکز می کروارو بیاتوں کے و و مقلس افراو جی جن کوشد یہ مشقت کے و وجود ووقت کی رونی بھی مشخص کے و وجود ووقت کی رونی بھی مشخص سے میسر آئی ہے ۔ اس کی ڈھارس بند ھانا اور زخموں پر چیا ہا رکھن تا می اپنی رفض تھے۔ جن ۔

كرش جدر فكعة بي

"ا ے کسانوں سے مہت ہے۔ ووالی" طلاقی دیار" کو جوزندگی اوراس کی خوشیوں کے درمیاں کی جوشیوں کے درمیاں کی جوشیوں کے درمیاں کی جوٹی ہوئی ہوئی ایک ہوئی لطافت سے شکنداور چکن چور کر مکنا ہے"۔ (2)

انھوں نے "پہو پال" سے لے کر" ہے جر" کے دی سائل کی حقیق تر بھائی کی ۔ان کے افسانوں میں انگور نے کا فی ان کے افسانوں میں انگور کے ساتھ موجود ہے ۔سکتی زندگی ،افراد کی ہے کی کے پس منظم میں تفسیر تی کے بار منظام و میں ہول رہا ہے ۔افسانہ استمے نے سلیت قرید کی "میں قالمی ہے اپنے تفسیر تی کے سابت قرید کی "میں قالمی ہے اپنے اپنے میں کے جوالا مید کی حکامی کی ہے ۔افھوں نے بھین میں اور میں دیکھی اس طرز کے افسانے لکورکر جھائی گی ۔

قائی کا فقری میڈی اگر چردیہات کی طرف تھا ۔ انھوں نے دیہاتی حسن کوا پے افسانوں ہیں بیان کر کے رمدگی کے مختلف پہلوؤں کی مقاب کشانی کی ان افسانوں میں دیہاتوں کا فطری حسن اور رمدگی کی خوب صورتی دونوں جلوو گر ہوتی ہیں۔ ان افسانوں میں زندگی کے آٹ تھائی بھی اپنی جانب تو ہرمیڈول کرواتے ہیں۔ ان کاایک شعر ہے

### تیری نظروں میں تو دیبات بیں فرووں گر میں نے دیبات میں آج ہے ہوئے گر دیکھے ہیں

قاکی نے اپنے افسانوں کی ان اکترے کہ وں اور ان کے باسیوں کی مفوک افیانی کو ہیاں کیا قاکی ان نے اسیوں کی مفوک افیانی کو ہیاں کی بیان کے اپنے افسانوں کی بیان ان کی بیان کی بیان

قائی ایک بن سے افسانہ نگار ہے اور ہر بنا افسانہ نگار ماحوں کی ہر برانی کو بیاں کرتا ہے قائی ہے۔
افسانوں جی ظلم وستم اور ہا افسان کو موضوع بنایا علاو وائریں انھوں نے ہم بت بمفسی پر ہجی افسانے کھے۔
"طلوع والروب ان کینے" اس نوع کا افسانہ ہے ۔ جس جس تھی تھیلا کے بعد آنے والے مصیبت فیز اور ور وانگیز
ما لاحد کو قائی نے اپنے افسانے جس بیٹی کیا ۔ اس جس خلسی کا ایک دی ووز منظر بیوں کیا ہی ہے
"حیا حد ہولا ہے جس جس میں اخیال ہے جس جس کی کھائی جس جینیس ۔ کوئی کھاتا چینا
گذر ہے وروی کی اس جس افر ہمارا بھی کھوٹن ہے ا سالے جس تو جس تو

جلال مسد ہے بھی دے دیاہ اکیا کندی تھے ہے ہو بگاؤ نے کی کا پید ہا کہ کرکے اپٹا ہیں جر لیماس سے بہتر ہے کرانسان طالون سے مرق ہو فی جیا کھالے"۔(۸)

قائی قوی معاشرتی اصدات کاجد رکھے تھے تھوں نے تھیقت کی آ کھ سان اوران فی مسائل کو رکھ اسان اوران فی مسائل کو رکھ استوار کیا اور دیکھ استوار کیا اور دیکھ استوار کیا اور علم ان کی ساتھ کی استوار کیا اور عالم میں کا رکھ کی شدے اور تجربے کی واقعیت سے بیاں کیا سید وقار عظیم قائی کی تخلیفات میں

بي خلوص مذب كورات بوع الصع بي

"ان افسانوں کے ڈریاج افسان تگارئے تہذیب اور ٹن دونوں کی جومد میں گئے ہے۔
اس میں سب سے نیا دونش ان کے اس انہا کے کو ہے جس کا عمل اس کے مشام سے مطالع العن قرادر میان ہری ہے تمایاں ہے " (1)

> الهجر عدیم قامی اردو کے صف اول کے افساند تکاروں میں تاریخے جائے کے سخت بیں۔ان کا مشہد و گرااور بے جمیک اور انسانی فطرت کے بیچ وٹم سے ان کی واقعیت بردی دورس اور بینے ہے۔ وو زندگی کی سفاک جیتھوں پر تنگین پردو نیس ڈالے اور ان نوں کے مفری ترکارے وال کے مملی رنگ میں چیش کرنے سے نیس جم مجلے "۔(وا)

قائی نے گرچ دریب مصاور دیباتی عناصر کواپنے اقسا ٹون کا موضو گانا ہے۔ انھوں سے دریب مصاکو بیک وقت ایک شہری اور دریباتی کی نظر ہے جی دیکھنے کی کوشش کی۔ قائی زندگی کے دونوں منطقوں کے ترجمان ہیں گئی وہ دریب مصافری کی نظر ہے جی دیکھنے کی کوشش کی۔ قائی زندگی کے معنوی آ داب اور کا روبا دری گئی وہ دریب مصافری کے مسئوی آ داب اور کا روبا دری دو ایس کو بھی بیاں کرتے ہیں انھوں نے اپنے اقسا ٹون کے ذریعے دیمی معاشر سے کے تقیین تق کن ہے بھی قار کی کوآ گاہ کیا ورجہ بی معاشر سے کے تعیین تق کن ہے بھی موشوں کوآ گاہ کیا ورجہ بی مسائل کو مسائل کو بھی انسانوں میں جگر دی ۔ ان کے افسانوں می شہر کی مسائل کو بھی اپنے افسانوں میں جگر دی ۔ ان کے افسانوں میں شہر کی غرب دورہ بھی دورہ بھی کا دی۔ انسانوں میں جگر دی ۔ ان کے افسانوں میں شہر کی غرب دورہ بھی کا دی۔ دورہ بھی کے دریا تو انسانوں میں جگر دی ۔ ان کے افسانوں میں جگر دی۔ ان کے افسانوں میں جگر دی۔ ان کے افسانوں میں جگر ہیں۔

قاک کے انسانوں میں منجاب کی دھرتی کی ٹوش ہوائے رنگ بھی تی ہے وہ ان تی ہذہ ہے کہ فطری اندازادر کیلیقی آ بنگ میں ہی ہی ہی ہی ۔ ان کے افسانوں میں انسان اور انسا ایت کی آ وازا یک صدا ہے ارکشت بن جاتی ہے الیمن قاکی اپنے شدیدا حساس بھیرے، گہری نظر اور بند کیل کی بنا پر زندگی کے مسندر ہے تی گاتی کی میں کر تھے ہیں۔ اگر جان کے افسانوں میں آئیں کھر سے کھر تک وحول بھی ماتا ہے

کین تقیین تھائن ہے بھی واسط پرتا ہے کہن دور کیاس کے پھوں کھے دکھائی ویے ہیں اور کین بالہ پھر اپنی توب صورتی دکھاتا ہے۔

حواشی

ا به التي يتريي عرف التركشور وكرم "عالى اردوا دب" ودلى ١٩٩٢ جي ١٩٩٤ جي ١١٠٨ ١٢٨

ال واكثر الورسديدة الدوه السائم شي ديها معالى وي الله الله والمعرد والعورة ٥٠٠٩ جن ٥٠

۳ - پروفیسر و بهب اشرقی دارده اشداند روا به اور مسائل، مرتب کوفی بیند ما رنگ سنگ میل به تا یکیشس بود ۲ مه ۱۰ م می ۱۳۳۶

٣ \_ التدنديم قالي الملوث فروب "داماطير وبل كيشوراد بورد ١٩٩٩ من ٢٠ ١٤٠ م

۵\_ احديد ميم قامي " حجو لي " اساطير ويلي كيشير لا مور ١٩٩٥ مي ١٣

١١- التريريم آلكي " وازار حيات " اساطير ويلي كيشنزلاءور، ١٩٩٥ م اال

هـ كرشن چندر( دياچه)" كولي "ازاحديم تاكي، اساطير بهلي كيشنزلا مور، ١٩٩٥م،

٨ - احدة ميم قامي " بحد يال" ما ساطير وبلي كيشنزلا عور ١٩٩٥ م ١٠٠٠

إلى الإلماء المساحة

۱۰ - سنوب حمد عدری و حمد ندیم قانمی اور اردو افسان و موشان لاجور و سد مای شاره ۹۰ و ایریل تا جون ۱۳۰۱ و ۱۳۰۰ م من ۱۲ ما

\*\*\*

### ڈا کٹر محسین کی کی

# ''احدندیم قامی کے تقیم آزادی سے بہلے کے افسانوں میں سیاسی شعور''

"ان کے برا فسانے کی قیر کی ذکری مادیے پرکی گئی ہے جوانسانی روابلا کے ڈھائے کو بہصور تک اور بہصور و تک حال کتا ہے۔"(۱)

احدیدیم قاکی معافی بدعانی اور تاتی برا یون کواشرا کیت کے دوہر سے جذبوں اور قلسفوں کے ساتھ اس طرح چیش کرتے جی کہ وومعاشی سے زیاد و سیاس مسلے بن جاتے جیں احمد ندیم قامی نے ایک طرف سیای اور معافی ترکی ایک سیکاٹرات کی تر متانی کی ہے تو وہ مری الرق وہ انجاب کے دیماتوں سے تر جی لگاؤ کی وہ سے وہ سے کے مس کی اور دیماتی زندگی کی سادگی و معمومیت کواسپے افسانے کا موقعوں تا تے جیں ان کیاف توں جس کہرائی اور زندگی کی سفا کے هیتیوں کا بھی احساس ہے جس کا اعتراف سلوب احمدا احساری اس طرق کرتے ہیں

> "ان کا مشاہر و گہرا اور ہے جنجک انسانی فطرت کے چیج وٹم سےان کی فطرت یودی دورزی اور بینے ہے ۔ ووزید کی کی سفا کے تفیقتوں پر کوئی تلین پر دونیس ڈائے۔" (س

ایک آوای اهبادے کر بہا چھ کے افسانوں کا تعلق ہے پی کے دیہا ہ سے تھا اور مذکر کے ایسا کے دیہا ہ سے تھا اور مذکر کے ایسا اور دونوں موبول کی دیہا تی مذکر کے اس اور دونوں موبول کی دیہا تی از ندگی میں ذمین آ مان کا فراق ہے۔ دومر سالی جوالے سے کہ دیہا ہ سے بعد مددی ہوئے کے باوجود پر می چھوا ہے اگر افسانوں میں آیک شہری کے نقط نظر سے اس کی رندگی کو دیہا ہ کی دوریا ہ کے نقط نظر سے میں کی رندگی کو دیہا ہ کے نقط نظر سے میں کی رندگی کو دیہا ہ کے نقط نظر سے میں کی رندگی کو دیہا ہ کے نقط نظر سے میں کی رندگی کو دیہا ہ کے نقط نظر سے میں کی رندگی کو دیہا ہ کے نقط نظر سے میں کی رندگی کو دیہا ہے ۔ " ( میں )

 قلری شعورا ورگرد و پیش کا ماحول با بهم منطبق نظر آتے بین اوران میں کسانوں پرظلم وستم ممر ماید درا نداستی ل، الا تی قوانین معاشرتی با جمواریاں دوسری حک مظلیم کی موضوعاتی تبدیلیاں اورسر ماید دارد کسان کی کھکش نمایاں نظر آتی ہے۔

" کولے" کا اولین افسانہ" طاق مر"ج اور کرینا کہ گئی کا نمونہ ہے جس کا آغاز ہوئی ہے رہم حقیقت نگاری کے اواز بھی ہوتا ہے " نبٹریاں چھنے ، پہنیوں چرچرا کیں اور سو کھے گلوں سے پڑھر وہ چینیں ہند ہو کیں ۔" (۵)

اس افسائے میں ہو یس کی وست درازیاں ظر آتی جی اور زمیندراند نظام کی سطح حقیقت ہمر مید داراور کسان کی مختش اور تبر وسعا ک پُر کاروپ ماتا ہے '' تھا نیدا را پی پگڑی کا زاوید جاتے ہوئے یہ کبتا ہے کا میرا تھم میرا تھم ہے اور میرا تھم اس علاقے کا قانون ہے۔''(۱)

ان کا کیک و صرا افسائے میں مار دانہ جی سر ماہدورا نہ نظام کے ہے رقم اور سفا کے رو ہے اور ہے رقم حقیقت نگاری کا عکا س ہے ۔ احمد نہ ہم قا کی کے افسانوں میں زندگی کی حقیق صورتوں کے ملاوہ کر دی و تیاج حقیقت اور ان کے تنفی مان کی جی نظر آئے ہے نظر آئے ہے نظر آئے ہے انھوں نے زندگی کا زیا دہ حصہ و سی علاقوں میں گرا اراای وہید سے گاؤں کی سیاست اچو ہدر ہیں کی سف کیاں ، وڈیروں کے ظلم وسلم ، تعلیم کی کی وقیدہ کی عکا می ان کے افسانوں میں بنی ساتی ہے ۔ قامی نے معاشر ہے کے نیچا اوٹی طبقے کے مسائل اس کے اور ہونے والے قلم وسلم کی عکا می اپنے اسلام میں میں اور استانے نے ساب خریدی "وفیدہ میں خواہمورتی سے کی ساتی کو ایس کے اور ان میں خواہمورتی سے کی ساتی کر بیدی "وفیدہ میں خواہمورتی سے کی سے بھول ڈا کنز صاول گ

"انموں نے اپنے انسانوں ہیں پیمانہ واورادنی طبقے کواس کی تمام تر کزور ہوں اس مجبور ہوں ہجبور اور بے جہالت اور بے حس می تقویر ہیں ہجبور ہوں ہجبور ہوں ہے ساتھ ہیں کیا ہے ان کی مظلمی ، جہالت اور بے حس کی تقویر ہیں ہیں گئی اس طبقے کی جدوجہد اور استحصل کرنے وائی طاقتوں ہے اس کے مقادم کی مثالی بھی جُران کی جی جو وجہد اور استحصل کرنے وائی طاقتوں ہے اس کے تقعادم کی مثالی بھی جُران کی جی جد کے مروجہ بھی مائے آتا ہے لیکن یہ فکست اس مہد کے مروجہ نقام کی ہا بھوار ہوں کو اجا آگر کردتی ہے۔" (4)

افس نہ تھری میں دیم نے اس بھر والخصال کی واستال ہوں کے جہال تھا طبقے کے تمام اسال

اختیارے تر واجو تے ہیں ماس افسانے کا تا آرا کی ٹاظ سے اس لیے بھی یوھ ہا ہے کہ آزادی کے بعد بھی افساف داروں کے سامزاتی اطوار تبدیلی تنیس ہوئے ماورووا پی ڈگر پری بھل رہے ہیں۔ افسائے اسمرٹ فو کی اجمدہ کا گار پری بھل رہے ہیں۔ افسائے اسمرٹ فو کی اجمدہ کا گار ہے میں افسائے کے دور کی واگار ہے تو کہ اساس کے سیاس شعور کی معتویت سے بھر پورائسائے ہے۔ بیافسائے کی کے مال میت کے دور کی واگار ہے تو کہ بیان افسائے کی سیاس کا گائی کی صورت میں بھی آزادی وائتلاب کا فور وہر طرف بائد ہور ہاتھ اس دور ہیں ترک کے بیان افسائے کی بیان افسائے کی بیان کے ایس کی مال میں بن کر میا ہے ہیں ترک کی بیان کی مال میں بن کر میا ہے گیا ہے۔ میں اقبال پی شاعری کی مالا میں بن کر میا ہے۔ آبارے میں اقبال پی شاعری ہیں بول افلی رکر ہے ہیں۔

ے ہو میں رموا زماتے میں کلاہ اللہ رنگ جو سرایا ناز ہے جی آئی مجبور نیاز اسمید نیم قامی کا فسا نیاشر شانو نی "ای کلاہ اللہ رنگ کی رموانی کے احواں کا آئی کرہ ہے۔ وجو ہے کے ایک دورافیاً دواور لیسمائد وگاؤں کی

> مکی دیوارش جہت کے قریب او ہے کی زنگ آلود میں میں رنگ کی ایک تو لی گئی رائی تھی ۔ جس مرسفید کھدر کا بنا ہوا جا ندتا رے کا نشا ان کئی تھا۔ (۸)

بیاؤ بی دراس گامو کاب تحریک خلافت کے دنوں شی لایا تھا۔ گاموں جب فوٹ شی جر فی ہواتو نمبر دار نے امر ٹ ٹو بی اسے حوالے سے اس کی سامی وابعظی کی تفری کی اورا سے توکری سے خطر ماک قر ارد سے کرنکال ویتا ہے۔

"فہروار نے لکے دیا کہ بیشلرنا کے آدی ہے۔اس کا والد"اشت الهادی اشت اُکی"

پر حاکما تقاداراس کے کمریس ایسی تک سرٹ رنگ کی اُو پی تک دی ہے جس پر جاند اور استکانا سے "(۹)

 احد ال والم أركز على بروفيسر في تحد للدا حدد الم قامل كان دونول المنانول كي تعلق يول لكية بيل المحت بيل المحت الم

احمد یم قامی نے اپنے اقسانوی مجموعوں اطلوع وقروب '(۱۹۴۱ء)اور''کرواب' ( ۱۹۴۳ء) جی ا شامل افسانوں جس پنجاب کے دیجی ملاقوں جس طبقاتی تقسیم اور سیاس وساجی اور معاشی ناجموار ہیں کا موضوع منابل جس کا ظیار اطلوع وقروب السکادیا ہے جس بول کرتے ہیں

> '' میں نے ان بے زباتوں کی نمائندگی کی جن کی زند آنیا ل محبوس بیں اور جن کے لیوں پر روات اور قانون نے مہر لگار کی ہے۔''(۱۱)

ان افس نوں میں قائل دیسرف دیہائی زندگی کی سی کی گوش کرتا ہے ہیں کہ وہ معری صورتی ل کے اثرا سے بھی قبول کرتا ہے اور موجود و فقام کی تہدیل کا تواباں ہے۔ ای حقیقت نگاری کے ساتھ ساتھ فطر سے کے حسن کی شیش انہیں انتقابی روہ نیت کے رائے پرگامزاں کرتی دکھائی دیتی ہے۔ احمد ندیج قائل اگر دیبائی رندگی کی سادگی و معصوبیت اور وہاں کے ماحول کو اجا کر کرتے ہیں تو ساتھ می شیری زندگی کے مسائل اسکاری اور میار یوں سے بھی پر دوائل ہے ہیں۔ بھول میاوس یہ بلوی "موضوعات کو انتہارے ال

اف یہ الکی استعمال کو وقت ہے ہا کہ اور آخر دار کے ہاتھوں فریب وجر وم لوگوں کا استعمال کو وقت ہوئے بنایا کی ہے ۔ بیدافسا یہ اس دو ہاں پر اور ہا حول کے نی دو واو ہے جس کی ذمہ داری الکری نظین اپر عاد ہوئی ہے جو مرکاری تا مید کے ساتھ جا کیر داریا نیسر دار کے دوپ میں استعمال کو اپنا فرض تھی جاتا ہے اف من انتخاب کو این اللہ بنا اللہ بنا اللہ بنا ہے مولوی کی میا کاری کو فیٹ کیا گیا ہے کہ وہ کس طریع ہے ہے اور اسمنی کے جو فیرہ ہے اس افسائے میں جلے کے منظم کو بیاں کیا گیا ہے کہ جس میں دولوی ، پیڈھ یہ جی اور اسمنی کے جو وفیرہ سرف تقریروں سے کام چا تے ہیں گرویہا تھی کی فلان و بہود کے لیے ان کے مسائل کو حل کرنے کی دولار کی خلان و بہود کے لیے ان کے مسائل کو حل کرنے کی دولاری ہیں گرویہا تھی کی مسائل کو حل کرنے کی دولاری بھر کر تے ہیں کو در ایک کے در بیاتی کی فلان و بہود کے لیے ان کے مسائل کو حل کرنے کی دولاری بھر کر تے ہیں

" تماری سر کیس بر باوین بیسه مادے لیے باتی کا انتظام نیس مادی ضلیں جاہ میں گراگان معاف نیس مواد قیا تیار میں بیگار کا کرتھ کرتا ہے۔" (۱۳) فیدار کا کارد واکیس مجماتا ہے کہ ملک بینا آدی ہے اگر وہ ایک بھی اشارہ کر سینہ تم سب لوگوں کو

حوالات میں بند کر دیے گائی لیے لیمی مز کول اور فسلول وقع و کوچیوڑ کرنٹر پریں سنو یہاں پر فتح محد ملک احمد بندیم قامی کے اس اقسائے کے حوالے سے یول رقم طراز میں ک

> "اف فی طوق کی بازیافت کی تسااور معاشی آزادی کا آنامها بناری سیاست یر جمائے موتے جا گیرداروں کے لیے ایک تھین انظر اے۔"(۱۳)

اف بہ المبرادلین المب

اف توی جمور "سید ب" میں شامل افسان " آزاد منش غلام " بھی سیای معنویت سے ہم یزاف دے ہے اور " آگل" میں شامل افسان " آزاد منش غلام " بھی سیای معنویت سے ہم یزادوں اور اور " آگل" میں شامل افسان " شعلہ بنم غوردہ " میں ندیج نے معصوم وبھانوں " نذریوں پر جا کیرواروں اور افسروں کے باج سراج اور حاکمیت کو بیاں کیا ہے کہ وہ کس طریق سے ساوہ اور محوام کولو تے ہیں ،اور چھران سے بیگار بھی لینے ہیں.

"بہد فد آتا ہے بھے ان بگل کے داروز ی بولیس کے ساہوں اوران دیاراروں پر ۔۔۔۔ان سے کوئی پو جھے آفر فریب کا کمر تا کتے اس کون کی جوانمروی ہے۔"(۱۵)

تظریوں کا رندگی سے گرا روا ہے اور ایک اویب کا سالی شعور تا ریکیوں کے ورے شل سویق کرروشی کی کونی نیکو تا کی کیر تال ش کرتا ہے۔ احمد ندیم قاکل کے بال جمیل میں شعور ظر آتا ہے وہ اپنی ڈائر کو سیاست کے ا کی کرویتے تیں۔ اس میے ان کے افسانوں میں سیای شعور کے ساتھ سیای پارٹی ہے کہری وا بنتی بھی تھر آئی ہے۔

"احد نریم قاکی نے بیل تو اپنے متعد دافعانوں میں اور اپنی وجی نشو وفرا کے اہم موڑ یہ جنگ کی ماہیت اور الراح یہ تخلیق فور وگر کیا ہے گر طویل مختر افعاند "ہیروشیما کے بعد" میں آموں نے اپنے معاشرے پر جنگ کے الراح کوشی باروشیما کے بعد" میں آموں نے اپنے معاشرے پر جنگ کے الراح کوشی بھر کیرا اواز میں اورجس فنکا ما ندمنا کی کے ساتھ ویش کیا ہے وہ ذیم کے بال می تیک اردوافعا نے میں الی مثال آپ ہے۔" (۱۲)

اس افس نے میں قاکی نے باعاب کے کیے گاوں کی تصویر دکھائی، جس کے جوانوں مے جنگ فقیم میں صدیرا اور گاوں کی جموی قضام بر جنگ کے اش مطاری ہو کروباں کی ویرانی متبائی اوراب زیان کوفا ہر کرتی ہے اور چنگی آئی تھیں معر کے ریکھتا نوں اور یہ ما کے جنگوں میں بھر چکی جس اور سر یے گلوں کا ریس محرائی تھیںوں نے چوس لیا تھا اور چنگ جاری تھی ۔ عوام کی جنگ جاری تھی جہوریت کی جنگ

یباں پر مدیم نے اپنے معاشر ہے پر جنگ کے اثر ابت کوچس بھر گیرا مداز میں پیش کیا ہے ، اردواف نے میں پی مثال آپ ہے ۔ اس موالے ہے فلیل الرشمی انتھے میں

" دوسری جنگ عظیم پرشاید اتنا کامیاب اضاندارد شد کسی اور نے نبش لکھا اس افسانے میں ٹین الآو ای شعور ہے قطع نظر بے لاگ خارجیت اوروہ حقیقت نگاری ہے جوان مماکل کی کہرائیوں میں لے جاتی ہے اور اقبا ندائی صدودے لکل کراکیا۔ وسی منہوم افتیار کر ایتا ہے۔"(۱۸)

احمد مدیم قامی نے اپنے افسانوں میں دیبات کے معاشی، سامی اور معاشرتی مسائل کو اب اگر کرکے البقائی کش اور فوجی کی بات میں آواز البقائی کش اور فوجی کی بات میں آواز بائد کر کے سیاس اور انتظابی شعور کا فلمار کرتے ہیں۔

#### حوالهجات

م التر حسين بالنظام الياري ( دياج )" أس يان " أراحم تركم فاكن مكترف الفوال راجور ١٩٢٨ ماس ٥

۱۲ - سنوب جي لعباري ميرونيسر آن جريز يم کاني ورار دوافسان مشهول تشکو ميمني پينو ري ساري ۱۹۶۸ مامي ۱۲۷

سور سنوب جي هندي بروفيسر بحواله الردوفكش "مرتبرير وفيسر آلي احرير درما سياميم يوجلي كرية المااا ماجي سهوا

٣ - تنيار على ثان ( ديه چه) مشمول جو بال اراحمد يم قاعي اساطير وبشر راد جور ١٩٩٥٠ وجي ٢٣

هـ احمد ميم قامي " طلائي مير "مشهول" موليا الاحمد ميم قامي مكتبه اردولا مور ١٩٢١ ويل ١٣٥٠ ما

۲ ایزایل ۲۵

ے۔ محمد صاوق ول کڑے اور تی پیند تو کے اورار دوا تسانہ" اردومیس وفی ۱۹۸۱ میں ۱۹۸۰

٨ - التمانديم قالمي "مرتْ تولي "مشموله" كوليانا حمانديم قالي مكتبها ردولا جور، ١٩٣١ م. ص. ١٢٥٠

M . 1/2/21 \_4

• يه الفخ محر خلف مير وفيسر و "احمد نديم كالحي مثام اورافسانه كار" فك ميل والى كيشن الاجور معه ٢٠ وجم ٥٣ م

يه الحديديم قامي، ويه جده اطلوع والروب " منها دار ولا جوره 440 مارس: ٩٠

11- عما ومصار بلوي، قا كثر أع تسائلا ورانسائے كى تقيير "ما دار وادب وتھيد لاہور ، 1447 ميس ١٢٣٠

٣ يه حمد يم قاعي " جلسه" بشهوله طلوع واروب ما جارها من 17

٣ \_ النج محد ملك ويروضهم أن تعرير من تأكر الراورانسان أنار واليهاوس ٢٢٥

ها احمد مح قامي الشعل في تورد واستمول " أقبل " فارد فروغ اردد الامور ١٩٣٣ ويري ١٩٣٠ م

٣ - فتخ محمد خلك ويروفيسر و"المدارنظم" التحرير بالشهرز ولا بيوره ١٩٨٠ ويمل. ٣٩:

ے۔ حدید کی تاکی، کی وثیما سے پہلے ہیں وثیما کے بعد معتمولہ آپلے از احدید کی آگی ،ادار وقر وٹی اردولا مورہ معروب میں

۱۸ \_ خلیل الزمن اعلی اسمار و شرار تی پیندا د فی تو یک " بیلی کرزید تا سالا ارجی ۲۰۰۰

ជាជាជាជា

## احمد نديم قاتمي كي افسانه نگاري

پڑ کتائی اوب میں احمد میم قامی ایک معتبر مام اور مقام کی حالی شخصیت ہیں۔ قامی میں حب کا ثمار
پر کتان کے اُن الدیوں میں جو ای ہے جواد ہے میں بہت ثمالی مقام رکھتے ہیں۔ اُنھوں نے دیسرف شامری
میں اپنا دوبا منواد شکر بہت کی امناف پر کام کیا اور اپنے دور کے دوسرے اور ہوں سے منفر ومقام حاسم کیا۔
قامی میں حب نہ بہت تھا کہ دویہ کے نتا مواور تر تی پسدا دیب تے۔ ان کی شامری شراقو ازن اورا محتدالی
کی کوفیت یا تی جاتے ہے ان کی شامری میں دوما تو ہے اور تی تی تند بیت شامل کی شراقو ازن اورا محتدالی

قاکی صاحب کا بھی طرران کودومرے آئی پندشعراے متازکرتا ہے۔ اگر قامی صاحب کوجمو می طور پر دیکھا جائے تو ووسرف ایک پہلو پر کام کرنے وائی شخصیت نیس ٹیں ٹی کروہ بیک وفت شام ، کالم ٹویس، مضمون تو ایس اورا یک اللی سطح کے فساندگا رہمی ہیں۔

قامی مد حب نے افسانہ کاری کا آغاز 1936 میں کیا اوران کا پہلا افسا نوی مجموعہ اچھی لا اسکام سے شائع جوا۔

قاکی میں حب شامری کے ساتھ ساتھ اشانہ نگاری کا ایک بہت بڑا اور اہم یام جیں۔ سنا آگیاں کا پھول ایر گیا جنا آگر سے گر تک ایکو لے آگی اوروز جارہ میلا ہے وقیہ وقائی صاحب کے قابل ڈکرافسانوی مجموعے بیں۔

گاوں میں ریست کرنا کتا کئی ہے وہ قاکی صاحب کے اقسانوں سے صاف فلاہ ہے۔ یہ قاکی صاحب کے اقسانوں سے صاف فلاہ ہے۔ یہ قاکی صاحب سے دست کا خاص موضوع ہے گریج اور علم کی واستانی شرواں میں بھی عام جی اس لی ظامے قالمی صاحب نے خود کو گا دی ہے ہے کہ وار اور در مالی کے تمام میں اور گریک میں وائیس رکھائی کرانھوں نے بھیت اور در مالی کے تمام اصول وخوالیا اوران کے مسائل کی وضوع بجھ متایا ہے۔

قاکی معاصب نے گاؤں شن رہے ہوئے زندگی کی تر بھائی بہت می خوب مورت انداز شن کی ہے۔ اس شن آپ کا تنظ تظر سیاس سے زیادہ تہذی اور آئی تھا گاؤں کی زندگی کے وہ موضوعات، دوہ سس کل جوک ا کے عام آدی کے سے بہت کفس ہوتے ہیں، قائی صاحب نے ال موٹمو عات کو بہت احس طریقے سے فرش کیا ہے

قائی صاحب کی افساند نگاری کا دور کائی طویل ہے اور انھوں نے دفت کے ساتھ ساتھ ارتقا کی ہے تھار منازل کو سطے کیا ہے ۔ آقائی صاحب نے اپنے افسانوں شرائر دی گھنی زندگی کو بیش کیا ہے اور فرد کے کمو کھنے پن کواسپنے افسانوں بیس دکھالا ہے۔

قا کی صدحب نے میہاں ایک تقلیم ملکھاری کاروپ دھاراا در دیمیاتی لوگوں کی مسائل بھری زندگی کوا ہے پیش کیا جیسے بیالمام مسائل مصنف بیرگز دے ہیں۔

قامی مدحب کے افسانوں نے معاشرتی مالات کو بہت احسن طریقے سے بیش کیا ہے اور اُن کے افسانوں نے معاشرتی مالات کی جمہد احسن طریقے سے بیش کیا ہے۔ افسانوں میں روز مرو کے بوٹے والے واقعات کی خوب عکائی کی گئی ہے۔

قاکی صاحب کی افساند گاری کے والے سے ایک مقام پراختام جین لکھتے ہیں کہ المحدد کیے ہیں۔ انھوں نے المحدد کیے ہیں۔ انھوں نے مسلسل ایجھے افساند لگاروں کی صف میں یوئی منفر و چکہ دیکھے ہیں۔ انھوں نے مسلسل ایجھے افساند لگاروں کی صف میں وقت کوئی ایک آ دھای افساند ایسا ہوگا جو دامن ول کونہ کھنچا ہو۔ آپ کا اس وقت کوئی ایک آ دھای افساند ایسا ہوگا ہو دامن ول کونہ کھنچا ہو۔ مراضوں کی بصبے سے بدو اور قد رسط اآپ کوجس لحاظ ہے ہیں۔ ا

اگر احتشام حسین کی اس رائے کو مدنظر رکھا جائے اور انسانے اور ایبال داری کا تر از ولکان جائے تو قاعی صاحب واقت کے اعلٰ درجے کے فسان تکارین ۔

اں کے افسانوں کے موضوعات موجود ومواد وقد یہ افاقی جسس ہوں اوران تمام عناصر کو یہ ہے کافن شاید علی کس کے پاس ہوا وران کے تمام افسانوں علی شاید علی ان کا کوئی ایسااف بدیو جو کر تمام کوشٹوں کے یہ وجود کئی ڈھیلاڈ ھالا ہو وگرینان کے تمام افسانے فنی وگری کا تا ہے اینا کوئی ٹائی تبیس رکھتے ہیں

انسانوں میں موجود دخاصر جن کی ویہ سے انسانوں کو فسائے کانام دیا جاتا ہے۔ قائی صاحب جیسے ان پر قدر رہ در کھتے میں کیوں کہ چاہد نام کی اید نگاری مرار نگاری مشرنگاری انسان نظر ، زون و- کان ان تمام منام رکوقائی صاحب ہے افسائے میں ہر شنے کافن جائے تھے۔

قامی ما حد کاف نے اسفارٹ سے لیا کیا حد

" دوقو چلی گیبایوی افریکا بیل بولا جیساس کے باپ کی آگو کو ضائع ہوئے ہوسے ہوسے اس کر رہتے ہیں۔

میں نے کہ " حیسا کو جائی چکی ہے قو بے جارے بڑھے کو ایک تال چی کو کو گھیٹے کی ہے تو بہ جارے بڑھے کو ایک تال چی کو ل کھیٹے کی ہے تو بہ جارے بڑھے کو ایک اس کی کو ل کھیٹے کی ہے گھر تے ہو؟ دفت بھی ضائع ہوگا، روبیا بھی ضائع ہوگا۔"

میک ایو لا " بابوری کیا ہا آگو کے کسی کونے کھد دے جس جائی کا مجودا پرا وہ گیا ہو۔

دیکا دی سنگ رہی ہوں"

"سفارش الآئ ما حب کے بہترین افسانوں علی ہے۔ ایک ہے۔ افسانے کے اس جے علی منظر نکاری اور کا اُن آنا کی اس جے علی منظر نکاری اور کا اُن کاری آنا ہو ہے۔ اس منظر نکاری اور کا اُن کاری آنا ہو ہے۔ اس منظر نکاری اور کا اُن کاری آنا ہو ہے۔ اس منظر نکاری اور کا اُن کا کہ حسین احتوات ہے جسے بڑھے ، روبیا، کدرے، یحورا وقیہ و ساتھ جس ان انقاظ کو استعمال کرتے وقت کئی مہارے کا جُورے ویا جے۔

ان کافس نوں میں مقرنگاری ان افراز ہے گی گئے ہے کہ جیسا فسانے میں بیاں ہونے وار سرراتھ۔
امری آتھوں کے سامے ہور ہا ہے اور ٹو ہمورہ افاقی کی مدوے کینی ٹیا مقر بھی کی ہے ۔
اور ووائی منظر نگاری میں جروی تقیقت و کھنے آئی ہے۔ اس کے کروار ہمیشہ افسانے میں رزگی کوئی اضافی جی تھیں ہوتی افسانے میں رزگی کوئی کر آئے ہیں۔ میرا خیاں ہے کرال کے افسانوں میں کوئی اضافی جی تھیں ہوتی جس سے افسانے کے ذائے میں چیکا کی نظر آتا ہے۔

كرش جند" كم لي " كريام عن لكن بيل ك

"اردو زبان میں ہندوستان کی دیمائی زندگی کے حفلق می اور جامع مرقع کشی سب ے بہلے ٹی پر می چند نے ترتیب دی اور موجو دودور میں جن اوجو نی و دیمات کے موضوع کی فہایت کامیا بی سے بتایا ہے اس پر ذاتی تجر باور دی و اس کے ماتھ کلم اٹھایا ہے ان میں احمد کم قائل کا نام جی ٹی جی ہے۔"

اردواف نا ناکاری کی تاریخ مجھی بھی احمد نریج قائل کے مام کے بغیر پوری نیس ہو بھی۔ فی الواقد انھوں نے اردواف بانکاری میں جو کام اور کمال کیا ہے ہے کسی اورافسا نانگارے نہ ہوسط ہے اور نہ بی بھی ہو سکے گا

### اليم\_خالد فياض

### احدند میم قاسمی کے آخری عہد کے افسانے (انسانوی مجموعہ کوہ بیا "مے حوالے ہے)

اف اورود اورود اور المساور ال

اف ٹوکی بھوراحمد میں قامی کے اس سے پہلے بھور" بالا پھڑ" (سنا ٹاعت ۱۹۸۰ء) سے کوئی پندرہ برس بعد (۱۹۹۵ء میں) ٹائع جوا اس سے پہلے حمد ندیم قامی کے کئی دوجھوٹوں کے درمیان اٹاعت کا آناطویل دورانہ بھی گیا۔

میرے نز دیکے تین 'اگوہ ہے 'انتیک والا ٹالا ہے 'اعابیّز بند والوراٹر بین<sup>د د</sup> اس مجموعہ کے نمائند والوراہم ٹرین افسائے ہیں۔

ا مد حکام اور فود کلای کی تخلیک میں ایک ہاں کے بین کا بیادی اس کا بیادی اس کا فریند قابل قہر تغمرتا ہے۔

وا مد حکام اور فود کلای کی تخلیک میں ایک ہاں کے بین کا بیادی جس میں بین برا ہے فود ایک تخلیک ان کر

اف نے کو ممتاثر کن بیانا ہے ۔ ایک مردا فسا نہ گار کے باقموں شائی حکام کا اس قدر کامیا ہے بیاں اپنی جگر فود

ایک ایم کا رہ سے ہا اس فسا نہ میں ایک ہاں کے باطنی کرے ودرد کو جس طریق آشکار کیا گی ہے وہ احمد نہ کا گا کا فاص کہ ل ہے سد نہی احتصال کے قوا کے نے کہ کو کھانے کے لیے یہاں توام کی مرد وہ اوق اور بیروں

واج اوروں کی بی ری و مکاری کو بید ھے سادے المان تھی بی لیڈیں کیا گیا جس سے بیٹینا فسانوی ٹو بی کا طون

وجونا اللہ کر انجی نہ خوج صورتی ہے موضوع میں جد باتیت کیا مکانات کائی جے گرت فی شکلم کی تخلیک سے جس سے افسانوی کو تھی اس کے بیان تھا ہی کائی ہے گرت فی شکلم کی تخلیک سے میں سے موجوع کی اس کی دوکا وردیا کی ساتھ ہے کہ تخلیک سے موضوع میں جو باتیت کیا مکانات کائی جے گرت فی شکلم کی تخلیک سے کو بھی کہ کردیا ہے موضوع کی جو باتیت کیا ۔ کانات کائی جے گرت فی شکلم کی تخلیک سے کہ بھی کردیا ہے موسوع کی کہ بیات کی ہے دوکا وردیا کے بیان میں ہی کہ بیات کی ہے دوکا وردیا کے بیان میں ہی کہ بیات کی کہ کردیا ہے کہ کردیا ہے موسوع کی دردیا کی ہی ہی کہ بیات کی ہی کو اس کی دردیا کی بیان میں کو اس کی اس کی دردیا کی بیان کی کہ کردیا گا ہے دردیا کہ بیان میں کو اس کا ایک ایک میں دوریا کی میں گوگئی کردیا ہے موسوع کا ری ہے ایک میان کی کردیا گا ہے دردیا کہ بیان کردیا گا ہے دردیا کی جو دورائی میں کو اس کا ایک ان میں کو اس کا ایک دردیا

وجا ہے جب آخر میں و دکتی ہے کا تعمر ساخرا تا بہت ساور دکن ہو گیا ہے جیے تہیں جم ویے وقت بح جوالق "توالی آخر ہے کے ساتھ ہم بھی اُس ور دو کھوں کرنے گئے ہیں، جے وعال جیل ری ہے

افسائے میں بہتے توام کی تو ہم پرتی اور جہات پر چوٹ کرنے کی بجائے اُسے اپ عاتی کے ایک فضر کے طور پر چیش کرنے کا روبیدات ہے دوسر کے طور پر چیش کرنے کا روبیدات ہے دوسر کے لفلوں میں ہوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ توائی تو ہم پرتی کواچی افتادت میں رکھ کرد کھینے کا امراز آجا کر کیا گیا ہے۔ اس ہورے جموعہ میں لوگوں کی تو ہم پرتی اور ضعیف اوا عشقا دی کو سات کے ایک از مرد ( جینی ایک فتافی الازمہ ) کے طور پردیک کیا ہے۔ یہ بدی اہم وجد ہے۔ ایک تو ایس میں جی روبیدہ وجود ہے۔

ای حوالے سا جمد کے قائل کا افسانیا عالا بند وا کی تخصوص عان ، گلجرا درا کی گجرکی ویش صورت کا گئی افل رہا ہے ، اپنی افل افل ہے ، اپنی افل افل ہے ، اپنی اور استحصالی صورت کو بجھنے کے باوجود انہاں ہے ، رہنے رہا بجور ہے ۔ ابنی استحصالی ویکھنے سے قاصر ہے جس کا شکا را کی بی بوقی ہے (ہا مگ ہوں کہ استحصالی کو بھنے سے قاصر ہے جس کا شکا را کی بی بوقی ہے (ہا مگ ہوں کہ استحصالی کو بھنے ہے ۔ ابنی استحصالی کو بھنے سے قاصر ہے جس کا شکا را کی بی بوقی ہے (ہا مگ ہوں کہ استحصالی کو بھنے ہیں کر صفیف کم سے کما شام ور بھنتا ہے اس کے بیان سے جم شور دور سے ضوا کے عالا بندوں کی بی جھنے کرتی ہے گر عالا بندو

صنیف، جس کی دوی پیرٹادی کے ایک سال کا خدا خدا تھاں کرجاتے جی ،اس دنیا جس اکیا ہے۔ اس جہانی سے نیک کے لیے ووا پی جہت کے کے سے نظر آنے والے ایک ستارے کواپتا دوست بناتا ہے جو اُس کے شیال جس مولائک اُس کی رسائی کا وسیار تا بت ہوگا۔

شہری شریع ہوں کا سدور وق ہوتا ہے ۔ بارشی پہلے اس کے۔ کال کی وہاری اور آخر جی جہت اس گرا وہ تی جی کا بہت ہوا ا اس گرا وہ تی جی گراس کی قاصت پیندی اور اپنے موالا پر اس کا اعتقاد (جس جی اس کی ہے اس کا بہت ہوا اس کے بال کو اور جو رہ بھی تیل میں اس کے بال کے بال کے بال کو اور جو رہ بھی تیل میں اس اس کے بال کو اور جو رہ بھی تیل میں اس کے بیدا ہوئی ہے جو دکا ای کی تخیک جو صیف جسے عالا لوگوں کی افسانے بھی جس و دنیت کو بھی جس معاونت کرتی ہوا ور بی اس افسانے کا خیا وی متقدد بھی ہے جندا تجہ سات و کھیے جس و حنیف کا تھی وہ اس کا خور کی اس کے شعور کی چنگاریاں بھی سنگ دی جن اس کا ای اس کا ای ان اس کا اس کا ای اس کا ای اس کا ای ان اس کا ای ان اس کا ای ان کا ای ان اس کا ای اس کا ای کی سک کی کی سک کی سک کی کی سک کی کی کی کی کی کی کی سک کی کا فوف وائ کی ہے کی اور جنجاً اُس کی عالا کی عیال سے

"وور سوی کرمشرایا کی سی کا مولاای پر کتابیر بان ہے کہ بار دوہ آدی جیسی ا کی قریب اورای لیماس کے وہے کی جیست بھی نیک رسی تھی اور دوہ آدی جیست جس کے پنچ میاں صفیف کی جا رہائی چھی تھی با انگل محقوظ تھی ۔ وہ سوچ تا رہا 'اس نے عظم دیا ہوگا کہ میر سے اس عاجز یشر سے کی جیست کا وہ صد محقوظ دہے جس کے پنچ دو مسیح کی اوال تک میں ساتا ہے۔"

یں سو پتے سو پتے ووسو جاتا ہے کرایک ٹوف ما کے آواز سے اس کی آگھ تخلق ہے۔ یہ آواز اس کے کو شھے کی آدمی جھت گرنے کی ہے۔

'' کے بار پھر انگل میکی آؤ اس نے دیکھا کہ وہا ہے کو شے کی گری ہوئی آوگی جہت کے دھیر کے باس کھڑا تھا۔' وا و رہے ہیں سے اوالا وہ بندیدا با سے اس عاجز بندے کے ساتھ کھڑا تھا۔' وا و رہے ہیں جو لا وہ بندیدا با سے ساتھ کوئا ہے۔ جبر ہے کو شے بندے کے ساتھ کوئا ہے۔ جبر ہے کو شے کی آدمی جہت گرا نے کے بعد انگل چیکا ٹا ہے کہ و بجو نے اپنے آد بھے کر کا ملہ۔ وا و رہے ہو لا!'

چر پہا کے وہ فوف زو دسما ہو کر ہٹا اور جار پائی پر جا بیٹا۔ سر دی کی بجائے وہ فوف سے کا نپ رہا تھا۔ میں نے یہ کیا بک دیا جر سے اوا نے اوا کہ رہا تھا۔ میں کے اپنے کے اس مے کا قو دراسا کی ٹیل میں اور اور کی بھی تجرابی عابر بھر وہ دریا تھا۔

ان میں اور کی میں میں کہ کہ اور کھا تیری کی تعرب کی کہوری جہت دیشہ جا در آو نے مور السے مار الدی عابر بھر سے کی تو موری ہے ۔ اور آو نے مور الدی عابر بھر سے کی تو موری کی تعرب کی کہوری ہے ۔ اور آو نے اسے الدی عابر بھر سے کہو تا رہ کی کہوری ہے ۔ اور آو نے اسے الدی عابر بھر سے کہا تھری کی تعرب کی کہوری کی جھوٹ آئی جی میر سے مورد الائی

صنف جب نماز پڑھنے جاتا ہے تو بائی کی آدمی جیست بھی کر جاتی ہے۔ وہ ہناہ ہے محید کی طرف بھل پڑتا ہے۔ محبد کے تربیب وکٹنے پر بادل اور کی انجائی زورے کڑکی ہے تو ''میال منیف نے رک کرآتان کی طرف و یکھا اور اولا اے کیا تھے بہت ضد آرہا ہے

بارش ساراون مرئ رئ و تقو تق سے بی دیواری گرنے کی آواز آئی تو میاں طبیعت چوکاری گرنے کی آواز آئی تو میاں طبیعت چوکاری کا اعلا تقی ہے پروا ہے جمرے مولائی جو کا علا تقی ہے پروا ہے جمرے مولائی ہو گئے۔ کان بیں ووشنے کھڑے بیل۔ جو کیے مکان بیل ووگر ہے بیل۔ جو لیے ایک بیل کو سائے کون کر سے جو لا۔ "

اور گاراف نے کا افغام انجانی اعلیٰ اندازے ہوتا ہے جب طبیف کو مجدی جیت کے مساسلے جا رستارے نظر آئے ہیں آؤوہ کہتا ہے۔

"آیک دم چارتارے ایر امو لا بھے بہلا دیاہے ، پریمرے ولا ایس تھے ہے دو فائی کے روفائی کی دم چارتا و لا ایس تھے ہے دوفائی کی جہت کا باتی حصرای وقت گرا جب میں اس جہت کے بیٹے موجود ویکن تھا۔ بھے تھے تھے ہے کہ فی حکامت تیس میرے ولا۔ میں اس جہت کے بیٹے موجود ویکن تھا۔ بھے تھے تھے سے کوئی حکامت تیس میر سے مولا۔ پھر کو نے اکھے چارتا رہے کوئی گئی دیے بھے منائے کو سیس تیرا عاجز بھر او امر بھر میں میں اس کے بیارتا رہے کوئی گئی دیے بھے منائے کو سیس تیرا عاجز بھر او امر بھر اس کے بیارہ با مول ۔"

 "کووی "امراراور قیری کافشا کو قائم کر Ironyt کی گا کیجونا ایک ایماف دیے واصد منظم (راوی)
گاؤں کے دوگوں کے قیمات کی بڑ کا نے اور اُن کے ٹوف کووور کرنے کے اداوے سے کرالہ کی چوٹی مر
کرنے کی فوت تا ہے ۔ وواجے باتھا ہے دوست کی مرث بٹرٹ نے جا جا ہے کہ جب دو پہا ڈمر کر ہے گاتو ہے
مرٹ بٹر شاہرا کرا پی آج کا جندا گاؤ ہے گا تحت ڈین کو ویائی کے بعد جب ووجوئی کی بند کی پر کھی کرائی کرایک
مرٹ بٹر شاہرا کرا پی آج کا جندا گاؤ ہے گا تحت ڈین کو ویائی کے بعد جب ووجوئی کی بند کی پر کھی کرائی کہ ایک کرائی کے باتھ کا باتھا ہے جو اُس کی کہا گائی ہے اور کہتا ہے جو اُس کی بھر بھر اُس کے باتھا کہ جو اُس کی بھر کھی کہا تھا ہے جو اُس کی بھر بھر سے گاؤں سے آیا ہوا ایک اُل کا متا ہے جو اُس کی بھر گاڑا تی بھر اُس کو بھر کے کہا کہ کہا گیا ہے اور کہتا ہے

" میں نے میل بارکی کواس طرح کیڑے سکھاتے دیکھاہے!"

جوال داوی کے سے جوئی اور کا وہ قاد والی اور کے کے لیے محل بھی کامو جب بر آب امل میں پر زے اس بو بب بولوگوں کے مخالہ اور طبی تی جی اور آئی جا نب اور طبی تی جس کی وجہ سے بید زے اس بولوگوں کے مخالہ اور طبی تی اور آئی جا نب اور طبی ہے ۔ اکٹر اوقات ایس ہوتا ہے کہ اس انسانے کا عالی تی منہوم بھی ہے ۔ اکٹر اوقات ایس ہوتا ہے کہ کس کی ایک قسمول سے زیاد و امعنی کرکسی ایک قسمول سے زیاد و امعنی ایک قسمول سے زیاد و امعنی ایک قسمول سے زیاد و امعنی ایک فسمول سے زیاد و امعنی میں رکھتا۔ مسئلہ پھاڑ کے اوہ اوجر سے بیٹر کی اکٹر صورتوں میں جا اور کا دور اور کا دور کی کہ کی اکٹر صورتوں میں جا دائی گئی جا نب سے می آگاہ ہوتے ہیں دور مرکبی جا نب سے می آگاہ ہوتے ہیں دور مرکبی جا نب سے می آگاہ ہوتے ہیں دور مرکبی جا نب سے می آگاہ ہوتے ہیں دور مرکبی جا نب سے تی آگاہ ہوتے ہیں دور مرکبی جا نب سے تی آگاہ ہوتے ہیں دور مرکبی جا نب سے تی آگاہ ہوتے ہیں دور مرکبی جا نب سے تی آگاہ ہوتے ہیں دور مرکبی جا نب سے تی آگاہ ہوتے ہیں دور مرکبی جا نب سے تی آگاہ ہوتے ہیں دور مرکبی جا نب سے تی آگاہ ہوتے ہیں دور مرکبی جا نب سے تی تی مرکبی ہوتے ہیں کہ کا کہ کی اکٹر صورتوں میں جا دار معنی بی بی تی ہوتی ہے۔

" فیٹل والا تا ا با ایک ا با ایک ا با ایک اپنے معاشر بر بہت تو بسور معالات بر القیم اور آرادی ہے ای نظم کی میں میں کھنے جبر ہے اور نہ جہالت کی مورش پرش برائد اور استحصل ہوی گم رائی اور جبر الت کی پیدا کر دووی تو ہم پرتی معاشر ہے کا دائی اغیر رہتی ہے ۔ اس ب معاشر نے کا دائی اغیر رہتی ہے ۔ اس ب معاشر نے کا دائی اغیر رہتی ہے ۔ اس ب معاشر نے کا دائی اغیر کی ۔ تقسیم ہے پہلے اور دوم پرتی تھے ہم کے بعد کی ۔ تقسیم ہے پہلے اور دوم پرتی تھے ہم کے بعد کی ۔ تقسیم ہے پہلے اور دوم پرتی تھے ہم کے بعد میں جہلے وہی والے تا دا ہے پرایک ہند وسار امو کا ڈیر وہی جو لوگوں کو اولا دولی کو اولا دولیا تی اور انتہا ہم کے بعد میں گی جا دالا دولی کو اولا دولیا تی افرار استرے کی بعد میں جہا ہے بات ہو اور انتہا ہم کی بعد ایک تعمیر دولیا کی انتہا ہم کے بعد ایک جب وہری ہند و سار امو کا تھے مشہور دی گئی ہے اور ایک انتہا ہم کی بعد ایک تعمیر دولیا گئی ہو سے کا تھے مشہور دی گئی ہو سے کہا ہے ہیں اور کی ایک انتہا ہم کی دی بین السطور دیور سے کام سے کر جمیل اپنی سوس کی کا تعمیر کی دیا ہے جی اور خوجہ وکھا تے ہیں۔ آرائی اور خوجہ وکھا تے ہیں۔

اس افس نے میں بظاہر کھنے۔ میدی سال کائی ہے گرفور کر نے پر طوم ہوتا ہے کا س افس نے کا حس اور معتویت اس دومنظری کھنے۔ کی بیما دی ہے جس پر جاری ظرفورا نہیں جاتی حزید یاں دومنظا دمنظروں کھنے اور انہیں جاتی مواشر کی خواد رومنظا دمنظروں کے بیان مواشر کی حقیق کی کھو لئے کے ساتھ س تھو اور اور اور اور کا تقدیل کا بیان ہے گئے کہ انہوں کی جاتی ہوتا گئی ہوتا ہے گئی ہوتا ہے گئی ہوتا ہے کہ بیان ہوتا ہے کہ بیان ہوتا گئی ہوتا ہے کہ بیان ہوتا ہے کہ بیان ہوتا ہے کہ بیان ہوتا ہوتا ہے کہ بیان ہوتا ہے۔

"شرید" فی اص دیباتی افساند ہے۔ یامل میں شیخی مید میں انبانی رشتوں کے فی نے بخے اور انبانی استحصال میں سٹین کے کردائری کہ بن ہے۔ یہ اس مبدی کہانی ہے جب دیباتوں میں ڈیٹ ابھی نیا ہا ہوتھ۔ یہا جا مرا او کے گاؤں میں بھی شاو تی ٹریٹ لے آتے ہیں اور سٹی سے نصرف استحصال کی تی طرز کا آفاز ہوتا ہے۔ اسے ہی کہ واجا مرا داجنے ہین کی فاطر اپنے ہینوں ہیں کسانوں سے بو دفائی کا مرتف ہی ہوتا ہے۔ اسے موقع کے جو انسے میں پی اس کر اس کے بازواور ما تھیں (بینی اس کے کسان بینے ) کامن دی جو تی ہیں۔ اس موقع برجا جا مرا دائے نے زمین دارشا ہی ہے کہتا ہے۔

"آپ، مک ہیں۔ آپ کو فیک ایمائی کرا جا ہے۔ آپ ایمائی کریں گا آپ شاور چھ شرقر فی کیار ہے گا۔ دہا ش او جمرے جا دوں چھ ن کو چھ سے جدا کر کے آپ نے بھرے بازو بھی کا ہے لیے اور نا تھی بھی تو ڈویں۔ اب تو شن ایک اوٹھ کی موقع ہوں۔ پھر آپ کا تند بھی کھایا ہے اور آپ کی زمینوں کی گئی ہی تی ہے۔ آپ کودر پر بڑا ہوں۔ بھکار تے رہے اور اپنا کام لینے رہے۔ "

ئرین کی وہ سے چاچا مراد کا رشتہ ہے کہ ال بچوں سے فوٹ آئی ہے اورای کی بدولت بیرشتہ دوہ رہ استوار بھی بوتا ہے۔ بیاف ہواں بھی ٹم کیا جا سکتا تھا جب چاچا مراد لائی اور مجبوری شراسینے بچوں سے روتے ہوئے کے دوئے مردوڑتا ہے اور بعد شرشتا دی کے دول کے سے آگاہ ہوتا ہے بیچاچا مراد کا انجھا المیدی آاور ہم استان کے مردوڑتا ہے اور بعد شرت تا ایک مجبوری اور استخداں زوگ کا خوب صورت اسے ایک مجبوری اور استخداں زوگ کا خوب صورت اظہاریہ بنا تا مرفظت کا رکا وژن اسان کے بارے شرکی اور سوی رہا تا وہ دکھا تا جہتا تھ کو مشین سے اللہ دیا گارہ بن کا رکا وژن اسان کے بارے شرکی بنا ہے مشین آرانیان کے برائے رشتوں کو توزی کو زنگوں کو توزی کو تا ہے ہوئی کو تا ہوئی کو تائی کو تا ہوئی کو تائی کو تا ہوئی کو تا

چا چا مرا د کا کردا رہ کی بہت میں چھا چیت کیا گیا ہے اور شاہ تی کا بھی ، کراس بھی احمد ندیج قاتی کو ہوں بھی مہارت نامید ماسٹل ہے ۔اس بھی شک نیس کر دیہائی کر داران کے قلم کی زویش آتے ہی جان دارہوجا تے میں ۔ بھی یہاں بھی ہوا ہے۔

" چیمن" بھی کی مدیک چھا افسانہ کہا جا سکتا ہے گرائے وابا" ایک کیے لبس آوی" الفیار تو یس" اور انتحاق کی الفیار تو یس" اور انتحاق اس المرام کم رورا فسانے ہیں۔ اس قدر کم زور کرہم کے سکتے ہیں کہ یہاں احمد ایم قامی کا لیکنی روال میاں ہے۔ انتی وابا انتہائی جذباتی افسانہ ہے جب کرائیک کی لبس آدی" اور انتحاق" النہائی اوئی موضوع یکی افسانے ہیں۔

آخر میں فقل یے کہنا ہے کرا حرز یم قائل کے اقسانوں کے آخری مبد کو تھے اور اس کی اس نہ تکاری کے

ہرے میں کلیف میں رائے قائم کرنے کے لیے اس کے اس افسانوی جموعہ کا مطالعہ وری ہے۔ اے نظر
الدار کر تے ہم اس کی افسا مشکاری سے متعلق جموئی آرا مرتب کرتے کے قائل نیس ہو کئے۔

الدار کر تے ہم اس کی افسا مشکاری سے متعلق جموئی آرا مرتب کرتے کے قائل نیس ہو کئے۔

الشریک شکاری سے متعلق جموئی آرا مرتب کرتے کے قائل نیس ہو کئے۔

الدار کر تے ہم اس کی افسا مشکاری سے متعلق جموئی آرا مرتب کرتے کے قائل نیس ہو گئے۔

## نديم كي شعرى واردات كي معنوي جهتيں

احمد دیم قاکی ایے شعرا کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے من کی تکیفنات کے بیٹھیا کیے مرکز کی تکیف واردامید کارفر ، ہوتی ہے ساور زمدگی ، معاشر ہے اور کا خات کے بارے بھی جن کے جملے دویے اورا فکارای کی روشی شی امرات ہوئے ایس بندیم کو فود کھی اس کا احساس ہے۔

اپنے ہاطن کا تر بھان ہوں ہی میرا ہیر شعر واروات مری اروو ہیں اور وہ ہیں۔ اور وہ ہیں ہیں مثال اقبال کی تقیم شعری واروات ہے ، جو حیت و کا ننات کی اکس اس اس نی ہی مع ہمر اور اور ہم آسک تعییر سامنے لاتی ہے کہ جس سامنا ان حیاتی وکا نناتی ہیرا وا اکسوں کے ورمیان ایک فعال وہ تحرک وجو وہ ہی وجن جاتا ہے ۔ شاخ ہس سفر سند ایک صحت مندا ورجن کی اضطراب کی وہان کی بی وہنی وروجائی آسودگی کام ہے ۔ تابی روایت کے تعلیل میں ذیم کے کام میں ہی کہ شد حال ایک بی وہنی وروجائی آسودگی کام ہے ۔ تابی روایت کے تعلیل میں ذیم کے کام میں ہی کہ شد سے ایسا ساتی نظام کا پید و ہے تیں ۔ سے ایسا شات رہے ہیں جو اس کی اپنی طی ہی ہو کی اس کی تھم ایخذ میں اقبال ہی ہو دی اس کی تھم ایخذ میں اقبال میں ہوئی اس کی تھم ایخذ میں اقبال ہی ہوئی اس کی تھم ایخذ میں اقبال میں ہوئی اس کی تھم ایخذ میں اقبال می تعلیل ہے ۔

چک افتی ہے باعدی ہے تری چیاتی برب کہی پہلے گلا ہے نشیوں علی دوال جب فقر المب شرک ہیں ہیں ہوال جس فقر المب مسلم ہے کرم جیں جبرے احمال است کی ملب آدم ہے جی عمروں کے ادمان کی ماری و معدی و خال کے موال کے کوال کے موال میں و خالے علی روی و معدی و خالے علی تری کوئے کی ہے معمول و خالے علی تری کوئے کی ہے دولان کے خوال

کلام مدیم کے مطالع سے معلوم ہوتا ہے کہ آباں کی طرح وہ بھی ایک ایس کی تقدور صدافت سے الاست ہے، جوروج وہ اوہ کی محل میت کی جہائے وحد معد کاشعورا جمانا ہے۔

" انتلائی شام وں کی ایک خصوصیت آن تک بر کی تجدیم نیس آنی کا تھیں خدا ہے کوں پیرے یا تام وں کی ایک خصوصیت آن تک بر کی این ہے کا پہلے ایسے کے دول پیرے یا گرفتہ بہب کی این اللی بین حقیقی مائیٹ کو پر کھا جائے تو بدایک ایسے کی بیائی خمل کی صورت القبیا رکر اینا ہے جو ہماری زندگی کو درخرگی ہے بنا کرانیا تہت کا احر ام اورا بی واسعہ کی طہارت کھا تا ہے ۔ فد بہب جسیں جرافلاتی ، وجی آوارگ اورانیا نہت و شمنی کی بیٹینا اجازت بیش و بنا ۔ ۔ مد بہب جسیں جرافلاتی ، وجی آوارگ کے اورانیا نہت و شمنی کی بیٹینا اجازت بیش و بنا ۔ ۔ اورانیا نہت و شمنی کی بیٹینا اجازت بیش و بنا ۔ ۔ اورانیا نہت و شمنی کی بیٹینا اجازت بیش و بنا ۔ ۔ اورانیا موسلے کا دولی تو ساتھ کی بیانا مرقبا کا کھو کی وقتیر کے اس سے ایک بیانا مرقبا کا

مترنیسی ہوسکا اور شاموی کاسب ہے ہوا مجر دھالم کیرسن کا احساس ہے۔'' ای تحریر جی دوا یک جگرا ٹی موریز تمناؤں کا ذکر کرتے ہوئے لکمناہے۔

ٹو جوائی میں جس شاهر کی صرفوں اور جس کے آ درشوں کا پیالم ہو وہ آخران سے کتنا دور جا سکتا ہے! چناں چہ یک زاوینا ٹنا داس کی بعد کی وضاحتی تحریروں میں بھی ٹمایاں ہوتا رہا۔ ایک جگہ کھتا ہے

" آر تی پند تر یک معافی نا ہموار ہوں کے خلاف جد وجد سے بی بہد متا رہوا ہوا اور اس سے مرسومتا رہوا اور اس سے مرسومتا کہ ہوا کی دوئیں ہوئی تھی۔ بیس نے اس کی رکنیت آبول کی۔ اس کے عہدوں ہے فائز رہااور آت بھی کہتا ہوں کہ بیس آر تی پند ہوں ۔ بیس کیونسٹ کبی میں دہار و ہمیلا ہوا نہ ہی ما حول تھا۔ بیس خدا کا منکر فیل مور اور سواب کر بھی وہ مرسا دوگر و ہمیلا ہوا نہ ہی ماحل تھا۔ بیس خدا کا منکر فیل ہوں اور سواب کر بھی کو فائم النوں مانتا ہوں۔ جوا ویب بھی طبقاتی کھی وہ اور اور اور اور اور سواب کر بھی کو فیائم النوں مانتا ہوں۔ جوا ویب بھی طبقاتی کھی اور نا ہموا رہوں کے خلا اے آوا زیاد کرتا ہے۔ بیس اے تر تی ایٹ کھیتا ہوں"

صوفیا طبیقت اولی و سی مطلق سے تبیر کرتے ہیں اور تمام مظاہر کا خاص میں ای کی جنو واگری دیکھتے ہیں جیسے مردرد کہتا ہے۔

ترمیم کی ایک ریاحی دیکھیے

على ال كا بير رنگ تقر آتا ب برش يطلم بن كے منذلاتا ب اے نرم ہواؤ، کلیو، عنجو بیاکان جملک دکھا کے جیسے جاتا ہے

کلا سکی تغییر میں حسن و جمال سے تعلق الکاو ، واستکی اور محبت کے حوالے سے عفق محازی اور معق تقلقی کی اصطرحین استعمل بوتی ہیں ،اوروی شام ی یون شام ی تر ار یاتی ہے جو معن کیازی سے معنی تقیق کی طرف محودي اورارت في منه كا مراغ وي سے بس بس سن محازي بھي سب حقق ومطلق كى جملك وكونا ے مدیم کے ہوں کش من سے ایسے اشعار موجود میں جوائی معنویت میں استی سے وسی تر اورار فنے سے ارفع تر ہو ہے ہوئے احساس معالی کافساتی وروحانی تج نے کی تر بھائی کرتے ہیں۔

اس رمن لطیف کے اسرار کیا تھلیں تو سامنے تھا اور تصور خدا کا تھ

وہ مرا کر بھی ہے وہ مرا ایمان بھی ہے ۔ اس نے لواے بھے اس نے بدلاے بھے ا ماری روح فی روایت کے مطابق اللہ تعالی موس کے وں میں بہتا ہے۔ فدیم کے بال اس تج ہے کا والب تباظها رواكمي

قرشيد برست جيجو کي ليمن لو کين کلر ند آيا ہم دل کا دیا جلا کے لائے یہ جا کے ترا مراغ بال فے قرقت میں جب بجم مربھی ڈاپ جاتا ہے۔ انزام ہے مرے دل علی خدا آ ہند آ ہند القراقواني كي واحد بي مدووو بي قيه و بي رير ول الل كي تنال عظور تا بوتا بي رحال ما الله والمع المحدود الي تحلق كويون مان كما الم

الله ہے کیے جب ام اس کا بہت وحت ہے مری داخال عل تديم كے بال اس بھيم معدائد وزاحماس وتج بيدي كيفيت ملاحظ كيے۔

جب بھی دیکھا ہے تھے عالم تو دیکھا ہے۔ مرحلہ کے نہ ہوا تیری شامائی کا واسعداری اند العلق کی استواری کی ایک صورت شکر گزاری می بوتی ہے۔

ا ہے اللہ سے فنکوے کا محل ہو تو کروں سے غم دیے ساتھ بی غم سینے کی راحت دے دی

قر آن میں بید بنا دے دی گئی ہے کہ روز محشر اللہ تھ کی خود کو ظاہر کرے گا درخلق براہ راست اس کے جلو سے میں بیاب ہوگی سال پہلو سے نہ بم کے قکر واحساس کے دیک دیکھیے ۔

ای تو تھے ہیں اب حشر کے دن گذا ہوں حشر میں اور کوئی ہو کہ نہ ہو تو ہو گا اگر ہے موت میں پکو لطف تو ہیں اتنا ہے کہ اس کے بحد ضرا کا سرائی یا تیں گے ہم شودی کے بیام راقب لے مدائے واحد کے حضور تود کو جھکا دینے کی تفییاتی وروحائی یا کتوں کی طرف اینے ایک مشہور شعر میں ہوں اشارہ کیا ہے۔

یہ ایک سجدہ سے تو گرال سجھتا ہے۔ جزار سجدے سے ویتا ہے آدی کو تجامعہ مزیم بھی ای تصویرتو حید ہے تو ت ایما ہے اور صاحبانِ افتد ارکے تبروت کو خاطر میں ندر تے ہوئے اپنی شودواری کو ہر صال میں قائم رکھتا ہے۔

ہم نے مجدہ کیا صرف ایک ضرا کے در پر ہم سر افراز گزرتے دے درباروں سے
تصوف میں باخداد ہوا نہ باشد با محرب وشیار کافرید یونی معنویت رکھناہے۔ اس کے مطابق فالق وہ مک
کے ساتھ صوق وشا مربعی اوقات شکو ووشوقی کر جانے ہیں محررسوں پاک کے جنورا کی جسارت کا سوئ بھی
خیس سکتے ۔ خدا سے شوفی کے مطابط میں اقبال میسی ندیجی مجرانی رکھنے وال شام بھی بھی بھی مجی عالم دیوا تھی دوا رکھی

روز حماب جب مرا بیش ہو والتر عمل آپ بھی شرم سار ہو جھے کو بھی شرم سار کر ندر حماب جب مرا بیش ہو والتر عمل اور شوجوں کی ندر کے کام بی بھی اس کے اپنے تنسی وجد باتی دارے می خدا سے شکوہ و شکایت اور شوجوں کی صورتی ہو جود ہیں۔

جیری رہت تو مسلم ہے گر یہ تو بتا کون کل کو خبر دیتا ہے کا ٹاٹوں کی پہنے بچنے ہے ہے ہے۔ جس کیوں بورٹ میر کے میتوں کے اگر خدا کے تعرف میں سب خدائی ہے اس کا اول مرے اولے ہے ہے میں نہ اول اور اس کا اول مرے اولے ہے ہے میں نہ اول اور کردیم جب جیرگی ہاں ال کے فروش پر نگا و فال ال ہے تو محدوں کرتا ہے کران ان اپنی کم ای اور مرکش ہے نہ مرتب و متنا م ہے کہ کرکس سے فرکس کرنے ہے دورت م ہے کہ کہ کہ ای ورم وال کے لیے بھی مشکلات پیدا کرنا اور اپ بند مرجب و متنا م ہے کہ کہ کہ کہ کامیان وں ہے کہ وام رہتا ہے

ندیم ای عبد کا مید المید ہے موحد نے طدا کو بہت بنانی دیگر ای کے کتاب بنانی دیگر ایس عبد کا مید المید ہو موحد کے طدا کو بہت بنانی کی دولا اللہ تعالی کی دولا اللہ تعالی کے کتاب تدولا اللہ اللہ تعالی کی اللہ تعالی کے در مان کے کتاب کا اللہ تعالی کے در مان درجیم ہونے کا آذاکرہ کم کرتے ہیں۔ ای کے در مان کی اپنی شخصیت عنوو در گزار اور شفقت وجیت سے عامی ہو کو فوف و فضی کا چیکر بن جاتی ہے۔ ایس ان کی اپنی شخصیت عنوو در گزار اور شفقت وجیت سے عامی ہو کو فوف و فضی کا چیکر بن جاتی ہے۔

واعظو آتش دوزخ سے جہال کو تم نے سے ڈرایا ہے کہ خود بن گئے ڈر کی صورت مدیمان کے اور کی صورت میں ایمان ہوئے کہ اس والے کا آس کے ساتھ شکر گزاری ورقر بت کا تعلق پیدا ہو۔

صرف آفامت نہ تھیں واسیہ الی کا جورہ ہول بھی دشت میں تعے حشر بھی جذبات میں تھے اس لیے واخدا کی رصت ہے بھی مایوں بیس محا اور بیامیدر کھتا ہے ک

یش دے گا بھے طوائے جمیل شرکہ ہوں ایک مدح خوان بھال رہے کا رہے ہوں ایک مدح خوان بھال رہے کرنے کے انسان کو بھال رہے کہ اس انہوں کا مدان ہے۔ انتخاب و قول اللہ انہوں کا مدان ہے۔ انتخاب و قول اللہ انہاں کے جوالے سال کے کام میں اس کے تابعت اللہ یا اب النی ہونے کے منصب و مقام کی طرف جگہ اشادے لئے ہیں۔

باتعه ب الله كا بنده موكن كا باتعه عالب و كار آخري، كار كشا ، كار ساز نديم كالبية لب وليج شراس تعوركا اظهار بيل بمواج .

یہ داڑ جھے پہ کھلا اس کی حسن کارئی ہے کہ آدئی ہے خدا کے عزان کا پر ٹو

یوں ڈورٹنا کی کے معنوں میں صدا ثنا کی کا زیرہ بن جاتی ہے حضر سے ان کا آوں ہے کہ جس نے اپنے

"پ کو پچھا اس نے صدا کو پچھاں لیا ۔ ذریج نے اس جوا نے سے ایک ورضی تی وشعری پہلو تکا رہے

اپنا اوراک ہے دراسمل خدا کا اوراک شایہ اس ڈوف نے ٹو د جھے سے چھپلا ہے تھے

حیات وکا نامت میں انسان کے اعلی مرتب ومقام کیا تے ذریج کے ایک شعر میں تھا تر اورم خوتی کا ایس

اظبي ريوا ب كريدن بن زوعام بوهما ب

خدا کے ذہن کا فن بارہ تعلیم ہوں جی سے کہ کا نتاہ کا دولما ہوں جی تدمیم ہوں جی قرآنی تعیمات کی زوے کا نتاہ کوانسان کے لیے تخر کردیا گیا ہے اور تحسیل علم کی فاطر زمیں پر چنے پھر نے اور مشاہد و کرنے کو ہمار ہے فرائش میں شائل کر دیا گیا ہے ۔ اقباس نے ان ان کے آفاق کیراور کا نتاہ شکار چوہر کی نشان دی کرتے ہوئے کیے کیے فیر معمولی اشعار کے ہیں۔

سیل طا ہے یہ سمران معطفے سے جھے کہ عالم بٹریت کی دو عل ہے گردوں

متاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ایکی عشق کے اعتمال اور بھی ہیں متاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں اندانی کامیونیوں پر فخر وانبہا کا گراست کو اپنے اسلوب فاص میں بیل شعر کیا ہے۔

كوں لرزئے گے ہو حارہ يہ تو پرواز كى ابتدا ب آساں ميرى مزل ليس ہے آساں تو خلا بى خلا ب اپنى كم كثير بحث كو يا لوں صرف اثا مرا معا ہے بوشيار اے فرشتو كہ پھر ہے ايك سجدے كا وقت آرہا ہے بوشيار اے فرشتو كہ پھر ہے ايك سجدے كا وقت آرہا ہے

ون کی برا د فی روایت میں کے مثانی انسان کا تھورموجود ہے جس کے بیچے کی نیکی مقدی سی کان تو جملکا ہے مسلم دنیا کی تمام نیا نول کے اوب کے مرکزی مثانی انسان کے بیکر میں جتاب رس سے بائے کی ک سیرے کے تشکی جبو وائر میں مسلمان شعرائے جبال کین زندگی کے مختف احوال کے تناظر میں اخلاق و فضیعت کے حال اس فی رویوں اور مختم کر داری عکائی کی ہے وہاں بالواسط آپ کی کی صفاحت میں رک کی جملکیاں ٹرایاں ہوئی جی ۔ حفظ اقبال کے ایسے ٹی اشعار یا دائے گئے ہیں۔

ثیرہ شرکر سکا بھے جلوہ وائش فرنگ نرمہ ہے میری آگھ کا فاک مدید و بخف ای طرح ندیم جب کتا ہے کہ

انان کو انان سمت ہی تو تکو اچا ہے ہواچا ہے یا ہے ہو یا ہے

تو رهمیان خود بخو دائل صدیت یا ک کی طرف منظل جو جاتا ہے جس کے مطابق رسول اللہ نے تاہم ہے اس کے مطابق رسول اللہ نے تاہم ہے اس کی مجت کا دری دیا ہے جب جب آپ ہے استفہار کیا تھیا کہ طالم ہے جبت کے کیا معنی میں آو آپ نے فر مواس کو اس کے فلم ہے جب کے بیان میں جن میں میں ایسے بہت ہے مضابق موجود میں جس میں حضور ہے کہ کو اول اور تھوں میں ایسے بہت ہے مضابق موجود میں جس میں حضور ہے کہ میں میں ایسا کر ہوئے ہیں ۔

جب اپنا عشق پنجا الحما تک قو ہر انسان کو سینے ہے لگار میرے فن کا کام حیات افروزی ہے محراد کی وسعت میں لالے کی طرح گردننو را کرم سے دیم کی مجت وفقیدت کا بیعالم ہے کہ اس نے باقاعد وفقیں بھی تعین اورا ہے اسے اشعار کے جواردوکی نعتیہ شامری میں وقع اضافے کی حیثیت رکھتے ہیں۔

اے مرے شاہ شرقی و فرب نان جو اِل فقد الرق اے مرے بوریا تشین سارا جہاں گدا ترا

بر آدی کو تشخص طل ترے دم ہے جو بے شار سے ان کو شار تو نے کیا
فائم جو دہر میں میں جب بھی پکاروں اس کو وہ مرے قلب میں تدریق بالا ویتا ہے وہ سے فیمی شعر میں بھی آپ کے طرز کام ہے فیمی اِلی کیا بتا اعزاز قرار دیتا ہے۔

میرا معیار فزل خواتی ہے حق سادہ میں بلافت ان کی وہ میرا معیار فزل خواتی ہے حق سادہ میں بلافت ان کی وہ دورم گاہ حیات میں آپ می کے ترم سے سراف کر جسے کی جوت جگا تا اور جار و خام شمر انوں کی آپ میں آگھیں ڈال کریا ہے کہ وصلیا تا ہے۔

ایک بار اور بھی بٹھا سے قسطین علی آ راستہ ویکھتی ہے سچد ، اتھیٰ تیرا وی بر برز کرے گا مرے ویرانوں کو آخریوں کو بھی جو کروار میا ویتا ہے ۔ غم تو اس دور کی تقدیر علی کھے جِل گر شکہ کو برغم سے شد لینے کا بارا دے دے زرگیا ورکا خات عین و مراید ایک از فر پیار جاری ہے حضو را کرم فر آئی ہدایت اور
اپنی بہر سے پاک کے در سے بہیں جی نظریہ حیات وکا خات سے زوشنا کی گرایا ہے اس کے مطابق اس رزم گاو حیات عین ہوا نے اس کے مطابق اس رزم گاو حیات عین ہوا نے اس کے جو کاب و سنت کی روڈن عین خیر کئے کارا سٹرایٹا تے ہیں اللہ بال اس ان خیر رسی علی ہے تک انسان خیر رسی علی ہے ہیں ہوا نے بی کہ کو جو کی کر کھٹش عی خیر رسی علی ہے ہوائی کا عطا کر وہ جد رہ نے تھرف امار ساتھ رہاری ہی و جو کی کر کھٹش عی جسی اپنی کر وریوں پر غلب بالا محلیاتا ہے فی کہ سیا کا ومعاشر تی ظلم و جبر عیل کی کو ای و سے اور شرک خلاف مزا حمت پر ابھ رہتا ہے ۔ اس سے ہماری گئی وقی دیو علی شام کی ہی ویت از مینی کی گوئی ہے ہو شام رفت کی اور میں اسی کو اس کا خلاق وروحائی نظر ہے فن کے چیچے میں تضور فرخ کا فر ہ ہے جو شام رفتی ہو اس کو وید کا جن ما را و ویدا ارکزا ہے۔
کو دید کی جانے کو م بنا تا اور شرقی و فر ہے سے بیزار ہوئے بینی ہر شب کو تو کر کرنے ہوں ۔ ندیج کا گروڈن بھی ای کھی مواج سے بیر ایور کے میں شام کی کرتا ہوں ۔ ندیج کا گروڈن بھی ای کھی مواج سے سے میں جاری میں فرخ کے کرنے ہوں ۔ ندیج کا گروڈن بھی ای کھی مواج سے سے مشتر جو زائا ہے ۔

یں آ ہے شعر کا بھال لفظ کا ہے ہے انسال میں نے پہلے ہیں وائے اس میں وی کے بھی ہے وہ کے بھی ہے ہے انسان میں وی کے بھی ہے ہوئے کی اور انسان میں ماز مجت بھا ہے کوئی کی ایک ہی آو کی تھی دور انسان میں اگر کھیا ہو دور سویا تو بیدا صول ہے میراک دل کے دیہ جاد وں کی جان سوری کے دیہ جادی ہی جان کی جات ہے گائی جان کی جان ہے جا

2142 2

یں زندگی کے جمال اور کہا کہم ی کا بیام بر ہوں جھے بیا ذکر میں زمین ہوں

. کروژ ول کژ ول کی کا نتامت بسیط شرام رف شن تل بول بزوندا کا گھر بهول

(پيهوي صدي کاانسان)

ڈاکٹر پر ہاں احمد قارونی کے درایک اخلی ترین اوب اعلی ترین تعنیاتوں کا پاس دار ہوتا ہے۔ اعوں نے ایک جگراوے عالیہ کے لیے درینے ویل تمن مواصر لا زمی قرار دیے جیں۔

- (1) حالْ ما خيال على بمالياتى تا تير موجودو -
  - عال الجارش عالياتي الجراوجود و

### (3) بير جمالياتي تا فيركسي وصرى فضيلت عاليت متعادم ندور

ان کے مطابل اسمائی قری و ترفیق روایت شدید لی اُنام النداکی ہونے کا درجہ ماسمل ہے۔ ترکیم بھی ایسے اوپ و اُن کورد کرتا ہے جوئی کے ورثر ہو کرحل وانسان کی گوائی ہے کریز کرے اور کرانی کی کا تھے معاشر تی و تہذیق اور سیاسی و معاشی صورتوں کے خلاف مزاحت ہے کترائے ووایسے فی کاروں کو انسان نہیں کے دائم میں تاریخ اور ایسے فی کاروں کو انسان نہیں کے دائم میں تاریخ الاب کا انسان کے عارضیالاب کو انسان کے عارضیالاب کو انسان کے عارضیالاب کو انسان کے عارضیالاب کو انسان کی منتور کا محتوال و بتا ہے۔

پلو کھواور سوجی طفظ سے منہوم کی دولت اُ تیب لیل راورا سے پھر بنا ڈاٹیل رز و نیل ٹوک اشتر کی طرح سینوں میں گاڑی اور او بیل مندر شکع لی ریستھنے او کی رواو بیل میں واد بیل جی ورد اُس بھر ویں ریابو کھی اور سوجی را اور بیل مندر شکع لی ریستھنے اور موجی را در جل فقط یہ ہے کہ جو با اور موجی را در جل فقط یہ ہے کہ جو بھی سوچ ہے دوہ سب کفر ہے را در جل فقط یہ ہے کہ جو بھی سے رہیں ہے کہ اور جل کے تا اور موجی کے دواجہ ہے رہاور جل فقط یہ ہے را اور خواج ہے را اور خوا

ندی حب بے رہ نے میں عالمی کے بیٹی وافساف کی قد روں کو پان ہو تے این ہے انٹوروں کے انکار ونظر یا ہے کو استحصل کا آلہ کار بنے اور تلم کاروں کو مسلحتوں اور مقا بھتوں کا بو پار کرتے و یکھنا ہے و اس کا ول شدست کر جا دی گیا ہے اس کا ول شدست کر واں ، انگریزوں کی کو ہے کھوٹ اور معاشر سے کے زواں ، انگریزوں کی کو ہے کھوٹ اور معاشر سے کے زواں ، انگریزوں کی کو ہے کھوٹ اور معاشر سے کے اور معاشر کے جوالے سے شہر آشوب کھتے رہے جی بندی ان بی شابر کا رقع کی تھوا کی معود سے جی بندی کے دائی شابر کا رقع کی تھوا کی معود سے جی ان ایک شابر کا رقع کی تھوا کی معود سے جی ان ایک شابر کا رقع کی تھوا کی معود سے جی ان ایک شابر کا رقع کی تھوا کی دول کی جوالے ہے گیا ہے۔

دیت سے بت شدا اے مرے ایکے فن کار ایک لیے کو تغیر میں تجے پھر لا دول

### کوں سے نگب کا پھر تے کام آئے گا

ہتے معیار ہیں اس دور کے سب پھر ہیں ہتے افکار ہیں اس دور کے سب پھر ہیں شعر بھی تھر ہیں اس دور کے سب پھر ہیں شعر بھی، رقس بھی، تشویہ و خوا بھی پھر ہیں میرا البام زا دائی اس رسا بھی پھر اس نالے میں تو ہر فن کا نشاں پھر ہے اس نالے میں تو ہر فن کا نشاں پھر ہے ہاتھ پھر ہیں ذرے میری ذراں پھر ہے دیں درے میری ذراں پھر ہے دیں درے میری ذراں پھر ہے دیں درے میری دران پھر ہے درے درے میری دران پھر ہے درے درے میری دران پھر ہے درے درے درے دران پھر ہے درے درے دران پھر ہے دران ہیں دران بھر ہے دران ہیں دران بھر ہے دران ہیں دران ہیں دران ہیں دران ہیں دران ہیں دران کار

خدا کے مائے کن منہ ہے جا کیں کے خداجائے جہت کا کوئی وحبہ ٹیل ہے جن کے واسمن ہر میں کسی فض ہے چزار خبیل ہو سکتا ایک ذرہ بھی تو بیکار خبیل ہو سکتا یر کیم کا کیا ورشعر دیکھیے جس میں اس کی آغائی انبال دوئی اپنی تھری تبذیبی روایت کی واشح میں ویت کے ماتھ منتکس ہوئی ہے۔

انبال کا محبت بجرا دل تما مرا مسکن - شرق تما ندمغرب تما مرب تما ندمجم تما

کیال شعر کے اس جو کہ ایس پر دو حضورا کرم کا پیر مان اپنی واضح جھکٹ جیس دکھا تا کا تمام ان ن برابر ہیں کسی گورے کو کا لے بر یا کسی کا لے گو گورے بر اسی مربی کا گری ہو گئی کو بر بی کو کی تھیست و سمل جیس انسان دوئی کی گئی مربی کا گئی کو مربی کا مربی کی کام اور ترفی ہو گئی کو مربی کا مربی کی اسان دوئی کی با تیس کر سے جی دور کھی دوسیے کورد کرتا ہے اور توام ہے گئی اور کی کا مربی کو شرور کی تراور کا مرابی کی با تیس کر سے جی دور کھی دوسیے کورد کرتا ہے۔

آ سانول کی طرف مت دیکھو

تم زش پر ہوتو اس تک حداد کان رسائی پھیلاؤ اس کی تلوق کود کیموکہ جوج ول ش، وماقوں ش، ولوں اور مغیروں ش کی رنگ کے فلاک لیے پھرتی ہے انہی افلاک کوچونے کا کوئی جارو کرو دیج معدر شدہ وال ک

1300 1 1 ST

(افلاكسازين)

آ تا لوں کھر ابوں ش ندآ ادرہ کرو

حسن تنظیق کی دهرتی میں جزیں کیا پہلیں ہم نے اسان کو سکھ میں ہجا رکھا ہے وواس مقیقت کو بے نقاب کرتا ہے کہ جب بھی کوئی موام کے مفاق کی تھا یت میں آوارافی تا ہے تو معاشر ہے کی مفاور ست استما ٹی تھی جس کے ملاف کفر کے تو سے مادرکر کے اسے بے اثر بنانے کی قدموم کوشش کرتی ہیں۔

وہ اشے گافلہ ور گافلہ پورپ سے میجھم سے
وہ لیکے کارواں ور کارواں اتصائے عالم سے
طوں سے مرفزاروں سے بنوں سے کو بساروں سے
دکا توں سے گمروں سے علم و وائش کے اواروں سے
مرافن ان کی عظمت کا جب احتیال کرتا ہے
تو استحمال جمے پر کار کا الزام والرتا ہے

(اوبوسياست)

منت کش موام ساس کی تجی کومن منت اس کے سارے کلام عمرا ایک فعال اور متحر کے رو کے طور پر میکہ میکہ اپنا احساس ولاتی ہے۔

يس كبها راجول

تم شارے ہول

آن برزر كى كايجاري وي

محنت كشول كى جبينول كى تابند كى كابهارى ول

س زندگی کے لیما ہے فن کافسوں لا رادا ہوں

تابند كى كے ليا بنا خول الر راا يا بول

رخشد کی کے لیے اپنا سوزوروں شررالا پاہوں (شر تمبارة بول)

ووقوام کی اجھا گی آوسے وقو امانی کوانسانی تہذیب وتھ اس کی بنیا وگروا نٹا ہے اور گھٹس اوئی وقی ھوا ہے ہے۔ اپنی برنز کی کے رقم جمل جٹلاامحا ہے فن پر زندگی کواچی محنت اور شمل ہے آگے برد صالے اور سنوا رنے والے صاحب پیٹل کوفو قیت دیتا ہے۔

ندیم جن کے ارا دوں میں ڈھل رئی ہے دیاہ ہے۔ ندیم کی عوام دوئی و پڑ گھر کی و تبذیبی روایت کی اعلی ترین فضیت کینی اعدی وسی واقع اس کو ملی اور حقیق طور پرجیتی جاگئی زندگی عمل کا وفر ماد کجنامیا اتن ہے۔

کونی سورٹ سے بی چھے عدل کیا ہے جن ری کیا ہے۔ کریسال دعوب ختی ہے منجروں میں کنے وں میں مصرف میں معرف مورٹ سے بی معرف است کی تقدروں کے پامانی دیجے کراس کا دی تر ہا انتہا ہے اور وہ اندا کے است و بے والی سے بیر واستحمال کی قدروار یا لاوست تو توں کو بیافتا ہے کرتا ہے۔

ہل چوری کا جو تقتیم کیا چوروں نے نسف تو بث کیا بہتی کے تلبہاٹوں میں اس بھری کا جو تقتیم کیا چوروں نے نسف تو بث کیا بہتی کے تلبہاٹوں میں اس الداز اظہار پر استحصالی قو توں کی برجی الازی ہے اوروہ الی آواز کوویا نے کے لیے برطری کے اور چھے بھرکندوں سے کام لیتی ہیں۔

تحريديم كى حق پرتى كسى طرح جرواكرا وكوفاطر شل بيش لاتى اورا ظهاروييان پر يابند يول كے نها تول شرك مي ووق كينيكا كارفيرانجام ويناشرورى جانباہے۔

جو کو اس ولیس کی اگ آیک گل بیاری ہے جو کو اس ولیس کا احمال مہد بھاری ہے جو گل بیاری ہے جو کی اس کا احمال مہد بھاری ہے جس میں گل کا بیای موں جلاؤ شمیس آت میر طاق ہد میر گمر ش جلاؤ شمیس

(به بی چرافان)

دیکھیے ایک دعا ساتھ میں گہر ہےجد ہد حب اولمی کے ساتھ ساتھ یا کتانی تشخص کے تصوصی خدوف ل مس تو بھورتی سے اب اگر ہوئے میں اوراس کے بین الاقوا می کردا رکو کیے تمایاں کیا گیا ہے۔

ا رب مرے وطن کو اک ایک بہار وے اور مارے ایٹی بہار وے اور مارے ایٹیا کی فضا کو کھار وے ہر فرو بو مری قوم کا اک ایسا فرو بو ایٹی فوق وار وے ایٹی فوق کی برجو وار وے بیا معتول ہے تیرے نام بے تیرے نام وے ایس کو ایٹی رفیش اور ہے تیرے نام وے ایس کو ایٹی رفیش اور ہے تیرے نام وے

(<sub>63</sub>)

مدیم نے آریک ہا ستان می کلی طور پر جس جو آروش کے ساتھ صدیا اوراقبال اورقابد اعظم کی مسلم

یک کے بے دن رات جس آن دی ہے کام کیا والی اگل تفصیلی جازے کاموشوں ہے ۔ قائد اعظم نے کہ

تف یا ستان ای روز من آیا تق جب پر داہد و مسلمان ہوا تھا۔ ڈاکٹر کیئر ایسٹ کے منہ سے اسلام آیا و آمنگر زفورم

کا یک اجلاس می یا ستان کی تاریخی و ترزیج ایجت کے جوالے سے وریا کو کوز سے می بند کرتا ہوا ایک ایسای

یر مغز اور جن جمد اوا ہوا یا نموں نے کہا "تحقیق پاکتان چووہ و سالہ تاریخ می مسل اول کی دومری بنائی

کامیا لی ہے۔ " بے شک تحقیق پاکتان تاریخی و ترزیج معنویت کے اعتبار سے ایک بے مثال جو ہم کی وقیر و نت کی اعتبار سے ایک بی میشر و ت

مرت اسل مقاصد سے ذوکر وائی کی گئی اور ملک میں کو ہے اور قائد اسلم کے آگھیں بند کر بنے کے بعد جس طرت اسل مقاصد سے ذوکر وائی کی گئی اور ملک میں کو ہے ماریکا زار گرم ہوا ہا ہی دکھ کو ہر دروم یہ شاخو نے میں کو ہے ماریکا زار گرم ہوا ہا ہی دکھ کو ہر دروم یہ شاخو نے کہا تھیں ڈیٹر کی ہے کہ اور ایک میں کو میں اس کے خوالے سے مرف فیل نے میں ہو کہا تھی رہے کہا آئی توفیش اور اضطراب کی گئی اور ملک میں کو ہے اس کی کی توفیل نے میں ہو کہا تھی رہے کہا رائی تشویش اور اضطراب کا کہا تھی رہیں گیا۔ "

یہ واقع واقع اجالا سے شب گزیرہ محر وہ انتظار تھا جس کا بیہ وہ سحر تو خیس بہت سے دوسر مے محتم شام بھی اس صورت حال سے اپنے عدم المینان کوس سے ، نے ۔ اور تو اور حاد ہے تو گیز انے کے خالق طبط جائد حری نے ابتار ڈیل یوں خاہر کیا۔

اب او کی اور ہی اخرا ہے ہی رات کا سورا ہے افاقہ مری رات کا سورا ہے کا قلہ میں کا مورا ہے کا قلہ میں کی دوروی میں بطل کون سب سے بردا لئیرا ہے اس مالات میں ذریح کیے فاموش رو سکا تھا۔ چنال چراس نے بھی اپنے اسلوب فاص میں صورت مال پر ہوں تہمرہ کیا۔

فار بھیا بک جبرگی جس آ گئے جم گجر بجے سے داوکا کھا گئے اب کوئی طوفان می لائے گا ہو آفاب ابجار اور بادل جھا گئے اب کوئی طوفان می لائے گا ہو آفاب ابجار اور بادل جھا گئے گئے جم گرجس طرح فیض نے دل شکھ بونے کی بجائے وطن اور شکستاد معدل و مساوا معد کے حسول کی جدو جہد جاری دکھنے کا مقام دیا۔

سمبرا ہوں ہے محسوق کر کے اپنے پر خلوش اور درومندا ندمر وکا رکا ٹھوٹ دیا ہے۔ کیوں کہ اس کے فز دیک گئی حالات بنا درست ہوئے کے یا وجو و

بیزار ہے جو جزبہ حب الوانی ہے وہ شخص کی سے بھی محبت تیل کتا مدیم وظہر کرتا مدیم وظہر کرتا ہے۔ الواقی ترزیجی محبت تیل کتا تھا مدیم وظہر کرتا تھا وہ اس کے الدائی ترزیجی تشخص کوردی ایمیت دیتا تھا ، اور بیاجہ اس کے درش کا لازی حدیثی اس کا یقیل تھا کہ

"اگرائی ہی ہم اپنا افکار وخیالات کو تنایق واجتہادے روشاس کر دیں اوراس جرائے مندانداجتہاد کے ذریع اسلامی تبذیب کو ایک جستی جاگی مسائس لیتی اور دھڑکی ہوئی تہذیب منا دیں میس کے پاطن میں جلال و تعالی برابر تناسب سے جلوہ کر ہوں آو کوئی وہندیں کہ چری دیمیا کشتان کو اسلامی تبدیب کے تشیم نہ کہنے گئے۔"

ستہر 1965 میں رہا ہونے والی پاک ہمارت جنگ کے ذیائے میں پاکستانی شام وی نے بہت بکت تھیں۔ اس دوران تخلیق ہونے والے رزمر اعمول ، غزلوں اور نظروں میں پاکستان کا قوی تشخص اپنی پوری توالا نوب کے ساتھ ابنی تاریخ کی شام می میں بھی اعلی اوبی قدرو قیمت کی حال بہت کا ان نوع ہے کہ شام می میں بھی اعلی اوبی قدرو قیمت کی حال بہت کی الی کا نوع ہے کہ انکو کی مستقل حصہ بن کئیں ۔ اس وقت ندیج ہے شام می کے ساتھ میں تھو اپنے کا کموں اوراورو نگر نئری تو ہوں میں تھی اپنے جذبات واحسا میں کا بھر پور انظی رکر کے دفائی وطن میں معال کروار اوا کیا ۔ یہاں تک کراس نے ریڈ بی پاکستان کے ذریع بھی رقی شام وی اورون شوروں سے خطاب کیا اور شمیر کراس کے ریڈ بی پاکستان کے ذریع بھی رقی شام وی اورون شوروں سے خطاب کیا اور شمیر پر بھارت کے باپور قبی بوری بوش میں دونی بوری بوش میں دونی میں دونی بوش میں میں دونی بوش میں بوش میں بوش میں بوش میں بوش میں بوش میں دونی بوش میں میں دونی بوش میں بوش می

ایے بے بیکن تھی اس راحد میک پیولوں کی جاتی ہے مال جس کو ہو کھوٹے ہوئے سیے کی جاتی

اشت بیداد زیائے میں سے سازش بجری داشت میری تاریخ کی بیٹے یہ از آئی تھی اپنی کی نظاک بیاہ اور کی سفاک بیاہ دورہ یہے ہوئے کی سفاک بیاہ دورہ یہے ہوئے کیوں کو برد الآئی تھی

آخری اور اندجرے کے پہاری سن لیل میں اجالا ہوں سحر ہوں میں حقیقت ہوں میں میں میت کے جواب میں مجبت سے جواب لیل اعدا کے لیے قیر و قیامت ہوں میں میرا دخمن جھے لفکار کے جائے گا کہاں میں ماک کا طیش ہوں افلاک کی دہشت ہوں میں میں داک کا طیش ہوں افلاک کی دہشت ہوں میں

گر 1971 میں ستو با ڈھاک کے الیے کے حوالے سے ای نے جہاں اپنے نٹری اظہار ہوں میں امریک کے ساتھ سرتھ روی کے پاکستان وشن کردار کی بھی خدمت کی وہاں ای وردوز سانھ پروش کے حضورا بنے اشعار میں فون کے انسوکال کا کا رائد ہیں کیا۔

عن رونا يون

ا سنادش وطن تل دونا بول

ا سنصر سے جیسے کتے کروڑوں کی باعظمت ما عز مند و اصحمت مال جیرے دامان درید وکوش آب مرفیک فیرے وقع تس دعوا ہوں

يش رونا بول

(څيرهايول)

السنارش وطن شن رونا بول

اور شدا کے حضور گزار تے ہوئے اپنے مذہبا حساس بیل تمام ہم وانوں کو اول شام کیا۔ شاند اس قلارے سے رہ دو جہاں چو کئے آڈ اپنے ملے پر جیند کر دعا مائنیں تکرید دیم کی نا قابل فکست رہاہیت کا کمال سے کشم واندوہ کے است سیاہ و دلوں شریعی وہ آ فالب ميدى جملك دكمات بغيرتيس ربتا ورابل وطن كوعمل وية موت او ي كبنا ب

(اگر عبد الليم زنده)

ستوط ڈھاک کے بعد کیمیوں میں زمرگ گزار نے والے بہاری پاکستانیوں پر عالمی ریڈ کراس والوں نے بیڈری عابد کرکھی تھی کو والے نے فوری کا رہے وا قارب کو بھی الفاظ سے زیادہ مبارس کے خطوط فیمیل لکھ سکتے۔
اللہ فی دکھ کو ہڈ ہیں کے گودوں بھی محسوس کر نے اور کروائے والے نریج نے جس شدت احساس سے بھیس کی دروو کرب میں شرکت کی اس سے اردوش مری میں کھی کی منت محسوس کے دروو کرب میں شرکت کی اس سے اردوش مری میں ایک کی منت محتوارف ہوگئے۔ اس سلسلے کی دوقعیس دیکھیے۔

ھیر نیگور کے کیک با زاریں تین سومیری مصمت کی او لیان می آخر کی او لی جس شخص نے دی و وئیگور کا کتابہم شکل تما

. . .

بهيا جبتم بهركو ليندآنا اردوكا كسافظ ندكهنا چيكي رجنا جيوراً وكدكهنان ساقوا قا "عن كوفايول"

(##L25)

قاند اعظم نے کھیے کو یا ستان کی شدرگ قرار دیا تھا۔ اس کی معنوی گہرائی تک پانچناتو کو دنیا بھر کا تو می از او یوس کی ترکی بہتی کرنے والے ہمارے بیٹ شاخر دل نے آخر بیک آزادلی تھے کو دائق احتمام جا اوراس کے داوں اور مزاروں معممتوں کی قربانیوں نے ان کے داوں کے داوں میں کو دائق احتمام جا اوراس میں جا اوراس میں جا اوراس میں جا کا جا ہے داوں میں کو دائق اس کے داوں میں کو دائق اور مزاروں میں جا کا جا ہے گئے ہائے میں اس میں میں اور ایک میں کا موضوع بنایا ماقوام میں ہو ہے تھے ان کے داوں میں کو اور دائوں جا کا جانے ہیں کا موضوع بنایا ماقوام میں میں اس میں کو ایک کا ایس کا کہنائی ہو کہنا ہے گئا ہے تھا ہے کہنائی ہو کہنا ہو کہنائی کے کہنائی ہو کہنائی کے کہنائی کو کہنائی کے کہنائی کے کہنائی کو کہنائی کو کہنائی کو کہنائی کو کہنائی ک

پاکتاں کے بھر اور نے اپنے فیٹی اور مفادات کی خاطر وطن اور کو معاثی اختیارے کو کھل کر کے رکھ دیا ۔ تو داخمی رکی کی طرف قدم بر حانے کی بہائے جمیں دومرول کا محان بن کر چینے پہجور کردیا گیا جو کو لی بھی بر ہم افقار آبیاس نے کھکول تو اور یہ کے دالو سے بہت کے دالو سے بہت کے گرا کھی اور پر ملک کو چینے سے بھی ریا دو ہم وائی کردیا ۔ ایسے میں ندیم نے شدھ کر اس سے جبور ہو کہ کمرانوں کے گھنا وائے کرداد کو کر کے تقیید کا انہاں ۔

تم کداکر کے کداگری رہے تم نے کھکول بتہ جانبہ بانا معد چمپار کھا تھا اور چبر سے پیاناتھی جو جمیشہ کی طرح جمونی تھی

#### لا کا ٹارگرولا کہ بہائے ڈھونڈو تم گدا گرے گدا گری ہے

(4)

عالی سامزائی فوتوں نے ام کی آزادی حاصل کرنے والے ممالک کو جس طرح سے ی معد شی اور مشری کی عالی سامزائی فوت کی معد می اور مشری کی علاقی کی ایک شیل ہے ویکھیے تھی و بے جارگ کا عالی کی کا ایک شیل ہے ویکھیے تھی و بے جارگ کا بیدہ کیا ہی گاری کی ایک شیل میں مشید و شعر میں کس طرح ول دوڑ بی کی صورت الفتیا رکز کیا ہے۔

ہے وقار آزادی ہم فریب مکوں کی تائ مر پر رکھا ہے وزیاں ہیں باؤل میں اور میا ہے وزیاں ہیں باؤل میں اور میانی موان کی مراق کے شیعانی مقاصد کی تحیل میں معاون آمر بنوں کی طرف سے اظہار و بیان پر لگائی ہے والی قد نخوں سے قوم کے تہذیبی جسد میں جوز ہر پھاٹا ہاس کے احساس سے ذمیم کی روٹ را ہے اتحق سے اور و اکہتا ہے۔

احد ذیم قائی کوقد رہ نے ہی جم مطاکی کی ایک شجوں میں اتبیازی مدادمیتوں اور توانا ہوں سے توارا اس کی تخلیق وتحریری مرکز میں کا دورانے ہوں صدی ہوجوا ہے ۔اس کی شامری اس کے افسا سے اس کے تقلیدی وتیج یاتی مضامین ساس کے کا فر سے اور سے اوران کی تامین اوارت اس می تحروا حس می کی وہیں ہے ۔ شعروا دہ اورانظہ رو وصد سے مورو دہ اورانظہ رو محد سے مورو دہ ہورائی میں کی وہی ہے ۔شعروا دہ اورانظہ رو میں کی ساتھ منطقوں میں ایسے جمد و معیار کا اتنا بہت ساکام کرجائے والائیس بجا طور پر یہ کہ سکتا ہے کہ میں کی اور یہ کے سکتا ہے کہ اور جا اورانظہ رہا ہے والائیس بجا طور پر یہ کہ سکتا ہے کہ اور ہو اوران کی میں اور ہورہ معیار کا اتنا بہت ساکام کرجائے والائیس بجا طور پر یہ کہ سکتا ہے کہ

ایک دیا ہوں جس نے بھل کے سحر کر دی اب سوری کے جوائے اب عمل چھا ہوں بلتہ باتہ باتہ

# پورے قدیے میں کھڑا ہوں

" جہال " جہد ہے قائی کا نعتیہ جموعہ ہے اروونعت کوئی کی تا رہ ہے ہیں آو جہد ہے جہ اروونعت کوئی کی تا رہ ہے ہیں او جہد ہے جہ ہیں نوت کوشعرا کا ایک سعد نظر آتا ہے ۔ ان جی بیمن شعرا کی نعیس اپ تخلیق جو ہر کی جو وات بہت متبول ہو کی ۔ ایمان کی شعرا کے بال عمر بی و قاری آتا ہے ۔ ان کی فقا است ہمیجات کی کشرت و گفش قافیہ بندگی متبول ہو کی بنام تخلیق فیضر دب تمیا ہے ۔ خریم کی احت میں نفز ل کا جو رچا و اور زبان ویون کا جو بہ و ماتا ہے و ور فکر اور وافعت کووں کے جال فال فال نظر آتا ہے ۔ خریم نے ساو واور روان زبان ویون میون میں تفزل کی رنگ آئی ہے ۔ خریم کی اس فال فال نظر آتا ہے ۔ خریم نے ساو واور روان زبان ویون ویون میں شرک کی رنگ آئی ہے ۔ خواس طرح کی اور کا میان میں اور کا میان کی کا میر شاری دو ورکشی آئی ہو ہو گا ہو ورکشی اس کی اور کا میان کی کا میر شاری دو گا گا ہو ہو کا میرون کا میرون کا میرون کا میرون کی کا میرون کی کا میرون کا میرون منت ہے۔ کا میرون منت ہے۔

ميرا كمال فن الرح من كلام كانملام باعد هى جال فزائر كى الجو تعادل ربائرا مجيم معلقة لفظ عن كرحسن ودكشى الى كايدوا زهب مرامعيا راكب بين جروائز وآوا زكالفظ مي كري كيا

مر عدلية ترموت ومدايى آب ين

نديم كانت كي في صفاح كي منابرال كاشعارة الى كما فظها جريخ كي صلاحيت ركع إلى -

اے مرے شاہ شرق و خرب! مان جویں غذا شی اے حرے اوریا نقیم! سارا جہاں گوا تیما

لوگ کہتے ہیں کہ سابہ ہیرے میکر کا نہ تھا میں تو کہنا ہوں جہاں بجر پہ ہے سابہ ہیرا شرق اور قرب میں تکھرے ہوئے گزاروں کو نکھیں بائٹا ہے آئے بھی سموا ہیرا قرآن باک ان یہ انادا کیا ہے۔ اور جی نے ایچ ولی جی الرا ہے ان کا نام رب کا کات کے بعدآ ہے کا رہ سب سے بائد ہے عالم انسانیت تی کوئی آ ہے کی مثال نہیں سے مضمون بعث کوشعرا نے کڑت سے باندھا ہے کیس ندیم نے اسے منز درنگ داآبٹ کے ساتھ سلک شعر جی بے دیا ہے۔

> ای خداے مجھے کیے ہوجال اتکار جس کے شریارہ تخلیق کا عنواں آؤ ہے وویشر ہے، کہ مجی اس کا ہے ارشاد، محر اس جہان بشریت میں ہے بکرا بھی وی

قرآن مجید سی اوشادر با اعز سے بالقد کان آئم ٹی رسوں القد اسوۃ حدد بے شک تمہارے لیے رسول کی زوگ بیترین نمونیٹس ہے۔ آپ کی حیاست طیب میں ایک ایک جائے اور کامل نقام حیاست مانا ہے جو معاشرے کے نیس میں شرے کے نمی شعبدر ندگی سے تعلق ریحنے والے فرو کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشر ہے۔ یہ بہت نمای ساموشوں ہے ہے میں بیال کیا ہے۔ یہ میں بیال کیا ہے۔ یہ وضوی تدہم کے بین ساموشوں ہے۔ یہ میں میں ایک اور پرکاری کے امتوات کے میں میں ایک جائی ہیں بیال کیا تا اس بیدا ہوئی ہے۔

شاپ طدا جمی آپ مجبوب طدا جمی آپ بین الله الله الله بین آپ بین الله جمی داخون کے آپ کے الله الله الله الله الله بین الله جمی الله جمی الله جمی آپ بین الله الله الله بین آپ بین الله بین الله بین آپ بین الله بین آپ بین الله بین الله بین آپ بین الله بین

پھروں میں بھی لہو دوڑ عیا اس قدر عام حمی رصت ال کی آئ ہم قلف کے اس جے وہ مماواست کی عادمت ال کی

رنگ کی قیدہ نہ فرخن کوئی تعلوں کی جس کے در سب ہے کیلے میں وہ دیستاں تو ہے مجھے خم ہے تری میریت منزہ ک کہ نان و تخت یہ اک طو تھی چنائی تری

حضرت فتی مرتب کی ذات والاسفات سے اپنے آپ کونبیت و سے کرمشکلات کے سامنے میدئیر جو نے کا عزم ان کا میکیوں میں چرائے جلانے کا حوصلہ بھٹل وشعور کی جلا اور دین ووٹیا میں کامیر فی کا اصول نعت کا ایک اہم موضوع رہا ہے۔ مدیم نے بھی اس موضوع پر تھم اخوالے ہے تحراس تیور کے ساتھ کے بیموضوع کل فورستہ کے بانٹرنا زوا ورفشکافت و کھائی و بتا ہے۔

ال کی دولت ہے فقت کافل کا کا تابول سے بیہ شہدا تیرا
ال کی دولت ہے فقت کافل کے لیے تیرا
پورے تھ سے بیل کھڑا بول تو بیہ تیرا ہے کرم
بیر کو جھکنے میں کھڑا بول تو بیہ تیرا ہے کرم
ال کی حوال کی معرایات کی خلاف عالم اسلام کے دل کی معدایات کیا ہے۔
اس نعت کا آخری شعرصیہونے کے خلاف عالم اسلام کے دل کی معدایات کیا ہے۔
ایک یار اور بھی بیڑب سے خسطین میں آ

ا کیا اور نعت کے چندا شعار دیکھیے جس کی پوری قضا تخری میں رہی ہوئی اور حضورے واب نہ مجت کی آ جیروارے واب نہ مجت کی آ جیروارے ہوئی ہوتا ہے شاعر آپ کی ہے پایا ال رحمت کے ایک اشارے کو چشم فود و کھ رہا ہے اور جہاں آپ کے سخت و کرم سے فیض یا ہے ہور باہ و بال جذہ و کیف کے عالم میں اپنا واسمی نیار پھیلائے آپ کے درب رؤ رہ رہے نے شفقت ورقعت کے گر بائے آب وار سمنے کے لیے بے تا ہیں ہے

اس قدر کون عجت کا صلہ ویا ہے اس کا بندہ موں جو بندے کو ضرا دیا ہے جب الآتی ہے مری روح عمل عظمت اس کی جب الآتی ہے مری روح عمل عظمت اس کی جمل کو معمود طلاک کا بنا دیا ہے رہنمائی کے یہ تیور ہیں کہ جمل عمل بس کر جملے عمل بس کر وہ جملے میرے علی جو بر کا پند دیا ہے دی حرے علی حری تحر کا پند دیا ہے دی حری تحر کا پند دیا ہے دیا دیا ہے بہ کا دیا دیا ہے

تا گے نکلے ہیں قسد چن آرائی ہے یہ وہ انسال ہیں جو دل سونت لپ دوخت ہیں آپ عن قبد کریں آپ علی کریں فت انسان کی جداریاں اغروفت ہیں ان کے ہوتؤں ہے یہ سے جی مساوات کے حجمت اور محلوں میں شہنٹاہ برا فروفت ہیں اور محلوں میں شہنٹاہ برا فروفت ہیں

اس مجنی سے نعتیہ مجو سے میں نہ ہے نے اس قد رستوں مصاحب بس کیلی کمرانی اور فاکارا نہ جہ رسے سے واقع کے جی اس کی منام سے بیٹر یہ بہورہ یہ سے جہوں میں ایک میتاز مقام رکھتا ہے ۔اس بجو سے کے مطالع سے ایس محسوس ہوتا ہے کہ نہ ہے نے اس بجو سے کی ابتدا میں بارگا وارد وی میں اپنے کام میں اب کی افرار دوی میں اپنے کام میں اب کی افرار دوی میں اپنے کام میں اب کی افرار کی جودی یہ گی اس کی قبولیت کے لیے درا جا بہت وابوا، جس کے بیٹے میں ال پر حرف ویوان کے در سے روش میں اور گئے ہیں۔

اسيفدا! ميري دعائب كركيره كي إسرار فضاؤل جن ثر انطق كي شاخ ربد په اثرا تي بوقي تيا كي طرح مير سيدل جن كي جام سياحياس سرح سي مسلسل چيكي !

## احرنديم قاسمي كيغزل

شاعر دا دیب دھائی، بدیراور کالم تکاری تصویب کے جاکری تو پاکتان بی احد ندیم قامی کا بام چونی کے چند ہوگوں میں شافل ہوگا۔ اس کے معاصرین میں چرائے حسن حسر معاصوت داوارے اور کالم تکاری میں وقیقی شاعری میں اور معنوا فسانہ تکاری میں ایستام بیں جواہے اسپیے شعبول میں نہایت نم یال جی لیان چرائے حسن حسر ہے اور فیل کی انسانہ تکاری سے دور کا واسط بھی نہتی، معنو قاعلان فاعلاء سے واقف تھی میں کھی تھی جھی کے ان سب مامول کی موجودگی میں بی جائے ان سب مامول ک

افسائے کے ساتھ غزل اور تلم اس کا اور حمتا بچوارے ایسانہ ونا تو وہ قطعات کی طرح ان احت ف کا

ند کی صاحب نے شامری می ایک شیرانی اور فیدالجید سالک سے مشورہ کیا ۔ بیٹیت شام پال شعر اسلام اور ۱۹۲۱ء میں کی ۔ سیائی نظر بندیاں پر داشت کیں ۔ فالب اور اقبال کے اثر است تجول کیے ۔ وواق کی اسلام کے قبیران ترین شعرہ میں شامل تھے ۔ فیل کے مقابلے میں اس کی سیائی ڈرف نگائی اگر چیکم ری لیمان اسپینے مف میں کی وسط اور مقابل اور میں تمانی رہے ۔ اس کی فوز ساور می فیل اور رئیس اور میں بی اینا الگ شخص قائم کرتی ہے جس میں اپنے معمر کی فوز بیا برتھوں رئیس امروہوی جسے شعر کی مور شی میں اپنے معمر کی فوز بیا برتھوں رئیس امروہوی جسے شعر کی مور شیام تھے ، فیل اور انس ووئی اس کی شامری کے بنیا دی مسائل جی اس کی اسلام کی انتخابی میں کا کاست کو رشان کے اور انس ووئی اس کی شام می کی فوز کا سب سے دور انس ووئی اور آور گی ہے ۔ اس اس سے جس اس کا مسلک تھا ۔ انس ووئی ندیم کی فوز کی میں اس کی مور سے دور وہ روای کی موز کی ہو تیج جس اس کا معمد میں مور اس کی موز کی ہو تیج جس اس کی موز کی موز کی موز کی موز کی ہو تیج جس اس کی موز کی موز کی موز کی موز کی ہو تیج جس اس کی موز کی م

اس حوالے سے کہ شیمان کھلیں ہے وہ محمد کو اشان سے ڈوٹیوئے خدا آتی ہے۔ (1) تُو یرا نامۂ انحال اوّ دیکھ میں نے انبال سے بخت کی ہے اللہ! یرے کفر سے تُو تَفیِح نظر کر

میں تیری جنک دیکھتا آدوں تور بھر بیں (۲) سب طد و خال طدا کے بین معدر بیسے

ي جو انبان نظر آتے بيل ۽ نصوبري بيل (٣)

در گذر کرنے کی عادمت بجمو اے فرشتو! بٹریت بجمو

ہوا تہ کو محدود نہ کو شام و محر کئے انسان کی جیں مخکتیں مید نظر کئے (۳) ان کانظریۂ فن روب مصر کا آخیز دار ہے لیمن و ڈن کو تکست کے در ہے ہے فار ٹیمل کرتے ۔ چکرہ فن کے لیے لازم محر اچھے شام

ایے فن کو مجھی تکت نیں نے دیے (۵)

> یم تو وہ وشت نوردان مجت ہیں غرجم ایک عی گل سے دو عالم کو سعلر دیکسیں (۲)

نیں کمی قض سے بیزار تیل ہو سکا ایک ڈڑو بھی تو بے کارنیس ہو سکا (4)

کون گہتا ہے کہ موست آئی تو مر ہاؤں گا میں تو دریا ہوں سندر ہیں اتر ہاؤں گا زندگی عجع کی مائند ہلاتا ہوں پرتیم بجد تو ہاؤں گا محر صح تو کر ہاؤں گا (۸) علمت برا مادول جمل بری منزل میں شب کا مسافر ہوں انگر شمع سحر ہوں (۹)

رہے میرے جلو میں ختی نسلِ سندہل میں سرف ایک تھا اور بے شار ہو کے چلا (۱۰)

ند تی کے بال شہت رویوں سے انسلاک اورا پی اس وابستی کا بردا اظہار انہا رانایا ل ہے اس لیے کہ بیان کی طبیعت میں روزاول سے جی موجود تے ۔ال کی شخصیت میں جوہدا نے ام مشور بید امری تھی ہی او اس کی مشخصیت میں جوہدا نے ام مشور بید امری تھی ۔ یہاں اس امری مشخص موق کے بغیر را سرای قاری تہذیبی اقد ار پر بے جاتھ بیٹر کرنے والوں کے فارنی جی ہی ہے ۔ نہ تی ہو کہ ہے ۔ نہ تی ہو کہ ہے ۔ نہ تی ہو کے بہ ہے ۔ انہا ر پر ور مال اور عاقب انہ لیٹر پچھ کی گو و میں بٹ کر جوال ہو نے ۔ال کون نے ان کی بشت پہلو والد کو بھیشا کے روحانی تعین میں گری اختیا رکا انکار ہو کے بیٹی تہذیبی اقد اور ان کی بشت پہلو والد کو بھیشا کے روحانی تعین امری بیٹر تہذیبی اقد اور ان کی بال انس ان کی عظمت کو بہیا ہے ، انگار کے سب سے بر سے بنج سے خو ہے دے اس بی جاتھ ہے ۔ اس کی بال انس ان کی عظمت کو بہیا ہے ، کا خات کو گہری تیکھی نظر سے و کیجے اور صدا سے تر بت حاصل کرنے کے سرجیتی رویوں کا جنم دو ان سرجیتی رویوں کا جنم دونوں مورتوں میں گوئی دی گھر ہو ہو ہو ہوں کا دوئوں مورتوں میں بی ہو ان کی دونوں مورتوں میں گئی ہو میں گئی ہو ہو ہو ہوں کا دوئوں مورتوں میں بی خواری کی بی ہو ہو ہو ہو ہو ہوں مورتوں میں بی خواری کی گئی ہو کا مورتوں کی دونوں مورتوں کی بی ہو کہ کہ جا میں گئی ہو کا مورتوں کی دونوں مورتوں کی میں بی دی کھرا کی گئی ہو کی مورتوں کی جا کہ کی کھونے کے دونوں مورتوں کا بھری کی کھرا کی گئی ہو کہ کا مورتوں کی کھرا کی گئی ہو کہ کو بی کورتوں کی کھونے کے دونوں مورتوں کی کھرا کی گئی ہو کہ کی کھرا کی گئی کی کھرا کی گئی ہو کہ کی کورتوں کی کھرا کی گئی ہو کہ کورتوں کی کھرا کی گئی ہو کے دونوں مورتوں کی کھرا کی گئی ہو کی کورتوں کی کھرا کی گئی ہو کے دونوں مورتوں کی کھرا کی گئی ہو کھونوں کے دونوں کورتوں کی کھرا کی گئی ہو کے دونوں کورتوں کی کھرا کی گئی ہو کی کورتوں کی کھرا کی گئی ہو کے دونوں کورتوں کی کھرا کی گئی گئی ہو کھرا کی کورتوں کی کورتوں کورتوں کورتوں کی کھرا کی گئی کورتوں کی کورتوں کورتوں کی کھرا کی کورتوں کورتوں کی کورتوں کورتوں کی کورتوں کی

> اغراز ہو ہیں جری آواز یا کا آن دیکھا کال کے گر ہے آز جموٹیا ہُوا کا آنا (۱۱)

> جب جرا تھم را ترک محبت کر دی دل محر اس بید وہ دائرکا کہ قیامت کر دی (۱۴)

یہ ادافاً کا چین ہے کہ ہر زبائے عی پُرائے ٹوگ سے آدی ہے ڈرٹے تھے (۱۲)

جھ کو تغرید سے تبین بیار سے مصلوب کرو میں تو شامل ہوں مجت کے گئہ گاروں میں (۱۳) چائے جب ڈور افق میں ڈوا تیرے لیج کی حکن یاد آئی (۱۵)

ایک دیل ہُوں جس نے جس کے سحر کر دی اب سورج کے حوالے ، اب جس چان ہُوں (۱۲)

میں مختی میں اکیا تو نہیں ہوں برے مراہ دریا یا رہا ہے (کا)

 $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^{2} \sum_{j=1}^{2} \sum_{j=1}^{2} \sum_{i=1}^{2} \sum_{j=1}^{2} \sum_{j=1$ 

فسلِ بہار علی ہمی حمّی وہ پہنے فزال وسب دعا تی دی چی گلب ک وسب دعا تی دی چی گلب ک مر بچا لائے ہو کیکو دیکھو کتا ویران ہے تامید نظر منظر دار

گر ڈوب سے این تیرگ جمی قبروں ہے عمر دینے جلاوی

تا ہم اس جبر واستدادی فضائے عزل سمیت اوب کی بر منف میں اظہار کوایک مے لیجے کی تفکیل کی جو فون دل میں الکیال ڈاو لیندادر قلکار کے جگر میں گلم الرجائے کے متر ادف ہے۔

وطن سے مجت مرتب کے کا موضو میٹری ٹیٹیں انہان کا حدیثی ری ہے ۔ 14 واورا کے واقعات نے ترقیم کی شام کی پر گہر سے اثر است مرتب کے ہیں والخصوص متو واقعا کر کے ہیں منظر ہیں پیشھر دیکھیے کی شام کی پر گہر سے اثر است مرتب کے ہیں والے مجل میں السے والے

سے رہ جائی کے سؤں کر جائے والے (۱۹)

اس شعری کیا ہے الل کی کیفیت ہے جوہ ہے ساتھات کے دوئما ہونے پر رہائی اب البج رکھے وا اوں کے جوہ کی اب البج رکھنے وا اوں کے جوہ ہی ہی ہی آمونی الب البج رکھنے وا اوں کی خوا ب خفات میں کھیلی آمونی النسوم کے برا وہر بیدار کرنے والوں کی خوا ب خفات میں کھیلی آمونی النسوم ہے جوا ہے ہے جوا ہے بیا ہے جوا ہے ہے جوا ہے بیا ہے جوا ہے ہے جوا ہے بیا ہے جوا ہے ہے جوا ہے ہی کے زیا نے آ جانے پر در دوں در کھنے والوں کی آ تھوں سے چھک جوا ہے

جب ہے ہم تقلیم ہوئے ہیں شنوں اور زبانوں میں مائل ہیں کتے آئیں کی پہوٹوں میں (۱۹۰) مائل ہیں کتے آئیں کی پہوٹوں میں (۱۹۰) مائل ہیں کتے آئیں کی پہوٹوں میں مائے تقر میں صاف تقر میں مائے کا ڈکھا کیے مثر کہ دکھ ہے جس نے آخیز میں مائے تقر آئے والے چر سے کی پہوں کو کم کر دیا ہے مقر نی سامران کی اس سازش اور قری تہذیبی دیوار میں درا ڈپ جائے ہر تھے کی پہوں کو کم کر دیا ہے مقر نی سامران کی اس سازش اور قری تہذیبی دیوار میں درا ڈپ جائے ہر تھے کی کادل فون کے آئیور ہا ہے

جن آزاد ہیں المر کر زیجر کھی ہے کہ میں آزاد ہو کر بھی کا جاؤں امیروں ش

مرتیم کے ہیں اُگری اور کس مدتک مقصدی بالاوی نظر آتی ہے جے اقبال کا فیضان گروانا ہا سکتا ہے لیان ان کی شاعری رو بان کی در اکنوں ہے بھی بخو بی آشا ہے مختل ہر انسان کی تھنی میں پڑا ہے البند فرتیم ہے لے کرا قبال در وتی ہضور داوراں شحصیات ہے آگے بھی ،اس کی جہتیں مختف ہوتی بھی جاتی میں کہنے مشق شمنی سطح تک محدود ہے اور کونس کا مناتی اور آخائی شکل اختیا رکر ایتا ہے خدتیم کے مشق کی ابتدا بھی گوشت پوست ک

ايد فريب وكل الى ساءوتى ب

کتے فورٹیر بیک وقت کل آئے ہیں ہر طرف اپنے ہی دیکر کے گف ساتے ہیں (۱۲۲) بیم اللہ فیرے ایک طرف اور پجرا ٹی طرف سے حسی از اُن کی الرف متوجہ ہوجانے کا ہے ور اِ ہو ، میا ہو اِ خیالات

ہر چیز بری طرف رواں ہے (۱۳۷)

یہ س سے بابعد الطبید سے کی دومر مدشروں ہوتی ہے جس کی طرف سند کا آغاز نرتیج کی دہی زندگی کے ابتدائی بخش سے انوانق سند تیج نے اپنے بخش کے متاصر کو دفت اور تر کے ساتھ تہریل کیا ہے اور ہا ، ٹی فضاؤ اس کی طرف کی فضاؤ اس کی اس نے بوائد کی فضاؤ اس کی طرف کی اس نے بوائد کی طرف کا انتو سامال کواچی ذاست سے ایک کرتے ہے ہو ہے تہ ہوئے اگلی منز ہوں کی طرف کا عزب رہنے کور تی وی ہے۔ اس کی ای سرگری نے اس کو منسل کے دیمیاتی اور کی کے دیمی منز ہوں کی طرف کا عزب دیمیاتی اور خوا ہے جات کی ای سرگری نے اس کو منسل کے دیمیاتی اور کی اس کے دیمی منظر سے جاتر ہوگر انسان کا کا مناز اور خوا ہے جات کی ای سرگری نے اس کو منسل کے دیمیاتی اور کی اس کو منسل کے۔

ال رفظ لطیف کے امراد کیا کھلیں غو سائے ہے اور تصور خدا کا ہے

حركت قلب بند موجائے ہے اجولائی ۲۰۰۷ مكولا بهور بن انتقال كيا

م تبر شک زئی کرتے دے دالی والی یہ الگ باعث کہ دفائش کے امزاز کے ماتھ (۱۲۳)

تواسرجات

ا - التدنديم قامي وارض ويما ولا بورمطيوعه سنك يمل وبلي كيشتن عود والوراط اوا

٣- اته يم يكي توكل ويتال والادر اساطير وجون ١٠٠٠م

٣ \_ احمد ترجم قائل الوټ فاک ولا جوروا مراطير ماکټور ١٩٩١ ه

٣ \_ الترزيم كاكي وهب وفاء راول ينزي خالدا كيدي وا ١٩٦٢ م

٥- الترير عم فاكل ووام واليورد اساطير ما كور 1940 ء

1 1 1gg

2\_ القرة م فاكل مجيا ولا جور الخرير ١٩٨٢ ه

٨\_ الخ

100

١٠ - الترزيج قاكي الوت فاك ولا جورها مناطير ما كؤير 199 م

١١ - القرزيج قاكي مجيدا والمور والقرع ١٩٨٢ .

1

11 - 190

١٢٠ احمد يم كاكي، وهد وفاء راول بدري وفاد اكيدي ١٩٦١ء

فا\_الين

١٦ ـ احمدُ مُم قامي الوت فاك الادوره ماطير ما كؤير ١٩٩١ ه

4 - 4

١٨ - حمد ندم ع كي محيط الاجور التحرم ١٩٨٣ .

14. 1

1 m

٣ - حمد غريم آنا کي، والسن وظاء راول پيتر کيه مالد اکيٽري، ١٩٦٣ ه

۲۲ \_ ایش

۲۳ ين

١٣٠٠ اجمد مراكى وارش ومادلا بورسنك على يلي كيشترد عمده.

#### واكترتبيم رحمان

## احدنديم قاسمي كي تمثال كاري

احمد مے قائی ترقی پیند ترکی کے ایک ایم شاہر ہیں۔ انھوں نے اپنی تھوں ہیں تی پر اقوام کے استحصال کے فلاف آوا زوند کی ہے۔ نچھاور پی الدوطیتے کے مسائل ان کی شاہر کی ہیں منظس ہوتے ہیں۔ واسر بابید وا را نداظام کے فلاف اور اشترا کیت کے حال سے ترکر دیکہ ترقی پسدشا اور وال کی طرب انھوں نے اپنی شاہر کی کو پر اپنینڈ انہیں بنے دیا ٹی کو وزئی سے بالاتر ہوکرا عشرال وقوا زن کی ووفئ قائم کی جو زیر اور تر ترقی پیند شعرا کے بال منظم و ہے۔ ان کا کام سی موضو بات اور فوری ناٹر است کے ابل فی کی بجے واقعا سے وہ وہ سے کے کہرے اور دیر پااڑ است کا مظم ہے۔ ان کا مام سی موضو بات اور فوری ناٹر است کے ابل فی کی بجے واقعا سے وہ وہ سے کے کہرے اور دیر پااڑ است کا مظم ہے۔ ان کا مام سی موضو بات اور فوری ناٹر است کے ابل فی کی بورے میں واقعا سے وہ وہ سے جی

" صعر جدید کی قطر جو تلف شے علائم کی آئی سے زندگی کی چری کلیت پیدا کرتی ہے ، محض طحی تین ہے ۔ اس میں سیا کی ، معاشی ، ما میوٹی ونفی تی مناصر کی کئی تبییں اپنی تہذیب و روایا ہے سے اردو شاعری کے ایک عظم مزان میں ڈعمل گئی تیں اس مرت سے مزان میں ڈعمل گئی تیں اس مرت سے مجل ان کے کام میں کی ساتھ از ان اور گھر کی موری آئی ہے ۔ ان کے کام میں کی منظر و آواز اس و و رسی تا ہے جس میں گھر جدید کی چری ربی آئی ہے ۔ اپنے معاشر ہے کے جدو میں اور نیک وجد کا درا کے ہے۔ اسے معاشر ہے کے جدو میں اور نیک وجد کا درا کے ہے۔ اسے

احمد میم قامی اپنی نظموں میں اساں سے قید سٹر وط اور بلاتقر پتی محبت کے قائل میں مان کی اس محبت کے جو نظموں میں اسان کی اس محبت کی جو نظمان کی تمام میں جلود کر ہے اور بھی وہ زاویہ ہے جس نے اس کی شام کی کو انفر او بت بجشی ہے ۔ اس حوالے ہے شخص کھی ملک کی ہیرا ہے بہتھا ہم ہے۔

"خریم کے خیال میں محبت انسان کا سب سے برواحس اور سب سے بردی مجاوعہ ہے۔ بیدا خداز تظرید کیم کی مشتقیہ شامری میں وہ خدرت ، کھار اور تو انا فردا کت پیدا کرتا ہے۔ بیدا کرتا ہے۔ اس مع طبقاتی تحکش اور مرمایددارا درفقام کی قراییاں احد ندیم قامی کی شاعری کا ایک یدا موضوع ہے ترقی پہند عقابے کے مطابق موجود وفقام کوجہ لئے کی خواہش کا اظہار بھی ان کی شاعری میں موجود ہے وہ معاشرتی انقلاب کے خواہاں تنے مناک پسے ہوئے توام شکو کا سائس لے کیس تیج واستحصاں اور نے خمیری پران کے احساسات کرب کا شکار ہوجائے ہیں جلیل عالی اس جوالے ہے رقم طراز ہیں

> " نے کیم جب بے زیائے میں عالمی سطیر حق وا نساف کی تدروں کو یا ال ہوتے ا بڑے بڑے دائش وروں کے افکار ونظر یا ہے کو جبر واستحصال کا آلۂ کار بنتے اور
> علم کا روں کو مسلحتوں کا شکار ہوتے ویکٹا ہے تو اس کا ول شدت کرب سے لمبلا انتہا ہے ۔" سع

موجود ودور کے منعتی ترتی کے تھے معاشر ہے جس رونما ہونے دائی تہدیلی ،اقد ارک فکست وریخت اور سر منعش کے دریوں کے انداز کے فکست وریخت اور سر منعش کے دریوں نے اپنی شامری جس معمر حاضہ کو معمود ہے ۔ احد زریم فاصلہ ہی ان کی شامری جس میں مائنس کے جدید اکمش فاصلہ ہا ان کے اندر کا انسان جور دیمل کا ایم رکتا ہے اس می اسے تو لی سے شعر کا جامہ پہتا تے ہیں۔ فلے محد ملک کے بقال

" تریم اس اختبارے معمر روال کے منظر وقن کار میں کرائی دور میں تو مول کی مسابقت سے دنیائے انسا نیت کو جو بھیا تک خطر اسد لائل میں ووان کے ہاں بہت سے انداز میں موضوع فن بنتے ہے آرہے ہیں۔" مع

وواپنے احدامات و کیفیت کے بیال کے لیے در کش شعری دیوں کا استعمل کرتے ہیں۔ جب شاعر اپنے تی بات کو این کے انتظار شاعر اپنے تی ہو سے کو د اس کے الشعور سے ایجر نے وائی تصویروں کی صورت ش محسوں کر سے ورال کا شعری اظہار کر نے تی تشال ہو جو د ہیں ۔ اخم اپنے والک کی شاعری میں تشال کا ری کی مثالی موجود ہیں ۔ افتح اپنے والک کی شاعری میں تشال کا ری دیکھیے

> شزال میں پھروں پر کہرجتی ہے تو آئے کیے بھر جاتے ہیں تامیر بسارت سنگ زاروں میں

اوران جس آسال کے کئی میں جاتے ہیں گھڑوں جس الإسلوں کے براگ کینے جس سے گزرتے ہیں تو دھڑا کے اور جس اور فودر وجواڑیوں کے نتھے سے پھول اور فودر وجواڑیوں کے نتھے سے پھول اور فی آسانوں اور فضاحی جارتو اُڑتی

> اور بیوں پ استانو کے کرچنے میں میسے رفعتوں نے واٹستا کی ایفار سے ایک کو آئو ش زیس میں مر جساما ہو

"يَاهُ" هِي

کہ اب بیش آئے اور تھے سے پھول الی علامتیں ہیں جنھوں نے اس تھم کی تشاں کا ری کو ای سطی

(Multi Dimensional) منا دیا ہے۔ یہ تھم ال علامتوں کے استعمال سے علامتی کا ری

(Symbolse Imagery) کا عمد و نمونہ من گئی ہے ۔ لیم کی تمام تشاہر مرئی ہیں۔ مرئی تشال میں شامر

موضو ی کی منا سبت سے جو تصویر یہ تحقیق کرتا ہے وہ واضح متعین اور شوی ہوتی ہیں۔ این را یہ وائی نے ما واضح متعین اور شوی ہوتی ہیں۔ این را یہ وائی نے الحد ذریم قاکی نے شوی گذاری کے شمن میں بہت ایجیت و سے ہیں۔ احد ذریم قاکی نے شوی گذاری کی مظاہر کی تصویر کئی مظاہر کی تصویر کئی کے اس سے تام مظاہر بھر مآ ہے ، اب تل اسک را را دور تھے بھول مفری و جودر کھتے ہیں اس لیے اس سے تکیتی یا نے وائی تشاہر کی جو بھی مرتی ہیں۔

فرکورہ والکم بیں شام نے ترقی پیندی کے موضوع انتقاب کوتشالوں بی بیوان کو ہے او بیل سیاہ رسی کا ایک چین برندہ ہے ، جو قدیم عادلان بی مقیم جوتا ہے بیا بیلیں دراممل فقام کین کی علامت بیل سا حول پر مادری جو دکی سائیت کے بیاں کے لیے تران کے باعث پھر وں پر جی کہ کی تھوریکٹی کی گئی ہے ۔ یک جود حب او فی آئی کا تو ایک ماری فقام کین کے بیا ازادے کا جس طرح کی کہ کے تعویل نے ۔ یک جود حب او نے گاتو ای طرح کا تی اول نے ایک جود حب او نے گاتو ای طرح کا ایکن کے بر نچے اڑا دے گا جس طرح کی کرے آئیوں نے

ا با بیوں کے علم وکنزوں میں معتم کرویا ہے۔ بید نظام کہن جواس وقت اٹنا ٹنان دارادر پُرعظمت لگنا ہے جنگی آ اور میں پر دازکر تیں بیا با بیلیں خوام جوخودروجہاڑیوں میں کھے، نغے پُیولوں کامورت میں منتقل ہے۔ اس پر منس رے ایس کوں کرووجا سنتے ایس کر بیدائعتیں وقت کی بلغارکا مقابلہ میں کرکھس کی

پھر وں پر جمتی کہر س کن تمثال ہے جب کہ آیوں کا بھر ما ، آتا اول کے ملس کا بت جا ، او بیوں کے پروں اے پروں اور اور اور اس کا بیٹ ہوا ، او بیوں کے پروں اور اور اور اس کا ایک بھٹ ایس کے بیٹ اور اور اور اس کا ایک بھٹ اس کے بیٹ اور اس کا ایس کا اس کا ایس کی بیٹ اور اس کا آخوش نہیں مرجمیا تا تجربے کی تحسیم کا میں اس کی ایس کی اس کا ایس کی اور مثال ماد متلہ کریں ہے ۔ ایک اور مثال ماد متلہ کریں

ہوا چلے تو دماقوں عمل لبلہا کی سوال ہوا چلے تو کسی چیخ کا جواب آتے ہوا چلے تو پہاڑوں کو گوئے کی توجعے

"ہواکی دعا" کے

و ، غوں میں سوال کا بہندا ایک طرف تو متحرک تشاں ہا ور دوسری طرف جمر وشے کو کیفیت وے کر انتخابی کی مرکب تشال ہے۔ تخلیق کی گئی مرکب تشال ہے۔ مندری بالامعر عول کی بھری ہمنی اور شرکی تشالوں میں شام کا فن مو وق می ہے۔ سیانی تشالوں کی بید مثالث اپنے اندرندرے اور تازگ رکھتی ہیں۔ ہوا کا تد چانا و حوں کے جمود کو فی ہرکتا ہے۔ سیانا انتخاب اور تادی کی علامت ہے۔

منجد کیر کو چائی نے گی سورت کی کرن ان وسندلکوں کے کیجے جس اثر جائے گ آئے سایے سے سایے سی سایے سی سایے گئی آئی آئی آئی آئے آئے تیرگ چھائے گی لیمن ند امال پائے گ ک سین ند امال پائے گ نار سین سیک کی صدیقہ سے تعلیم سے گل زار آئے گ

"بهاماً کے گا" بے

ہ ہے۔ پنجمد کہر بسورت بسامے بظلام**ے ب**تیرگی اور مینئے سنگل زاری عمود انزتی پیند شعرا کے ہاں تو انز ے استعمال ہوئے والی علامتیں ہیں اور ان کا معنوی دائر و بھی مضافدہ ہے، جیس کہ ڈا کر تیسر کا تلیبری لکھتے ہیں۔

"رات بھر اور ای متم کی بعض علامتیں نریم کے بال اتن میں سان علامتوں کے اس اس میں میں اس علامتوں کے استعمال میں تریم کے بال بھی فیض کا اثر ہے۔ وہی مخصوص تحفیکی حوالہ شما ہے۔ ترقی پیند شاعروں کے بال استعمال ہوئے والی سامتی واضح معتویت رکھتی ایل سان کی معتویت رکھتی ایل سان کی معتویت رکھتی ایل سان کی معتویت کا بیند سات کی معتویت کا بیند سات کی دائر والد ووکرونیا ہے۔ " بیند

ا انتلاب کی آید سے صدیوں سے طاری جود کا خاتدائی تقم کا موضوع ہے۔ تقم میں بھری اور حرک افتا میں موجود ہیں ، جن کی مٹا ایس مجد کہر کو چھا ، وحد لکوں کے کیجے میں اثر با سرایوں کا سمنا، تخلت ہے آئی اور تیم کی کا این بدیا با اور بینز سبک کی حدیث سے گل ذار کھنتا ہیں ۔ وحد لکوں کے کیجے، تخلت ہے آئی اور تیم کی کا این بدیا انتہا و کیوں سے سے گل ذار کھنتا ہیں ، جن میں ہج واشیا کی تحسیم کی گئے ہے ۔ تشالوں کی بیسط کا ایان بدیا انتہا و کیوں سے سے گل تا میں این بہت ہو واشیا کی تحسیم کی گئے ہے ۔ تشالوں کی بیسط اگر چادامتی ہے گر کھر سے ستعال کے با حشاں ملاحق کی جدید اور تا ذکی ہوئی تیس ری ۔ بھی ہی ہے کہ ایک کی زیاد ور تر شام می بیانیا ہے ۔ اس کے بال محدوث اول کے نمونے سے تشالوں کے نمونے سے تقریبی ہو ہو وقتی ہو ایک کی زیاد ور تر شام می بیانیا ہے ۔ اس کے بال محدوث اول کے نمونے سے اللہ تو ہیں تکر بہت کم ۔ اس کی تشال کے تش میں وہ تہ واری اور مزید بیت زیادہ تر موجود تش جو ایک میں ہو ایک میں کہا ہو تھی ہو گئے ہو گئی ہو

#### حواله جات

- ا ـ الزيز عامد مني مهديدار دوشاع كي (عصدوم) بركما جي الجمي ترقي اردو يا كنتان ١٩٩٢ مامي ١٩٩٠ مامي
  - ٣ ـ افتح محمد ملك ولتعقبها معه ولا جور مكتبر يلتون ١٩٤٥ م. من ٢٠٣٠
- ۳ به جلیل عالی از ندیم کی شعری واروات کی معنوی جبتین مشمولد اوبیات، سد مای جمعیصی شاره اسدام مود جلدگار شار دانشگار از کار تا کورنا کرمبر دا ۱۳۰۷ میس ۱۳۳۰
  - ام \_ الشخص ملك ما حديد ميم قالمي \_\_\_\_شاعرا وما فسان شار الا دور منك ميل وبلي كيشور ١٩٩١ ورس. ٢٣١
    - ۵ احمد المحمد على مديم كالكلمين وبلداول ولا دور منك مل يبلي كيشنز و ١٩٩١ من ١٩٩٠
      - ٣- اينابي ٢٠٠٠
    - 2- اجماريم قامي ماريم كي تقريب جلدودم ولاجور منك يمل بنها يكشر والإداريس ١٩٩١ مري
  - ۱۹۳ وَالْمَرْجِيمِ كَاتِمِ فِي مِدِيدِ إِدومِثَا عَرِي عَنْ علا من قَالِرِي الإبور منظ من كِي المنز وهنا عربي عن علا المن ١٩٣٠ من الأبور منظ منظم كاتبور عن المنزود المنظم كاتبور منظ منظم كان المنزود المنزو

# احدنديم قاسمي كافريشيائي موضوعات

I have attempted to high-light, in this essay, to present a crictical appraisal of Afro-Asian consciousness as reflected in the poetry of Ahmad Nadim Qasmi. Apart from his creative endeavour, Ahmad Nadim Qasmi has also played a leading role in promoting Afro-Asian causes through his political struggle. He was the Secretary General of the Progressive Writers Association as well as the Charman of the Afro-Asian organisation (Pro-China) in Pakistan. These political activities had a positive and dynamic impact in his poetry. This article is an attempt to trace the impact of Afro-Asian consciousness in Ahmad Nadim Qasmi's poetry.

احمد ندیم قامی کے بال فریشیاتی عما لک کی غلائی کوآ زادی میں برلنے کی تمثال ہے معاصرین کی نسبت
کوئی رید دو ہے ۔اس موذ ہوہ حساس کی جروات ال کی تلم ویٹر میں یہ تعداد میں گران قدر تخلیقا معاموجود ہیں۔
یہاں چوں کردہ شام بی میں هزیشیاتی شعورواحساس سے عرض ہے اس لیے تغییدی اور تجریاتی مطاسع میں
اُن کی شاعری کے حوالے ہے جمعے کی جائے گی۔

اُن کے پہلے ہوء کام "جال و جال" کی تقریباً تمام گلیتا ہے تیم پاکستان ہے جیشتر وجود میں اُن کے پہلے ہوء کام میں جالو اُر جی آئی ۔ اس ہے دوع کی جگو ان کے بھی کھاڑا ہے کے موشو ٹ پر جھی تقریب اس ہو وہا کام میں جالو اگر جی اس جھنی اوران جیسی تقریب اس کے کی اور معاصر کے بال موجو وقیس جی ۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دوہ جنا ہے کے ایک ایس ہوجو وقیس جی اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دوہ جنا ہے کہا گئے ایک ایک وجہ یہ ہے کہ اور اُن چڑ ھے جوا تحریر وال یے جال ہوجھ کرائی لیے باس مذہ اور اُن میں اور ال پڑتے مسلمانوں کی بھاری تعداوی آئے کہا کہ تجہ یہ کہ دو اس میں استعادی جنا ہے کہ جالے اور ال پڑتے مسلمانوں کی بھاری تعداوی آئے گئے ۔ تجہ یہ کہ دو اس میں استعادی جنا ہے گئے ہیں استعادی جنا ہے کہ ان اور اس کے بھیا کہ اور ان ہا ہی کہ وہا ہوں کے باشندوں پر مرتب ہو نے "جول و بھی ل" میں اس میں میں اس میں کہ آب تی ملا ہے پر اس میں میں دور مردوعا کی جگول کے گاڈوں کے کا والوں اور کام آئے والوں کے مقدد

پر مور تقریس ملتیں ہیں وہاں وقیس عالی جنتی محاؤول پر سامراتی فظام کی بقا کی فاطر جان و سے والوں کی جان کی آخرہ فی کو استحد موست کو بڑے کی آخرہ فی کو استحد موست کو بڑے کے ساتھ میں ان کر دیا تھا ہے میں در دوقع کے ساتھ میں ان کر دیا تھا ہے میں مد جھ ان دو حریف جنگ جووں کے ہیں ملک میں ان دو حریف جنگ جووں کے ہیں مکا ہے ہے کہا ہے ہے کہ ان دو حریف جنگ جووں کے ہیں مکا ہے ہے کہا ہے ہے کہ ان دو حریف جنگ جووں کے ہی میں مکا ہے ہے کہا ہے ہے کہ ان دو حریف جنگ جووں کے ہی میں مکا ہے ہے کہا ہے ہے گر جنگ کے فر بیشین نے اپنے اپنے اپنے اور المیابیوں کو وائی کرنے کی مہلت نہ پاکر (سحوا) ہی جس چھوڑ دیا تھ سحوا میں جب بی ایک دو مرے کے تم مہلت نہ پاکر (سحوا) ہی جس چھوڑ دیا تھ سحوا میں جب بیج بھوڑ ویا تھ سحوا میں دو مرے کے تم بیب بیر دوسیابیوں کو وائی کو دوسرے کے تم بیب آئے بھوری کی دوسرے کے تم بیب ان کے دوسرے کے تم بیب ان کے دوسرے کے تربیب انسی ایک افرائی کی گی دی ان کے دوئی کو انسی کا انسیاز منٹ کیا ۔ یہ دولا تھی ایک انسیان منٹ کیا ۔ یہ دولا تھی ایک انسیان منٹ کیا ۔ یہ دولا تھی ایک انسیان منٹ کیا ۔ یہ دولائی کی گی دی ٹی تھی جو بیوں کو کہا کہ کا تھی انسیان کی کی دولائی کی گی دولوں میں دولائی کی گی دولائی کی کئی دولائی کے دولائی کی گی دولائی کی کئی دولائی کی دولائی کی گی دولائی کی کئی دولائی کی کئی دولائی کی دولائی کی گی دولائی کی گی دولائی کی کئی دولائی کی کئی دولائی کی کئی دولائی کی دولائی کی دولائی کی دولائی کی دولائی کی دولائی کی کئی دولائی کے دولائی کی دولائی کی دولائی کی کئی دولائی کی دولائی کے دولائی کے دولائی کی دولائی کو دولائی کی دولائی

فام پ ی کے پرائے ڈھائے کے گیریب آئی اور قرائی کی لائی سے بیاہ فام پ ی کی رش نے کہ اسٹو نے افریک کی شای کی ضم کھائی تھی میں نے شای کی جای کی ضم کھائی تھی متنق کون قبیل اس پہ کہ ہم ووٹوں نے ایک مجور سای کی ضم کھائی تھی (ا)

"رنگ اور تمل کا سے سحر تو ٹونا لیلن اک مذہب ہے قائم تری بیگانہ روی کا کتا شاواب نظر آئے سے سحرائی حزار بیاک ہیں گار ال کے کریں بھے گری"

"اکیک کی قطرے کا انجاز نہیں خوارہ ایک کمر ہے نہیں بیتا کوئی قریبا کوئی شیر سامت دگوں کے مرکب ہے کران فتی ہے است دگوں کے مرکب ہے کران فتی ہے ایک کی دیر" (۱)

ای طرح اپنی طویل تحربا تعمل تکم «مشرق ومغرب" میں وہ رنگ اور زمت کے باعث ان نول میں بودوہ ش اور رنگ وسل کے توعات کوچی اسانی وحدت اور ٹی آ فالیت تک تینیجے میں رکاوٹ نیس سجھتے اور پوری ذیبا میں بھنے والے اس نوں میں اٹسا نیت کے مثرتا کے وریے کوزندگی کی آفاقیت اوران نیت کی وصدت کا ایک جیٹا جا گنا مظرِقرا ردیتے ہیں۔ اس طویل تکرا تعلیٰظم کے آخری دوندند کیم کے آفاتی انداز نظر کے مثاہر ہیں۔

> سوچها بيول (ش مون ايرانيول) والمرجن كال تے سالان ش جی جما کے کا جس زيس يريس ايستاده مول نيلي فيلي مندرول كي ي وش المحق الكي جاتى جاتى ي اور بن كرز معاش كي زيس تير معقد مول كوتفيتنيا تي ب موچآيول .... كايري عالت زار کیافتا رنگ کی شرارت ہے كيافتلاس ليحقير أبول مي ك يهال وُحوب جليال آب كيافقلاس لي تقيم عة و کرزی کر کول کرفیشوں سے جب كرن آفآب كي جما كے يفاس كالمن أزال ب

رنگ درز مین کارک داوید رنگ تورن کارک داوید زمندندا کی درخ میدهرتی کا میر سیز بر سنکارنگ میری دون تیر سیز بر سنکارنگ، مدف تری

#### مل کارٹ کے لیے بے جس ووقعاقر بن .... أيك وماتا ٢

ر الله ١٩٣١ء كي تفكيل سر الدور ورود الله المسابق اورافر يقد كي يشتر مما لك مغرفي سامران كي منجہ استعداد علی یا ہے اور ہے تھے ساتھ می ساتھ فی آزادی کی تر یکیں بھی مسل زور مازتی جاری تھیں بدامید مسلسل آؤا با سے قواباتر ہوتی چل جاری تھی کہ دوسری جنگ تظیم کے نتم ہوتے ہی سامراتی قوتیں کر وریز با کس گیاور و ب7 زادی کی تم یکیس کامرانی ہے جمکنا ربوجا کیں گیا دراس کے نتیجے میں ایک نیااور آزاوافریش طلوع بوسے گا۔ افسوں کرابیا زبوردا-اس کی ایک مثال الجرارے جوفرانسی سامرات کی معنبولاً كردنت ميں سبك روا تفايالجر امر مين آزادي كي تحريكون كوجس سفاك كے ساتھ فرانس نے سكينے كي کوشش کی اس سے خوافر الس کے امدرالجر اسر کی آ زادی کے حق میں آ واز بیند ہونے گئے۔ ساستدانوں کے س تحدیر تحد شامروں داوروں اوروانشوروں نے بھی ژان ماں سارتر کی تیاوت میں میا کی آباز کے بڑھونے جیں بیارہ جا ہے کر حصیراب سا دیوں اور فتکا روں کی زور دارآ وارتھی جس نے قرالس کے اندرتج پیک آ زاوی الجرامر كي حديث ين آواز بندكي أردواوب ين بحي تحريك آزادي الجزار ايك اجمر ين موضوع بن الله يترقى يستدا ويوب كرساته ساته فن برائے فن كے قائل اوروں نے يا دكارتخليقات بيش كيس ويا ستان را ظرر گلڈ نے مجلّے " ہم تھم" کی نے الجزار نمبر شائع کیا جس میں اجتفار حسیں جسے ساست سے کنا روسش اف یا از از از جنوس" کے منواں سے ایک نتیاتی جذباتی سیای انسانیٹ کا ۔ ای تھارے میں جمیل الدین عالی کے ووروے بھی ٹاکٹے ہوئے تے جوالجز اس کی تریان کے دوران بنارے بال فاص و عام کی ربات الرواس رہنے گئے تھے میہاں ال میں سے ایک واسے کافت میدامس با وسے دینا کا فی رہے گاجے ہی ہے

جو نہ کھے الحریل افی آس بر شعر حرام

عنت روزه" نيل ونهار الوردون المرام مروز" كي التارات وجرا الرق تن ي امورز في يدعد ا دیوں اور شاعروں کے انتظام میں جنال جہ یہاں بھی تح کیا آزادی والجزار پر خوب لک کی اجزار کی تحریک آرادی ش مردوں سے برے تر مقربان و بنے واؤ او کی جید بوبازی پرمتعد وظمیں اس زمانے کی ، ذكار إلى باحريد يم قاعى كي نقم حجيد " من زمان كي منظومات شريب المنارومتيون تقم تارت بوزي تقي

> باخرهے جاتے ہیں تراؤل یے جہاں اٹادے وا أدوا مجى أو المارا لب اكليار كيال!

اے طلبگار مباحث! مرے گر کی سرط سامل گاڑم ٹوں ہے، خیل گاڑار کہاں!

تجر یہ آفا ہوا تخفر نزے دل عمل آزا یا کے تونا ہے، مشکر، نزا پندار کیاں! (۳)

ووسری جنگ فظیم کے فاتے تک افریشیائی بیداری کی ہر بہت بند ہو وہی تھی ترتی پسدتم بیک سے
وابست او بجوب نے اس بیداری کو اردوا دب بی بھی خوب منظس کیا۔ اس سیسے بی اُنھوں نے بندی منظم
منصوبہ بندی ہے بھی کام لیا۔ اس کی ایک مثال سائے فروری ۱۹۳۹ء کو انجین ترتی پسد معتقبیں کے مختلف
شہروں میں اپنے ہفتہ وارا دنی اجلا سول میں ان چوتو جوان ترتی پسندا و بول کی یا ومنائی بنظیس اٹھاروس لی بیسے
سائٹ فروری ۱۹۳۱ء کو چیس میں جیا تک کائی دیک کی حکومت نے ترتی پسندی کے جرم میں موسف کے کھا میں
اٹاروی تقداس موقع پر الا بور میں پڑی جانے وائی طویل تھوں میں احد ند کی آئی اور تلویر کا تمیر کی کنظیس
اٹی وں وہیں۔

> ماؤ ذے کی قیادت علی ہے ان سے مرخ طوفان آخا جس کے مرکش تیمیزے مرائے بھاڑوں کویٹ سے کرائے لگے

جس کے جیا کے دیا توں کو لیے جاتے ہا تے ہا ہے ۔ اگھ جاس بلب ہے ہیں ہے ۔ اگھ جاس بلب ہیں ہیں ہے ۔ اگھ جاس کے جو ایک ارڈ نے گھ این کے جو ایک اور نے ایک این کے جو آب ہوں ہیں کے جر ساز نے گھ این کے جو آب ہوں ہیں کے جر ساز نے گھ دو گئے اور نیا دو ایس کے جر ساز نے گھ دو آب اور نیا دو ایس کے جر ساز نے گھ دو آب اور نیا دو ایس کے جر سانے گھ دو آب اور نیا دو ایس کے جر سانے گھ دو ایس کا برائے گھ دو ایس کے دو ایس کا برائے گھ دو ایس کے دو ایس کا برائے گھ دو ایس کے دو ایس کا برائے گھ دو ایس کا برا

یہ ں بہ بنا بھی بیانا مناسب نیں ہے کالمیر کائیر ی جس کے اثر اکی انتظاب سے بات ہو ہے آباور زور فی اندار شریحنا ٹر ہوئے تھے۔ انھوں نے انتظاب جس کو اور سایش کے انتظاب کا رہبر ورہم قرار دی تھ۔ آت بیں دکھا فی دیتا ہے کے تلمیر کائیر کی کے سے ایش کے بیٹواب یا در ہوا ہوئے۔ اس کی ایک مثال یرمیٹر میں تانگاندگی آزادی کی تم کیے ہے۔ تھیر کائیر کی اس پر یہد ٹوش ہے۔

آت ارش سلنگانہ کے کوشے کوشے میں کیون بنے گے نصف صدی سے ملنگانہ کی آزادی کی ترکیک جاری ہے۔اس ترکیک کابوں یا رکرتے ہوئے اللہ کا تیے کی نے کہاتھا

آئ مردِ علمانہ تجدیے شرق کا خردہ عانے لگا

تجدید شرق آف بہدو دور کی بات ہے تشکاندا پی آذا دی کی منز س تک بھی ٹیس کٹی پیاور آئ بھی بھارت کے اغرا کی ججور و گلوم فلیت کی زندگی بسر کررہا ہے۔ ای طرح تلبیر کا ثیر کی شے اپنی اس طویل ترین تھم کے آٹری بندیش، ورین تک کوجوٹر اپنے تحسین ٹیش کیاتھا اس پر آئ کے بیشن شک بھی سواں اٹھ نے جارہے ہیں

> ایٹیاء مرد تو کی ولادمت ہے سرور ہو یہ وی ہے، جے شلم تور فطرت کیش

ہے وی ہے جے یا براہ رہونے حقیقت کیش یہ وہی ہے جے فائع جید ظلت کیس یہ وی ہے، سے وارث عظمید آومیت کائی الينياء .... افي تخليق نازه پيه مغرور جو اليم است مرد أو كي ولادت يه مرود او (Y) احدة يم قامى كي طويل تقم بعنوان "بياايتيا" يول ب زند کی کے بولے مانا رہا ایکیا زند كى سے يہد دُورجا تار بان الشياا كماايا كلونا رباجس ش يرب مدا كوك جرنار با الينيا كي ذفيرون عن فل كيد الفركل مدائلوك كيفرنا ربا اشيااشيائي كماتمون عيم قلمارا الثيااك السخطرناك مافح تعادما جس میں مفلس کی ہے جیما کمیں دھجی می بن کر انگلتے لگھے جس ش مجبوري آ وکائنا ساين کرا تکتے لگے جس من وبقال جائے واسے ابوے کمتاب شای جانا گھرے بوہی انسان جائے وہانسا نیت کی ہزیت کارچم اُ زانا چرے جس من ي كي فين كفي آليس جس مِن يُورِي إِن مِن مُنْ اللهِ جس على بوه كمآ نسو تلمينے بنيں جس میں صعمت کے ملے دینے بیس جس میں تمر و دجھا کے قو واور البرکی توشیو کا سال بالے لئے جس كوردور جو لي كثروم الري اورا ثروركي جيكا رآئے لكے الثيااك نمايت خطرناك مافيح من ذهاما وإ الشياليان كراتس عيم علمارا (4)

الشیابر یورپ کیان طویل مظالم کے وکر کے بعد شاخ ان تظیم فتکاروں کوٹرا ی تخسین ویٹن کرتے ہیں جغموں نے اس دور تم میں ایشیا کی نجامت کی فاطر اپنی جا نیس تک نزر کر وی تھیں لظم کے دری ویل الفتالی جنموں نے اس دور تم میں ایشیا کی نجامت کی فاطر اپنی جا نیس تک نزر کر وی تھیں لظم کے دری ویل الفتالی مصلے میں شاعر ایک نیا میں اسل نے مہد میں دوال فتکاروں کی روایت کوآ کے ہو حد نے اور مسلم کے سماتھ جاری دیکھے کا عبد کرتا ہے

ا ب دفیقو بھی ہے فا گاہ عالم میں رنگ دوام آئے گا اب تھار لے د کا جو قطر اگر ہے گاد انسان کے کام آئے گا گار افتی کی کماں میں تناؤسا ہے قلب انسان میں گھرا کی کھاؤسا ہے ایٹیا پھی ہے کہ انسا دیت اس کے دسوں میں گائے گے، قزیما نے گئے آئی آؤ اقدم تو ال افعال کہ لاکھوں کروڑ وال جمید وال کی منت ٹھ کانے گئے!

احمد ندیم قائی نے پی شام ی کے ذریعے بیشتور عام کیا ہے کے صدیوں کی ذات ہری زندگی کو بیچے چھوڑ کر افزیت اب آنا دی اور تو دمخاری کے دوریس دافل ہو چکا ہے اور بیامید پیدا ہو چی ہے کاب زیمن کا نیا تورافزیت ہے

(9)

تح یک آزادگی وظلمطین بھی تح کیک آزادی وسٹی کی مانند ہمارے جدید اور کا ایک اہم موضوع بے یا کتوبر ایک اور میں دون میں متیم السطی مجاہدین کا تحل عام مسلمانوں کی جدید تاریخ کا ایک نا قابل قراموش ساتھ ہے

رب عظیم! فرقیروں کی اس مرزی کا واسط مدائے بھیل اس کے جیل ک

يلوه يطين أكول عرابي جيس

جؤری ۱۹۸۴ء میں جب فلطی بنا گزیوں کے نصافوں پر اسرائیل نے انتی فی سف کی کے ساتھ تملوں سے جؤری ۱۹۸۴ء میں جب فلطی سے جاتی وہر ہوری پہید فی تو بھی احمد نیم قاکل نے اپنی تقم" جاند گھر اگیا "میں" میں اے ایک ایسان سے سور ساند قرادویا تھا کہ جس کی تاب شا کرچا نہیں یا واوں میں جُھے گیا تھا

> با ولوں میں گر اس کے چیرے کا سوما کی آسان رہا اس کے شکوں کی جائے گی چیکتی ربی اور هسطین کی شیمر گاہوں میں تہذیب کے اسہانوں کے واٹال

منظر کے دھے مٹائے میں انسانیت کوشکائے لگائے میں معروف ہے!

(II)

اقوام حمر و کی سامرات و وق اوراقوام عالب کی بحر ما نہ خاموشی کے باوجود کشمیر یوں کی تحریک سزاحمت کو خراب چسین چش کرتے وقت بالآخراس تحریک آزادی کویزے نے نفر دانداز می خراب تحسین چش کیا ہے لظم کا

ا فليا كي مدون والي بيد

رَضُول ہے الْے ہوئے بدن ہے
ہزواں کا جلال شو آگن ہے
ہیں برق فٹان بیلے ہوئے اب
کا ہوا ہاتھ گئ دن ہے
ہر سب پہاڑ کٹ رہے ہیں
ہر فرد شہو کوہ کن ہے
ہر دل میں گزا ہوا ہے بید
ہیر دل میں کا بیان ہے
ہیر دل میں کا بیان ہے

ویت ام یں امریکہ کی عارت گری کی فرست میں احمد ندیج قالی نے ایک ورڈ رایائی انداز اختیار کیو۔ان کی ظم متوان اویت م کا دوست اسامی امریکہ کے شام ول اور فتکاروں کوویت مام کی میرکی داوست وی گئی ہے

يهال کي آ ڏ

جہاں چرافوں میں مصنوں کی لویں ہیں و بھار دور پہان اڑکوں کے سرجیں جنسین تحصارے شکار بیل نے ڈرگ و تی ہر نیاں جھ کر ہدف بنا یا تیا نیج ں پر ہزار دیل بچوں کی گول آ تحصیں تی جیں جوائی جہزتوں کے حصار میں محموقتی جیں اور ڈھونڈ تی جیںا ہے جان کے ڈو شے ہوئے تھلونے

ویت نام ش امریکہ کی وحشت وار اریت کی بھر پور خدمت کرتے ہوئے شام امریکی محمرا نوں کو واسٹ قیمین کی اس ومحبت کی پینام ارشامری کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ پوری تلم کا ابوطئر یہ ہے اور اس طفر کا کھنے ومرون تلم کے آخری عمروں شی جلو وگر ہے جہاں امریکی موام کواس حقیقت کی جانب متوجہ کیا تی ہے ک

(1/1)

امریکہ کی تھنتی تبندیب نہ بنگ وصول ہے اور نہ جنگ ذرگری۔ اس کے بیٹس امریکہ کی تھنتی تبندیب آس کے شاعروں کے مجبت بجرے انسانسیت آواز آلئے ہیں۔

حواثی

ا - الديم كالتليس ببلدويم العداريم قامي منجيم ٨٠٠

ANCANCE IN LE

٣ ـ ٨ يم كنظمين ( جداؤل )واحد يم كالي منيه ٥٠٣ م

AA-5 WE ST

ه. معمد آن في المراهم ي م ١١٣٠.

119 - 120 - 19

الم عرام كاللون والدووم واليام عرام ما

ZHAPAGU LA

ال الديم كانظمين جدد ولي سفيده عا

realization in

LOW CALCULATION

CALCASTING L.

LOTE OTHER SEE LIFE

marking in

\*\*\*

### "احرنديم قاتمي كاتصور خدا"

تصور مدائی جب شرے بانبانی ایس کی تمام تر تک نظری اور کد ویت سے او کرد و ست و آئی کی وست و آئی کی وست و آئی کی وست و آئی کی وست و ایس کے اور کار میں بند پر واز کی تک ہر جگہ فٹ آجا تا ہے۔ ہر کس ونا کس نے آئی ڈاسٹ واحد کوسوں احقد ور بھر نے ایس کے کوشش کئی کی در کھوٹ کے اور پھوان کے اور پھوان و کھے اور پھوان و کھے اور پھوان و کھے اور پھوان و کھے اور پھوان ہے۔

شب موتی سے فر دیو تمیا کرتم نے جارے مجت کرنے والے انسان کو ہم سے ڈور کردیا ہے۔ بے ٹک تم اس کی تلمی کیفیت واقلید معد کا اورا کے فیص کر سکتے تھے۔

جن ہو کوں کواند تھ کی نے تحکیق کا جوہر عطافر ملا ہوال کے طرد تخاطب علی بھی کوئی خاص اوا ہوتی ہے مجھی وہ جوہر شعر کی صورت تو مجھی نئز کے بیرائے علی جھلکا ہے مجھی رگوں اور کیروں علی بول ہے احمد مربیم قامی کے لیک شعر نے جھے چوٹھایا اور پھر اس کی تغییم وقسد بن کے لیے ، اُن کی شامری کا مطالعہ بھی کرتی جل تھی۔ مہلے شعر دیکھیے ابھی کمی کہتے کہتے رہ گیا ہوں عمیت جمل جیب عالم ہوا ہے

یہ جراً منوا ظہر، یہ تدرمنو حیال، بداحمائی تفاقر اور بدعائم بے خودی۔ بلا شہرا یک بوے و جن کی معد ہے۔ آن کا ایک مشیو رزمان شعر ہے

کون کہتا ہے کہ موجد آئی تو مر جاؤں گا یس تو دریا ہوں سمندر میں اُر جاؤں گا

احمد می قاتی وو قلیق کار ہے جس نے اپ زرٹیز ویمن میں اُجرنے والے میکی مٹی کے سوند ھے اُسمورات والے میکی مٹی کے سوند ھے اُسمورات والے خیال کے جا کہ ساتار کرجڈ بات کے آوے میں چانے کے بعد اوب کے واسمی آخمان میں اور ساتا مراج والے ۔

ان جاک ے اُڑے متر نم معرفوں ، نیچ تلے تھروں ، روایت سے بُوے دوالوں، مٹی کی محبت میں گوند معان معرفوں من کی محبت میں گوند معا افسان نوں میں ان کی انگلیوں کی باہرا : پہنٹ کے چھےا کیا انجانی حساس معرفوں تجیدہ ، فسد واران کی ذائن کام کرد ہاتھا۔ جو ترض حیاس کو نکانے میں اپنا تھون پہیٹا کی کرد بتا ہے۔

ووا پل مشہور تقم انسان امیں کہتے ہیں

یماں زیس ہے بھی تخلیق کام ہے میرا کر کیرائی ہے منسوب کام ہے میرا زیس مری ہے، فضا بھی مری، خلا بھی مری خلا بھی مرا خلا مری ہے تو آھیم ماودا بھی مرا ضدا کے ذہن کا فن بارڈ مقیم ہوں میں ترام دیر کا دولہا ہوں میں، غریم ہوں میں

مرتنائق کارکا بنا سوب، پی قربوتی ہے۔ جس کے توالے سے وہا ورکھا ہوتا ہے اوراس کی جگہ کوئی اور تیں لے سکنا۔ جس نے اپنی واحد کو پہنا اس نے اپنے رب کو پہنا ساور جس انداز، جس زاوی تخرونگاہ ے کوئی اپنے رب کو پہنا تا ہے وہا تھا زائس کے ظہار جس برصور سے جھنگاہے۔

> ید دواحدند یم قامی میں جنوں نے اپنے پہلے شعری جمو سے کی بھٹائم میں کہ تھ کہ الی خیالوں کے علوم کدے میں کوئی شعید دیا زا ایسا ہے وور دے آھے، ووکوئی مشکرالی، جمعے ہو بہوتو نظر آ رہا ہے

> > 791

جب مجمی ویکھا ہے تجمی عالم تو ویکھا ہے

مرحلہ لیے تد ہوا تیری شاساتی کا
اوردیکھیے کہ س قوبی سے مالم پے قودی ش قواہش کرتے ہیں
اوردیکھیے کہ س قوبی سے مالم بے تودی ش قواہش کرتے ہیں
اس حسن کو ہمتوش میں لینے کا جنوں ہے
جو حسن مجمعے مید نظر کی تظر کی تظر آئے

اُن کے ہاں بیدسن قابل پرستش ہے۔ کیوں کرو وائی لازوال فالق کا حسبی خیال ہے۔ورامل ووائی فالق کے حسن کی جملک ہے۔ اُس کی صفت کا جُوسے ہے۔

احمد ندیم قامی کے ہاں جاش مذا کی تنظی بی نیس جلود مدااہ رقر ب صدا کے پُرا عنا دواو ہے بھی نظر آتے میں ۔ جن کابر ملا اظہا راکن کے شعار میں اتا ہے

> ینگوں آماں کے محلول سے دے رہا ہے جھے کوئی آواز

کن کن کن ا بہاں کا سااسوب اور تفریعی جمعنی ہے۔ وی بے باک و بے سائنگی نظر آئی ہے۔ وہ اپنی مختلوث شاول اللہ کے نظر اللہ کی تا تدیمی فرماتے رہے۔

وواٹ ٹی قکر کی پستی اور شمی خامیوں کا بھی بنو لی اورا کے دیجے تھے۔ جو کہ مرصحت مند ذہمین کا خاص ہے۔ اپنی ایک تھے ''نٹی 'میں ووالصب اسال کو گہناتی سوچوں اور دو ہوں پر چوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں

> ام چآ ہو تھٹلارے ایل اور تھتے ایں

عادے مے کی کابول بالاہے سبی ضعیں بجمائے جارہے ہیں اور کتے ہیں

عاد عادداً جالاي أجالا ب

و وجلو و است میرون بر میرون بر کر گفت نیش بوجائے ندی ہوئی کواجیتے ہیں الی کرووائی فلارے کے سے اپنی نظر کی رفعت پر بھی یا زائی نظر آتے ہیں یا ورا ہے فن کا استعمال کرتے ہوئے این کھ اورا ک کو توب صورت اور یا دگار بناویج ہیں۔

ہم ہیں ترا تشیّ فید تمائی پندار ہمیں سے کیوں شرالا تخلیق زیمی کا طور مت کر ہم نے ترا آتاں عالا

أور

ویا ترے حن کی حم ہے یص مرش ہے مرش پر کرد ہوں

751

یں ہر مرش ہی جنا تو ہر فرش رہا کانتاؤں کے سب انکال میرے اندرشم ہیں

791

دون ﷺ ہے ڈیا رہا ہے آس کو جت میمی ہے جس کی دیکھی ہمائی

جیحر کر بھی میں ترے بہتو وسال میں ہوں جہاں بھی جاؤں ترے بالا تھال میں موں اوراحمد نیم کا کی کار شعر ملاحظ قربائے۔ کہتے جیں ک

اے شا اب تے قردان ہے کل ہے محرا اُو نے اس دور کے دوزن عمل واللے ہے گئے

ا یہے بہت سے شعاراں کے بال طبع میں حن علی مقام السان اور معرفت الی کے اوراک کی واضح جمک نظر آتی ہے۔جس کے تلیار علی واسی مصلحت کا شکار ٹیس ہوئے۔

> جَب جبان طلمات میرے اغر آما یمی تحب خاک سمی روع کا سمندر آما یم تحب خاک سمی روع کا سمندر آما یم یک یک

### ئازىي<sup>ىل</sup>ىل<sup>ى</sup>ياي

## " میں شب کامسا فرہوں گرشمع سحرہوں''

اکی ہمر جست شخصیت کے یا لک احد ذیم قائلی نے اگر چداظیار کے لیے شاہری کے ساتھ ساتھ اللہ افسا توں کوئلی وسیلہ بنایا گرائے دور یس جب بدیا تی ہا گندگی ہر سوطقا مد کو نے نظریات میں تیزی سے بدل رہی تھی۔ اللہ تی ہوئی یہ کارٹوں کی بنیا ور کھنے میں معروف رہی تھی۔ قائل صاحب اپنی ہی وائر ہر ایک تنے ہی طرز قائل کی جموئی یہ کارٹوں کی بنیا ور کھنے میں معروف شخصہ اگر چران کے عہد میں مختلف قری تو کیئیں بہت سے قلمادوں کو مقصد بہت کے بودے پہنا کران کی انواد بہت اور جد من کی روٹ کوگ کل کرری تھیں گرز تی پہند تو کی سے تعلق کے یا دجو وقائی صاحب کی شامری میں تھی تا ہو کی میں جب کی شامری میں تھی ہوری زندگی کے میں تھی کروٹ کوگ کی سے تھی ہوری زندگی کے میں تھی کروٹ کو کروٹ کی سے تھی ہوری زندگی کے میں تھی کروٹ کوگ کے ہیں۔ نظر آئے جیں۔

قاکی صاحب کا حماس دل است دورش پائے جانے والے سیای اختا رہے کا حماس دل استیاری خلافہ ور یہ بیت کا نشانہ بینے والے مسلمان والنہا اور احریقہ عمی آزادی کے ظمیر داروں کی صحوبتیں ، ونیا علی ہونے والے اور کا آئی برض قامی صاحب جیسا حماس دل کا ناام کیسال تقائق کینظرانداز کرسکتا تھ

> اب ہوک ہے کوئی کیا مرے گا منڈی میں خمیر کے دیے ہیں

> اس دار ہے کی وقا کی امید کواں دان کو چائے مال رہاہے

> سے ہوتے می کال آتے ہیں بازار میں لوگ مخرواں سر یہ افعائے ہوئے ایمانوں کی

> آت کے دور علی انسانہ کے معنی سے بیس روح مر جائے محر جمم بچللے جائے

اس فی منافقت، جموع، قریب، وہرے معیارا وروٹ کا جم کی تیدیں ہوتے ہوئے جمی مقادات کے بت فائے میں خوائے کا دکھ قائی صاحب کو بے جی ن رکھتا ہے اور بلاشہ کی بدلتے معیارا نسائی معاشرے کی ایموار ہوں میا حتا ایوں اور بالقبار ہوں کا اصل موجب ہیں اس نے اشائوں سے سیاما تو کیا سیاما غرجم کی دہمت ہے محال کی دھمن ہے ہوا

موجہ سے کس کو مغر ہے گر اتباقوں کو پہلے ہینے کا ملتہ تو کملا جائے

یں بھاہر سب کے بینٹوں پر حمی توسیب حرم نیٹیں رکھیں تو ہر اشان اک بت شانہ تھا

حدی دل رکنے والا بیٹام ماصرف ان تلخ تھائن کی نٹاندی کرتا ہوا نظر آی ہے ال کر کمیز او وہ اس دور کے مشعفو کو اپنے کرب ہے آگا دکرتے ہوئے لیوں پر افغل تو زیر اصاف کے جند بول اوا کرنے کی درخواست کرنا اور کین خالق کا نتاہت کے حضوروست بدینا دکھائی دیتا ہے۔

> شعقو! کچی تق کیو کیوں سر بازار حیامت بحد کو احمامی نے سوئی یہ چڑھا دکھا ہے

> البی اب کوئی آنرجی مطابو محراؤں کو سندروں یہ تو گمر کر بری محق میں گھٹاکی

> اے خواد اب ترے فردوں یہ میرا کل ہے توئے اس دور کے دورق میں جادیا ہے گئے

یارب! مجھے اس کرب مسلس سے رہا کر مجود ملائک عول تو کیاں خاک اس عول

احمد نیم قائی احساس کی سوئی پر انگ کر سوی کے بحر دیکراں سے جو سوئی چین کر رہے پر قدرت رکھے تھے۔اں سو تیوں کی آب وٹا ہے نے اس کی زندگی میں ہی اک جہاں کومتو رکیا۔ ووا پی اس فاصیت اوراد فی خد مت سے بھر طور دافت بھی تھے۔

> دیار عشق کمنڈر اور دھیت ول سنمان کر ختی کی رکیسی بیاں نہ کی ا کم ختی کی رکیسی بیاں نہ کی اس کا سنم ہمی عدل سے خال نہیں ختیم دل کے خال نہیں ختیم دل کے خال کی شامری کا سابقہ دیا ہجے

وَرہ ہوں بطاہر میں دکھائی تینی ویتا جمد میں کمی جہاکو تو میں نامید تظر ہوں

وخن بھی جو بیاہے تو مری جماؤں میں بیشے میں ایک گھنا ویز، سرِ ریکوار ہوں

ٹارس لی کا دکھاور جدانی کا کرب ورد وسوز و آرز دستدی کی مثاب کو پاییہ منتخیل تک پہنچاتا ہے۔ قامی صدحب کے باب جدانی کا ترکر دانی شام ترفر اکتوب اوردهیمی آئی کے ساتھ فروزاں ہے۔

> ہے میرے اس علی اب کک ترے بدن کی میک تری جدائی کا حق جھ سے کیا اوا ہوگا

> لحول ش ست شيا ژا ومل رسول په تکمر شي جدائی

اردوشا مری کے سفری ہر دوریں پکھ مصابین ایسے فند ور تھے جن کے ماقدین سے رواتی ہونے یہ ہر ہونے کی بچھ سے قطع نظر یہ کانٹر قابل خور ہے کہ شام خوا دکھی دور کا بھی ہوا کی بچو کمر اش مرال جذبوں کے اظہارے روگر دانی کری نیش مکتاجن سے مغرعشق میں وودویا رہوتا ہے۔

و يكيف و يكيف الوال الو

بال بي خاموتي محيت كا مجرم دكد ند نكا بال خدا كو قو ترا نام بنا دكما ب مقم ب كا مجى قريب ب كها باك مديم رقم كو زقم نين، كيول بنال باك مديم رقم كو زقم نين، كيول بنال باك

یہ فخر بھی تو بید تنا کہ جو شے ہم ہے وہ کوئی قبر نہیں ہے، تمام اپنے ہے

قا کی مداحب کے ہاں پکھ خیالات کی تھرار بھی پانی جاتی ہے۔ اس کی ویہ بیٹیس کہ خیار مت کا دامر و تھک ہو گہر تھ ٹس کہ جواحداس شام کوشدت سے تھی تا ہے و واسے بے سائٹ مختف زاویوں سے بیون کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ باعث مرف تشفی ہوجائے کی ہے۔

رَجُهِ كُو قَيْرِ ہے الْمَا ہوا پُهُولِ
اپنا سمیار اوقا یاد آلیا
النیس کے لمد ہے پُھُول بن کر
پی بھر کے شمیل ہیں مہمال ہم
داول ہے آرڈوئے عمر جاددال نہ کئ
کوئی ٹٹاہ پیس گرد کاردال نہ کئ
مر کر بھی نہ ہول کے رایکال ہم

احمد مدیم قاتی کی شاعری کے بھوے رکھوں بھی اک حسین رنگ معنوی اور واسٹے تنہیجی اشارے ہیں ماضی کی گردیش چھپے واقعات کوموجود و دور کے قالب بھی اس طرح ڈ معالنا کہ ماسٹی و حال ایک ہی ولمیٹر پر

IT PK & 7 25 P.

آ كمر به يول الأي صاحب كاشا صب -

عراط نے زیر ٹی لا تھا ہم نے بیخ کے دکھ سے این

یں تو ہر دور ش گرتے دے انبان کے قرق ان خلاموں ش کوئی یہدی کنال نہ ہوا

وصن تو مجھ کو تھیں کی کی تھی مگر اس دور میں پیول اشتا ہے کہ صحوا کا کوئی رستہ نہ تھا

آج افاہ اکن ہے بوی کوئی حقیقت عی تھیں مومنواوار ہے کس کس کو چڑھال جائے

نکل کے خلد ہے بھی آدی نہ پہھٹایا زمیں پہ بھی چین آرہ آبی گیاں نہ حمق حسن مجوب کے تذکر سے بھی قامی صاحب کے ہاں نہایت لکیف پیرائے میں شختے ہیں۔

اب وخمن کو بھی شیریں کر ویں اس کے حسی تمکیل کی ایمی ایمی عام سے چیرے ضدوفال کین ال نہ سے الی یواری یواری یواری ویاری ویاری ویاری ویاری ویاری ویاری ویاری

فقد اس شوق علی ہوگی جیں بڑاروں اِتیں میں میں میں ایک ویکھوں میں نزا حسن نزے حسی بیاں کک ویکھوں اگ حقیقت سمی فردوں علی حوروں کا وجود حسین اندال ہے خمت لول تو وہاں کک ویکھول

تر مرز کا تھا کئی کے حماس کے باوجوداحدد کم قامی کی عظمت اس بیل کی کامید کا دائی کی باتھ کے جہوئے تھے اس بیل کی در اس کی کا ماری کا کا ماری کا کا ماری کی کرتے ہیں بسااوقات شکایت بھی زبال کی وک پر آتی ہیں گر و لا فرامید کی وگفتا تو ب اندھیر کے ومنادی ہے اس لیے احمد کم قامی کو در در گار کی اس بار ماری کی اس کے اور دیامید کی تشکہ بلیس دوش کے باتا کردار جمائے سے جاتے ہیں۔

عکست مرا باحل، حجل مری منزل میں شب کا سافر محر شع سحر ہوں

زدگی طح کی مائد جلاتا بول ترجیم بجد او جاذل کا کر می او کر جاذل کا

آئ جو شخص ہے کہا ہے کہ موری ہے میاہ اس کو اک روز صدافت کا لحے گا انعام

عادا معد کی اینزی کو دواک عارضی وقعہ گردائے تیں اور پر امید تیں کدامید کے آتان پر چکا ومل سوری بہت جد طلوع ہوگا۔ قامی صاحب کی تلم ''وقعہ'' کی امید کی فمازی کرتی ہے۔

را سينيس لما المجدد المراب من المراب المراب

عاب سے لے کرا تبل تک اور پراس کے بعد کے شعرا کے کلام سے احداد کم قاعی نے قیل افھا ور

میع ے مشتمل اکیب کواک نے آبک سے توازا

یہ بی جس آتا ہے تخلیق فن کے لیحول جس کہ خون بن کر رنگ سٹک جس افز جاؤی

ساری دنیا حواظم نظر آتی ہے ترکیم جمعے یہ اک مختر مواہ دوزن تنداں نہ موا

قد رمص سے ووجے ہیں جھے رنگ بھی ری بھی ارزاں ہوں کہ ش شائع بربیرہ کا شمر ہوں فراور بلا کے موضوع مد پہلی قائی صاحب نے نہایت اچھوٹے اخاز بیل قارکین کی قرکواک تی اچھوٹی منزل سے آشا کرتے ہیں۔ اورا ورخیالات کے بیان شن مرکز مخن دہے۔

> پیرائن شب نہ جل رہا ہو شرق یہ تکم ری ہے لال

> حسن تخلیق کی دھرتی میں جڑیں کیا پہلیں تم نے انبان کو کیلے میں جا رکھا ہے

کوئ کیا ہے کہ موسط آئی تو مر جاؤل گا می تو دریا ہوں سمندر میں اثر جاؤل گا

قاکی صاحب کی شامری کے بیاجند رنگ اس قدر تے جیے کی بر ایکرال میں انگی ڈبوکر جس قدر پائی حاصل کیا جائے ، ایک تظیم شامر واقعیا ناگار اور ایک جمع یو کی تخصیت کواگر چر جم ہے چھڑ سے دی سال کا مرصہ ہونے کو ہے گرائی بھی اور آنے والے واقع ل میں بھی ال کے افکار واول کوگر واقع رہیں گے۔

> ام الله علم علم الله والله بيا الله باحد كروان كي سائد بالله بال

## احدنديم قاسمي كي شاعري

> کو ٹم ہے ہے دیکھوں تو تھے رشید آخوش ڈا لگا ہے

" آخوش فا" ایک عمروش می شرکیب ہے لیمن ترکیب سے تطبع نظر افغا کیا ہے اور بھا کیا ہے ، بھا کو سمجھے بغیر " دی فغا کوئیں مجھ ملکا اور فاکو سمجے بغیر آ دبی بھا کوئیں مجھ سکتا میرے نر دیک عالم انسان کے اندرموجود ے مینی دل اور دل دریا سمندروں ؤو تھے 'دھت آغوش قا لگتا ہے۔ یہ ایک ایک کیفیت کا معر نے ہے جو یقیناً قالمی صاحب نے اپنے افر ریسر کیا ہے ور نداس سعنویت کے ساتھ شعر نیس نگلتے حضرت وارق نے قر مایا تھا کہ استنبی کے دونہایات این سار قالے کا عمرارے کا رہنا کیا عمرارے۔

یہ کون فیل جا تا کے علم زبان میں یا زبان وائی میں فا سکاور بقا کے معنی اور ہیں جب کہ علائے گا ہرہ
کے پاس کے معنی اور میں اور میں اور موفیا کے قریب ان کے معاتی و مطالب بکسر بدل جاتے ہیں ۔ گر قالمی
مد حب کاس شعر میں معموف '' کے ساتھ شعر ی فشفہ بحرا ہوا ہے جو قاری کو باطن کی طرف سے جاتا ہے۔
یہ میں سے علائے فاہر و کے فائے حم اور فائے کے معنی نہیں کھل رہے فی کے معنی کھل کر سامنے آ رہے
ہیں ۔ اب اس کے ساتھ یہ شعر

#### نطق کا ساتھ نہیں ویتا ڈائن شکر کتا ہوں بھا۔ گلنا ہے

> جرت ہے اس نے اپی پرسٹش عی کیاں ندک جب آدی کو پہلے پیل آئیے الا

عالب نے اپنی ااز وال شعر یات شلافظ آخیز کواس عمد کی ہے جماعے جوصرف اے بی زیب وقی منگی اقامی صاحب نے بھی اس شعر ش آخینے کے ایسے می معافی بیان کیے میں کواس شعر ش اس کواس شعر کے لفظ لفظ میں آدی ایپ آپ کو جیٹا ہوا اور جا گنا ہوا محسوں ہوتا ہے اور ہے بھی یہ بہت جست کی ہاست جو انہائی شعری اور آئری ہوات کے ماتھ قامی صاحب نے بیان کردی ہے ایس بقول خالیں

طوطی کو خش جبت ے مقابل ہے آئے

عابری عابد نے کمی جگر اکھا ہے کہ آخیز آئی ہے سنتن ہادرا ہے امہاں از دیک ہوئے آئی میں حب
ص حب کے ہیں آمیزا سہا ہے زینت نہیں ہے ٹی کہ اسہا ہے ج سے ایمان اگر دیک ہوئے آئی میں حب
نے فقوں کی و اکل کی خ دریافت کی ہادر را تھی ٹی معنویت اب اگر کی ہے۔ ان کی ورک شاخر کی کا فقا مہا ک
دریوفت کی تر تیہ ہے آؤہ ہوا ہے کہ نظامان کو ان کی شامری میں آمیز در آمیز اپنای معنوی پیم انظر آتا ہے۔
کوری ج سے کی تر تیہ ہے آئی ہوئی دریوں کے ساتھ گر ہر سے پر قامی صاحب نے ابنی گی اور پر اردور ہوں کور و صدمند
کوری ج سے کی انفی اور معنوی وشع افتیار کی ہے کیوں کہ ہوائی سے کم پر واکل آنا است کری نیس کئے
سے ۔ دومر اقد رہ کے کامد نے اس فقیم کام کے لیے جی اقیمی پیدا کیا تا ہے۔ ہشمر کو آفاقی سے پر سویت ادرا فذ
کر نے کے قائل رہے اور زندگی کے نے پہلوؤں کو بھی پیدا کیا تا ہے۔ ہشمر کو آفاقی سے پر سویت ادرا فذ
استعدا داور قد رہ ہے تی ۔ انہوں نے مدیوطر را صاب (اس کی تر تی پہندی) کے ساتھ تی شعری اور تکری احساس استعدا داور قد رہ ہے تا اور ان کی انہوں نے نے انہاں کوا کی گئی مری می تعنقل ک

ان دونوں شعروں کی وائی صورت حال کھے تو ہت چاتا ہے کہ قائی صاحب کی شامری کا متاہ کواپلی سے مسئل شامری کا متاہ کواپلی سے کھنے کا شام کی جہت کہ جہت کو ایستان کی جہت کی جہت کے تھا گئی ہے ایستان کی جہت کی جہت کے تھا گئی جہائے گئی گئی ہے ایستان کی جہت کی جہت کے تھا گئی جہائے گئی گئی کے دریتے تھے۔

وليم وروز ورتع نے كيا تا كائل ور ج كى شام كى عام دوزم وك زيال الى كر يول كيے كر يروا مول ك

زبان میں کی جائنتی ہے۔ قامی صاحب کی شاخری میں بیٹمام ادصاف موجود ہیں کہ انھوں نے بھیٹ گہری طبیت اور مشہد ہے کے ساتھ عام زبان میں اور دوزمر و کی بی زبان میں نہا ہے سادگ اور کر کاری کے ساتھ شاخری کی بیوں ان کا بیک ایک معرب ولوں میں از جانا تھا اور از نارے کا ساتھ ساتھ انھوں نے اپنی شاخری میں موفیا نہتی بات اور مشادات کا تیمن کیا ہوا تھا جی تو اس جسے شعر کی کرتے

> اے خداد اب ترے فروال یہ کل ہے میرا تو نے اس دور کے دوئرٹ میں جالم ہے گھے

> شامری روز اول سے ہوئی تخلیق ندتی شعر سے کم نہیں اثبان کا پیدا ہوا شعر شیک شیک

## نديم کي تر في پيندي

احمد میم قامی کی آیند یا لودیکل شنا شت ترقی پیندی ہے، جس کا اظہار وا آبات اور و فاع و واپنی ساری اولیا اور فیر اولی ترجی ول میں تسلسل کے ماتھ کرتے رہے۔

ر تى پىدى كيا ہے؟

عريم فيرتر لي بندي كى مركزي خاصت كاشعرى زبان من يون الحياركيا ب

"ہم اپنی قوسے تکین کو اسے آئے ہیں۔ خمیر ارتفاش بہلیاں دو ڈائے آئے ہیں اور فید شعری زبان میں کا اور اسای طور پر ہر اسانی فور پر ہر اسانی فور پر ہر اسانی فرد کے انسانی فرد کے انسانی جو ہر۔۔۔اس کی تحقیقی اولیت اور تصلیعہ ۔۔۔ کے اقراروا تہا سے کا اور اس فرد ویت کے ہمہ جبت اور آزادا نیشو ولما کا ساتی قرول ہے اور پھر یہ نشو ولما کا ساتی قرول ہے اور پھر یہ نشو ولما کی سانی فرد کی فردیت کی آفاقیت کے امکان کو حقیقت پذیر کرنے کا ساتی بردیس ہے۔"

دیم نے انسانی فردی انسانی فطرت کیا ہے ایک شعر تی اس طرح بیش کیا ہے کہ ۔ یہ ایک فطرۂ شیم ہے آگا ہے جست

بہت قریب ہے دیکھی ہے فطرت بیٹری

ان فی مردی تخلیق المیت اور فعلید کار اسانی جو مراورای کی فردنت کے اقالیت پذیر ہونے کی اسانی فرد سے کے واقع کی اسانی فرد کے بھر اورای کی فردن کے مرب سے ہے اور ایک فار سے کی اسانی فرد کی حیاب سے ہے اور ایک کا رہ کے میں اس کے فعال کروار کی دی ہے۔

عموی ترقی بیندی کے تعقل کی ہے تھتے ہی تو تھتے جو انسانی فرد کے حوالے سے کی گئی ہے اس پر بہت سے دوست شاہد تے ان بھوں کہ ہمارے ترقی بیند تو تیا دوتر اچھا عیت کے حوالے می سے ترقی بیند کی کہ بیش کرتے رہے جیں سیاس فی فرد کی فر دیت اور افتر اویت ترقی بیندی شک کہاں ہے آگئی؟ اس ذیل شک اوش ہے ک اگر ہورے یہ رکستر تی پہندوں سے ترتی پہندی کی تحریف وتو شیخ میں کوئی کتامی سرزو ہوتی ہے تو ہم اس کوتا می کواپنا مستقل نظریاتی ورشاعا نے کے پایند نہیں ہیں میں نے ترتی پہندی کی بیافت کی تحریف وتو شیخ ترتی پہندی کے متند جدید عالمی مافذوں سے استفادہ کرتے ہوئے فیش کی ہے۔

" کی فطری یا سائی معروش کے تہدیل کرنے کا سائی تمال بیک وقت Doing بھی ہے، Being بھی ہے ، Becoming بھی ہے اور اس کے ساتھ اشانی طروکی Uniqueness کی تھی اضافہ کرنے وا را کھی ہے ۔"

بران فی فردی داشت کے بعد جب آزادا نداخهار دا آبات کا انکان طبقد داری بات کے فاتے بی ہے حقیقت پار برسکتا ہے اور جب آر نے بی ہے حقیقت پار برسکتا ہے اور جب اور جب آر نے بی سے آزادہ فاردی کی سے اور بیستان کی سب سے آزادہ فاردی کی سب سے آزادہ فاردی کی میں اور بیستان کی میں تھے میں تو بھر سوشن ماور کی در اور بیستان فی میں حق سے التحقیق میں رو کتے ۔ اور بیستان فی کے میا تھے میا تھے ندیم کے اور سیستان فی میں اور الفال جاتا ہے۔

فیض نے اپنے کیونسٹ ہوئے ہے کھی افکارٹیس کیااورا پے مسلمان ہونے کا ہمیشراقرار کیا ہے کی افکارٹیس کیااور ہے قالیم اپنے رائ استید ومسلمان ہونے کا بار باراعلائیا خیار کیااور ہے قالیم سے اپنے کیونسٹ نہ ہوجانے کا اظہار اس جواجہ کے ساتھ کی کرمیرااسلام مجھے اس سے نیس روکنا ۔ گویااں کے تعویداسلام سے کمیوزم کے اس جواجہ کے ساتھ کی اوروں کیونسٹ ہے یا کہلائے بیٹیر مراوی اور مساوات کے اور غیر طبقائی سات کے تعویدات متصادم نیس میں اوروں کیمونسٹ ہے یا کہلائے بیٹیر

" آپ اے خالص اسلام کردیجی، اسلام سوشلزم کردیجی، اشتراکید جی ذات میں میں اسلام کردیجی اشتراکید جی ذات

ال تقور کو یوں واضح ہونا جا ہے کہ ہم مساوات اور جہوریت کے علم بروار ہیں ۔ ہم افال کو خشائے الی کہنے کے جائے ہفتی معاشی رشتوں کی کا دستانی قرار دیتے ہیں۔
افلاس کو خشائے الی کہنے کے بجائے ہفتی معاشی رشتوں کی کا دستانی قرار دیتے ہیں۔
ہم دوسر سے انسا نوں سے نفر میں نہیں کرتے کیوں کر بیدسی انسان آئ آہم کی اولاد ہیں ہے جا وجہد کر دہے ہیں ہے ہیں جو ہجد کر دہے ہیں اور ہماری تسلیس بھی ای مقصد کے لیے جد وجہد کر دہے ہیں اور ہماری تسلیس بھی ای مقصد کے لیے جد وجہد کر دہے ہیں اور ہماری تسلیس بھی ای مقصد کے لیے جد وجہد کر تی رہیں گی۔

(تىدىپۇلىسى ئىلى 1967 يىلى 116**)** 

قیام پائٹاں کے فرا بعد کی ایک ٹی صورت مال کل کی کوشت ترتی پندوں سے جو کوتا ہیاں مرر وہو کی اس برتوی بازی کا سعد اب تک چاا آ رہا ہے لیمن ندی نے ان کتا ہوں کی تشخیص اور تجزیرہ ہی مندی قضیا قریبات کی اور اصلات کو ایس کی کا بروں کے احت اف اور اصلات کو مراب ان معاملات بران کی گفتگو کا بچرو وؤیش ہے جوال کے جمش مدا حول نے ایسی تک ایتار کھا ہے مراب ان معاملات بران کی گفتگو کا بچرو ایس کی تعشی اور یا کتائی تو می شا اس کا اعلان وا آبات کو تے ہوئے مارے سارے عام اس نیت کے کسی ایتیار کی بھی مسلسل ارتفا وارتفاع کا آخائی وساتی آ ایش بل اے اندر سوئے

وہ اعماد ہے جمعہ کو سرفت اشال ہے کسی بھی شہر میں جاؤل خریب شہر تیس

مدیم کیار تی پندی کے اپنے شمعی کردار ہیں۔ اظہار پر کی مصافین تکھنے کی خورہ ہے۔ فی الی ل ان کی تر تی پندی کے سانی ٹن جمری ظیار پڑھنے انوش ہے کہ ان کی ادبیار تی پندی متعدد شعوں پر محیط ہے۔ لیمنی

اون<sub>ې</sub> تنکیق کاري،

اد في تقيد تكاري

ادلیٔ عربیسازی ادر

اولي اللاغيات

اوران سب کے ساتھ کی شنوں کے النوں کی اونی گلیل تعلیم وزیبت ۔ اونی ترتی پیندی کے سارے شعوں میں ان کی ترجی فنی حقیقت پیندی کا منہائے ہے۔

فی حقیقت پہندی کا علیہ تی حقیقت پہندی کے ساتھ یقینا کم اتھا یہ کر جس کا بنیا دی اصول ہے ہے کہ حقیقت کو جا جا جا گئی مال ہے اور جا را عالم حقیقت کا افعال جی ہے اور جا رہ ارے جا بی مال کے خوی فی منہیں ہے ۔ جس کی متعد ووجی صورتی جی ۔ اور جو مسلم ارتقابی ہے ۔ ندیم کی حقیقت پہندی ہا کہ محوی فی منہیں ہے ۔ جس کی متعد ووجی صورتی جی ۔ اور جو مسلم ارتقابی ہے ۔ ندیم کی فی حقیقت پہندی ہے ور نظری تنہوں شعبوں می مسلم ارتقابی ہے ۔ اور انھول نے ترقی پہندی کی منہائی میں متعدون میں مسلم ارتقابی ہے ۔ اور انھول نے ترقی پہندی کی اس مورید فی حقیقت پہندی کے منہائی میں متعدون میں اور شعبی اصاف میں ایسے شا برکار توکیل کے جو آ ہے والی انسوں کی جی ترقی کے جو آ ہے والی انسوں کی جی ترقی کی دیشیت رکھتے ہیں ۔

پاکٹاں میں 1958ء کے دی آبیارہ برا اولی جدید بنت پیندی کے ابعاد کے بری تھے۔
جن میں ایک موضوع یہ بیندہ ندمؤقف سے الخصوص قرتی پیندا ندیمیاتی حقیقت پیندی اور فی حقیقت بیندی
دونوں کوشدے سے مستر دکیا آبیا ہیں کے مقالے میں جن اہل تھم نے اولی تر ٹی پیندی کا متحکم اور مسلسل دفائے
کیا ان میں دیم کا ما ورکام سب سے بلند ہے۔

میں ہے مدی بیسوی کے آغویں عشرے (1971ء 1980ء) سے عالی عان ابعد جدیدیت کے دورش ہے اور بیا نے ادار بیا نے ادار بیا

ے اور حقیقت پہندی بھی ہی مورت حال میں حقیقت پہندی کی ٹی نشو و نما بھی موری ہے اور اس ٹی شو ونما کے سے اپنے حس ترتی پہند اونی ورثے سے استفادہ جارے لیے ماگر یہ ہے اس میں خریم کی کی تھی تھی۔ تقیدی ورنظری تربی بھی شامل ہیں۔

میراا پناتھلق 1970 سکٹر تی پنندوں کی نسل سے ہے۔ میں نے 1975 ویس ندیم پراپٹا پر الانتھاس منعمون ان کے امراز میں منعقد واکی تقریب میں پڑھاتھا جس کے آخری پیرے کے ساتھواس تجریر کوئٹم کرناہوں ک

> " نی آسل کے قبل کے افتال کی اکثر دے کی تحکیفات میں پاکستان اور پاکستان کے جوام سے حمیت اوران کی افتال کی جدو جہد میں شرکت کا جو جذب اتنا کا رقر ما نظر آتا ہے، احمد دیم قاک کی ذائت ہے انگ س کی تعمل طور پر پہنچان نیس ہو کتی اور سب جانے جیں کہ بیا کوئی معمولی کا مزمین ہے۔"

> > مری ہر نکی روش ہے مرے عوام کے چروں پ مرے عماموں کی فرشی میں شای فرانوں میں

 $(\langle \xi_i \rangle)$ 

\*\*\*

### ۋا كىر صلاح الع<sup>م</sup>ين درويش

# احدنديم قاسمي كى ترقى پيندنظم \_\_\_ چندوضاحتيں

مزے کی ہوت ہے کہ پارٹی جباقی کی مقافی مذہبی اور ماتی اقد اور والی حدک ایسے پالیسز تی پہندہ ورش جاتے ہیں کا اس سے اب بھی جباقی کی میں مگافی مذہبی اور ماتی اقد اور والیا ہے کے حال جہا بیافیوں کی رہا تفکیل کی ہدی کی جاتی ہوتی ہے تو اس کے چہروں ہر ہوا بیاں از نے گئی جی تو گئی میں میں ذہبی انتخار کو ووا بھی تک اپنی پہیٹیکل سرتیکی کا اور ٹی نشاں بچھتے ہیں ہے کی وہ ہے کہ حاری تھیم تو م محداری تھیم تیل محدار تھیم تھافی ورشہ حاری تفکیم تہذیب محدار تھیم ماضی اور حارا تھیم خد بہب جیسے اندافا ایک ایک آئیڈ یولوری کے تمہور کا باعث بنج جی کہ جس کو استفاد کے در جے تک پہنچا نے کے لیے علاسے آباں کی شام کی کا حوالد ان کی ترقی پیندی کو چنی رہے کے کا م آب باتا ہے ہوگئی جبول جاتے ہیں کہاری ارکس بقریڈ رک اینکٹر اور وہ ورک میر جنوں حضرات تو وقو ایسے وائش مند سے کہ جنوں نے شام ورک سجما کہ جب تک شلی مگروی مطبق تی منارشی تا ہوئی ۔ تیوں حضرات تو وقو ایسے وائش مند سے کہ جنوں نے شام ورک سجما کہ جب تک شلی مگروی مطبق تی منارشی میں مناز کی مناز کی اور ایس کے طریقت کا درگ کے جاتھ وقیران اواروں کو نہا ہے معتق لے کہاں سخت ذہان میں چینے نہیں کیا جائے گا مزدوروں ، کسانوں اور فریوں کی بہ بنتی کی اسمل وجوہات تک رس فی منسن نہیں ہو سکے گی بین جے سے ک خود ان تیموں والش مندوں کی تقیامات پر ایجان لائے والے با کستانی سوهمسنوں اور ترقی پہندوں نے فریت ، بائی اور قلائی کی زنیجہ ول شن بند سے توام کے تبذیبی ، فنافق ، نسلی اور فری میں بیاندوں کی رو نظیس کو فیر فروری مجماء ان کا خیاب تھا کسر بٹ پھر یہ سے کی طاقت باقی معاددت شود سے کر لے گی۔

احدد الم قامی کا تعلق ہی رقی پہندوں کے ایے گروہ سے حضوں نے اپنی جا کیرواراندافلاتی و نٹنا فتی لکہ روب اوران قدروں کو تحفظ فراہم کرنے والے پیانیوں کی طرف رجوٹ کرنا ہے کا رہا یا اور سمجھا۔ وہ نظام کوبد نے کی شدید آرزور کینے تھے اوران کی یہ آرز ولائق صداح ام بھی ے کیل غاری ہم بت اور ہے تو قیری کے خواتے کے سے حمیلات روں کی را تشکیل کوانھوں نے سے کا رجایا ، یکی و وہنیا وی قدر اس تھیں کہ جس كذا الكاري كا فسائد كارول في التحصال بي كما مواشر ك تحقيم عن ايك زروست مزاحق قوت سمجی ساس مراحت کورا دراست دفائ کی شر ورت اس لیے بھی بھی کے بندوستانی دو کتافی تہذیب ونگافت میں سمستقل قومت جمیشة را در بی اب اتو جا كيروا را تدمعاشرت كو تحفظ فرا جم كرنے واسع مب بير نبول ك آ فاتی اورا رشی ایل کوئر تی پیتد معنر است ول و مان ہے ہما اور معقول سجھتے تھے یا ان مہاہ پینوں کی اجارہ دار ا اولا باوری را اوری را سے اور نے تھے الیون اس تھے کملی کا تفری سٹا پر نقصان بیدہ واک یو کستان جس مقامی سٹام ین صنے والی سر یا بیکاری ورتعلی اواروں میں بر حائے جائے والے لیرب عدم کے تیجے میں الجرئے والی روش خیالی کے خلافے نے بھی بھی مثل افتی اور قو بھی میں بیانیوں کے حامین مسلسل جیائی کاشکارر ہے اورا بی شنا شق میر ا تفتي والعلم موا والعدكا جواب زيوت كرا حث بتدريج تشروبوت يل كراب والع عدد يك بال تو صاف بيد چان ہے كہ يا كتاب عن تشار أكري رجانا مدى آبياري عن خورز في بيندا ديوں ، شام وں ، وکیلوں اسحافیوں اور دائشوروں نے بھی ایسے جھے کا کردا را دا کیا ہے۔ تر قی پیند ول کی اس مجر یا نہ مفاسق یو تمت ملی کے وحث یا کتانی معاشر ہے ہے بیاثر العامرت ہوئے جن کراہ برسلی ، غربی الثافتی یا قو متی ا کر دواسینے تشدر آگری رجانا ہے کہایتا نے اوران برعمال کرنے کا جمہوری حل رکھتا ہے میہ تشدویہ ندی اے جہا تی ر بی است میں تبدیل ہو پیکی ہے کہ جس کی وید ہے انظامی، عدائی اور قانونی بعد و بست دیا تی سطح یرا یک مصحک فيزموره والمساويارية ب كرويه بكرمهاي نول في تشدوروالات اور تعليمات بالناتي حول کوا مگ کرنے والی تظیموں اداروں اور افراد کو بدترین تشدد کا سامنا کراین تا ہے۔ یا ستان میں اگر ایست کی سیاست کرورہ و تے ہوتے معدوم ہوتی بٹل گئی ہے تو اس کا ذرمہ دار تو اُساف ہے۔

1950ء کے آتے آتے آتے بھول دو عالی جگوں اور اس یک ایش دھا کول کے مقربی معاشرے میں شرے میں اور اس کے مقربی معاشرے جا کیروا ندا در شامی اقدار اردایا ہے اور ان کے کا فقام بالیانوں سے الگ اور جدا ہو کرفاعل سیکولر بنیا دول ہر

مر ما بدداری نظام کو معنبوط اور مورڈ یا بھے تھے مستی نظام تھان کے رشاما دراس کی تعالیت کے لیے جمہوریت اور جمہوری داروں کی نشکیل شریکا میاب ہو بھے تھے، یہاں تک کے عالی سٹی ہے دوری تقدروں تی بدوری تقدروں تی بدوری تقدروں تی رہید علی سٹی میں موجود اپنی تو آبا دیا ہے اور مواثی منڈ ایوں کو گئی تیر باد کہ دیا جمہوری تقدروں تی رہید علی موجود کی تقاب کر جس کی شخص آزاد ایوں پر پرزی تمام زئی وں کو قردوں تی سر مش کے معہم اور ٹیک ہوتی نے پیداداری شعبوں میں انتظاب بریا کر دیا اور نے بائی تھوں کی شوریات میں انتظاب بریا کر دیا اور نے بائی تھوں کی شوریات میں انتظاب بریا کر دیا اور نے بائی تھوں کی شوریات میں انتظاب بریا کر دیا اور نے بائی تھوں کی شوریات میں انتظاب کے بازواری کی شوریات میں انتظاب کے بازواری کی میں دی کے مقاب کے مقاب کے مقاب کے مقاب کی مقاب کی مقاب کی مقاب کے مقاب کے مقاب کے مقاب کی مقاب کی مقاب کی مقاب کے مقاب کے مقاب کی مقاب کے مقاب کی مقاب کی مقاب کی مقاب کے مقاب کے مقاب کے مقاب کی مقاب کے مقاب کے مقاب کی مقاب کی مقاب کی شوروں کی گئی کی مقاب کی کے مقاب کے مقاب کے مقاب کی مقاب کے مقاب کی مقاب کے مقاب کی مقاب کے مقاب کی مقاب کی مقاب کی مقاب کی کا مقاب کی مقاب کی کا مقاب کی مقاب کے مقاب کی مقاب کی مقاب کی مقاب کی کھوں کے استقال کے باد وجود آزاد ہوں کے دی مقاب کی کھوں کے استقال کے باد وجود آزاد ہوں کے دی کی مقاب کی کھوں کا مقاب کے دی مقاب کی کھوں کا مقاب کی کھوں کا مقاب کی کھوں کا مقاب کی کھوں کو دور آزاد ہوں کے دی کھوں کا مقاب کی کھوں کا مقاب کے دی مقاب کا کھوں کا مقاب کی کھوں کا مقاب کی کھوں کے مقاب کے دور آزاد ہوں کے دور کا کہ کو دور آزاد ہوں کے دور کا کہ کو دور آزاد ہوں کے دور کا کہ کو دور کی کھوں کے دور کے کہ کھوں کے دور کی کھوں کے دور کی تھوں کے دور کی کھوں کے دور کی کھوں کے دور کی کھوں کے دور کے کہ کھوں کے دور کے کہ کھوں کے کھوں کے دور کے کہ کھوں کے دور کے کہ کھوں کے کھوں کے دور کے کہ کھوں کے کھوں کے کہ کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کہ کھوں کے کھ

احداديم قاسى كى اردوقهم كا مطالعة الية مجوى تارا ورنائ ين بديامت ما منده تا ب كمقرب كي أزاد اورز تی پیند و وسویق کرجس نے سر مایہ داری نظام میں سرا ٹھایا ۱۰ س سویق نے انسان کوانسا پ کی اہلیت اور اليونت برتمل اختيار كرنے كى را وسمجماني اور ووتمام مهابيا ہے جوانسان كوايك داهر، بياتو قير اور بير ما بيروجود قرارد ہے تھے مغرب کا ووائمان ال میں بیانیوں کے تسلطاور توف سے آزادہ و میاء اس کا فاعدہ نے انسان کو ب بواک وقتی و وری وخوس و مناسب اور بر واتت فیعلوں کے لیے سامی سابی اور کا رویا ری بر من شی مقاصد کے حسول کو چھوٹے مین خالص محلی اقدامات رہنی ہو ندوں سے رجو کا کرا شروع کر دیو ہے جھوٹے ہو ہے اس ب كاعتقل حيارى نميك نميك ميانتون سح حافل فغيره ان سح مقاليا عن عن اللس وآفاق كالملخيء روحانی وحداثی شیال آرائیوں کو ہر وے کارلانا اہم قرب کی ترقی شرورت سے برجوجکا تھا ،احمد یم قاعی جب اس سے انس کی مدائی کرتے تھے تو اوائ سے انکیا طور یوائی اسے سے ایے فکری تھام کوا لگ رکھے تھے کراس نے آرا دا ورز تی پیند اساں کا وجود یا کتائی معاشے میں کسی ایلین سے زیاد وا بھیت میں رکھتا۔ انھوں نے اپناتھ کے بورے بیا نے میں یا کتائی معاشرے کے انسان کی بے بی، بے توقیری اور عرب و التخصال کی وجو وجد کوتور یا کتانی معاشر ے کی اقد اروروایا ہد شن آلاش کرنے کی کوشش نیس کی مربودہ ہے رودہ جا کیرداری ظام کی مخاطب کی ہے لیمن ای جا کیرداری ظام کی روتشکیل کے لیے جن تدہی، فتافق، المريخي بسل اورقوعي مهايا نول برقلم الداشانات وري تفاءال يدمرف نظر كركين بديات كيفيش كوعار ے کر انہیں اسے تہذیبی بیاہے میں کوئی ایک کوتا ہی اظرائیس آئی کہ جوال کے مالات کی فکست کا یا عشہوہ جناں جہ ہم و کہتے ہیں کران کی نقم کے اسلوب عمل اثر افریکی حاکمیت پیندلفظیات مثلاً تمیت ، فیم ہے ہفمیر وغیر ویا بہوات متن کا حصہ بنتے ہطے گئے ہیں۔ مغر لی سر مایہ داری نظام کی عالمی معیشت اور سیاست شی برتر ی

كف قدوة عد الله كالمارية في الكارة وهي جوالف التكول عن الدر معنى كالمنظر عام يراق ب ووجح بيخ أكلاب مُر كون أو يد يسه كارتي وومرى فيرت ومعيار تميت وكهال يجاكا يدوة جنائي إلى حن كي كوني قيمت ي يلي ( قيرت اورخير ) تم في جب زين جوير ذراة زا سيقوا ي اثما ين موتی بنے کے لیے سیوں میں جتے بھی قطر سازے ووليكة بوع يرقوع يين كر جب انبان كاوما يُ الى ى أسل كوير توسد بنا كرو كود ي (3)(2) سیماں ہوتوں کے نور کا اموس بھالی کیے! يد إلى المت كرجس يرم عيني كفوش كف إ جا ندستارول کی فرح روش ہیں اوراس مت سؤكرنے كى يدشرط ب بم تحلمت مغرب کو بنا و آپ كيمين مح كارد إلى كريم مرق بي

و وہری طرف ان میں بیانیوں کی رؤنشکیل کے بغیری جے مز دوروں ، کسانوں ، بھوکوں ، نکوں اوراستھ مال کے شكار لاكون كي تعاليت على موشور م كابر جم وشايا جانا ساقة بيتمايت ايك لفظي اور فراكش جوني كيموا ويجينيل ربتي

> جحے محنت کشول کو میر کا آقابنا اے (اوب اور سیاست) جحے تنابق کو خالق کے پہلوش بھانا ہے كآن أي تواى شان يديوزى \_ چك رے إلى وائى كيز درائے منهري تهل تك ال كي جمك نيل اوقوف كاب تظام كبن يحي اى كى زوش ب (Fb) تحرية توكري كمانا جوافريب انبال تی هم به یکی دست ب یکی دل ب يزاعادب كايجاغ يزاموال بياب كباس كباته عاقوج ويخاوا لول كو كول الله يقط فك عيس أويد بن جائيس ايسا نارك

(فُل بالخُلُ منعين اكل يتكيل

یہ ایک طرح کی تمانش روش خیان تھی کہ جب سمی شام کوڑتی پیند قرار دے دیا جائے واپ میں روم آجاتا تف کہ وواس پ کی عظمت کے گیت گائے ، مز دور کے ساتھ ہونے والی نا انسافی ہے احتیات کرے میں واسعہ کا نعرو کا نے اور آ دمیت کی و عد کرے اس کی ترقی پیند روش خیائی کا ایک معتجد نیخ پیلو پیجی تھ کرمقید ویرسی کو توجم پری قرارد ہے کرا سے نظام کہن پرایک شدید کاری تنسبقرار دیا جائے ، چنال چراحمد کیم قالی نے بھی متعد ونظموں میں عقید وں کوڑ کے کرویتے کی تعلیم دی ہے، جبہ ہدائی باسط پر ہوتی ہے کرا جی ہر تمبیر کی چوتھی تھم على مجود علائق كى عظمت كرو في كاف والعقيدول كركاكاليم كيد والمكا

> ين اڭرېچوك كې شدىد كا گله كرنامول تم مقیدول کے تمارے مجھے لاویتے ہو JE UPB Jail Uster

كتى تقديس عفرمان حيادين (چ واقتیار)

احد مدیم قامی مغرب کے اسان کی بیداری ، آزادی اور محبق دمبتی جستی سے مدات بین اور عالمی سطیر اس نے اسان کے تصور کو یا ستاں بھی معروف بنانا جا ہے جی لیکن سا آسان جس تھیم ہونے لیمی ب کیردا را نداور نتامی اقد اروروایات کی رؤنشکیل کے نتیج میں اجرا سے احمد ندیم قامی اپ معاشرے میں مسی بھی نوٹ کی یو کی سطح پر فلری تبدیل کے بغیری اینالیا جا جے تیں ابندا اپ تہذیبی بیائے پر فخر وافقاران کی شامری میں بود کی جمکنت اور زور بیال کے ساتھ خود بخو وجلا آتا ہے

کل بھی تہذیب واخلاق کی مشعلیں پرتو ایشیا نے قروزاں رہیں برقی وجو ہر کیاس دورتا یا ل میں توریخ انسان کا مہد شیاب ایشیا جے تہذیب حاضر نے تکالا اپنی محفل ہے پھرای جوش چنو ل کو و ان والیمان کردیا میں نے ('گیا و نے گیا تی )

دوسری طرف تہذیب حاف مینی مقرنی تبذیب کے خت اقد بھی جیں استخید کا مقصد پر بیل ہے کہ اس کی طرابع میں کو تاہوں کی نشا ندی کی جانے لی کے مقصد صرف بیاہ کی اپ تہدیجی ہیاہے کی عظمت کو مقرب ک مزتی تی تو سن پہندی کے مقالے جس احتماد کے ساتھ کھڑا کیا جائے۔ اس حوالے سے ان کا فقا بیر بیا نیے مقرب جس س کنٹس اور جیمنا ہوتی کے فرو ن کا ساکنسی نیا دول پر تجزیہ کرنے سے احلا از کرنا دکھائی دیتا ہے

> يه صفر حاض كى دائش ب بناوب جس في مرى و نياكو ايك أزيت ايك و زومنا دياب الب أزيت اينم ب ----الب الس بم م ب بنا مؤكد بم الل ب

مفر ب کے مر باید داری نظام پر تقید کا جواز ہارے بال کے ما و واور پکوئیں ہوتا کہتا رہی اعتبار سے جورہ برمرہ بداری نظام سے پہلے کا تھا اس میں بری شراعت با کیزگی، نگی جمیت افعال اور سادگی پائی جو تھی بدائی جنگ ہمیت افعال اور سادگی پائی جو تھی بدائی جنگ ہمیت افعال اور سادگی پائی جو تھی بدارا ندھ بدب اور تسلی ہوتی کے مشہد در جی اس کے دورا اندھ بدب پہلے کی جس تبلد یہ بریا زال جی اس کا جب بیا ہے کہ انھوں نے ان مسلمان فاتھین کی تا رہ کا کو فرور پر حاہ کے جس تبلد یہ بریا زال جی اس کا جو جاتے تھے بین مجوصات کی اس تا رہ کو تھی جو آزاد اول کے بعد منتق می مورقین نے لکھی ہو آزاد اول کے بعد منتق می مورقین نے لکھی ہو ازاد اول کے بعد منتق می مورقین نے لکھی ہو آزاد اول کے بعد منتق می مورقین نے لکھی ہو ازاد اول کے بعد منتق می مورقین نے لکھی ہو تا اورا سی مالی داری نظام کے فروش اورا سی مالی کی بر حالے جاتے ہیں کہ بین بردسترس پر مستان کے برش کی ای تا ان کی مرحدوں سے باہر کو در کیل

نگال دیا جاتا کرجن کی تحصیل کا مقصد سریائے کی آزادا نیگروش اور منذ کی کا نظام معیشت ہے۔ بھام ادارے، افرادا ور تنظیمیں آئی لبرل عدم وقوان کی پر اور او تیس باشا نہیت ، نیک نفسی ، دیا نت داری اور سچائی ان اداروں ، افرادا اور تنظیموں کے مطبح شدومقا صدا وراحداف کا حصہ تیس میدا حداف اور مقاصد ہے اسک کسی انفی وار فع جہان معنی کا حصہ بھی تیں۔

مغرب على اصاف مد الداران الوال الداران المراك الوال الداران الوال الداران الد

اب بسالامیت لینو جباں ہے بھی آل جائے دوالت \_\_\_\_مینو! عرض کھنے تیزیں کیمو!

\*\*\*

### ۋا كىژروش تەيم

# احدنديم قاسمي كياتر في يبندنظم

آغاز میں تو قاکی معاجب کا تعلق بند آبگ کیے میں سیای و نظریاتی شامری کے متا ہے میں ترقی پسندوں کے 'نزم اور پرم ہجری نیم رو بانی اور نیم تقری شام ی جس میں رمزیت کا انداز تمایا ہیں' تق کے شعری رہ تھاں ہے تن رہ اور پرم اجرائی اور تیم تقری شام ی جس میں رمزیت کا انداز تمایا ہیں' تق کے شعری رہ تھاں ہے اجرائی سے تقاری اور تھی مرواز جعقری کے بند آبگ تر تی پیندشھری رہ تھاں کے مقالے میں' احمد تدہم قائی کا اسوب شعرال دونوں سے تنقیل میں اور ایک معادب اور قائی معاجب اور قائی معاجب کے ہاں تم یوبی ہوتی انظرادی شناختوں کا بیا ختال کے مقاب کے اور دونا نویت کی مورق اس میں طاہر ہوا۔

اکی شام کے بے حقیقت نگاری کی بنیا دیر شام کی کرنا جاری شعری فضا اور دوایت بھی ایک خطر ورہ ہے گیوں کہ دو، تو یت نے اردوقار نہی وسامین کی جانیاتی نفیات کا جوڈ مانچ صدیوں بھی تشکیل دے دیا ہے اس کے حلاف جا کر تیویت حاسم کر اینا مشکل کام ہے لیمن اگر پھر بھی کوئی ایک جست کر دہا ہے تو وہ بھرف بہت جو سلے والا ہے کی کنظریاتی طور پر انتہائی پر خلوس بھی ہے تفای صاحب نے بینظر والول ہے کر بقیناً اپنے جو سلے اور خلوس کا اظہار کیا بقول ایس ماگی اسمد ندیم قالمی شام بی شام کی جو کے استدرال کو جیا دیا تھے جو سلے اور خلوس کا انتظار کیا بھول یت اور تنظیم کی جاتھ ندیم قالمی کی جو کے استدرال کو جیا دیا تھے جو سلے اور منطقی رنگ لیے ہوئے جی اور تنظیم بیت اور تو تک پر واڈ کر جوتی ہے احد ندیم قالمی کی بیٹھ خلا دی کا دیا ہے جو سلے اور تا اور تو تی ہے احد ندیم قالمی کی بیٹھ کو دیش انتہاؤں کی دوایت میں انتہا دی

قامی صاحب کی حقیقت نگاری ان کی تھم میں ان کے تنمی وسائی آئیڈیل کا آمیز وٹیل بنے ویٹی کیوں ک''ووانفراوی احساسات کو کم سے کم اپٹی تقوی میں جگ ویتے میں۔''(۱۴) السنہ فول کی جبریت کمیں کئی شعریس پیارنگ لے آتی ہے جیسے

#### انداز ہو ہی تیری آداز پا کا آن دیکھا کال کے گر ہے تو جوزیا ہوا کا آنا

یہ ب انتظا ب اور مجوب داؤں ایک معنویت کی پوتے گئے ہیں۔ روہ نیت کا پہلو جب جمکی
آبیڈیل کے جوالے سے جادی ہوتا ہے تو جمون طور پر فریق جبت کے ساتھ میں اور بنظر زخل کے باوجود اجر
ووصل کے مرحوں میں شام کی پنی کیفیات و پرجید گیوں کا اظہار بار بالمنا ہے کیان فریق انی کے متعلق ایک
بیان کی تیم رائی ہے ۔ یہاں بھی قاکی صاحب کی حقیقت نگاری مجوب و کھن ایک بت کے طور ہوئی کر رے ک
بی نے جاندار مجرک ور برام کی کے کا جانے ہوئیاں کے داخلی وخاری اظہار اسے کی تر تھاں بھی تی ہے۔
قاکی صاحب میں سے کسی ایک کے مجوب تر ہوئے کے حوالے وخاری اظہار ایستی لیفت کی اپنی ترجیع سے
می صاحب میں سے کسی ایک کے مجوب تر ہوئے کے حوالے سے پاکستانی لیفت کی اپنی ترجیع سے
رسی ہیں۔ قامی صاحب میں کہ آپنی کے مسلم اور آبیڈ یا لوجیکل لائن ایک ہی تھی ۔ وہ پاکستانی لیفت کی اپنی ترجیع تا اور مسلم پیشلزم کے
کی جا کی تھی ہوں مرکس تی پہند تیم مسلم ترقی پندا اس کی شام می میں تربی میں تا می میں تربی میں تا می میں تربی میں تا می میں تربی میں اور آبیڈ یا نیور مسلم ترقی پندا اس کی شام می میں تربی میں تا می میں تربی میں اور تربی میں تا اور آبی کی ترقی پندا می وہ اسال کی میام میں تربی میں اور دیار کی میں اور تربی کی تا ای کر سے ہیں موست ڈیمو کر یہ جی وہ اسال کی ملاحوں است میں وہ کھی تھی کی کر دور کی دور اور کی میں میں کو بھی آفائی اقد اور کے شار می جی جنسی وہ اسال کی ملاحوں اسال ملاحوں اسال کی ملاک کی میں کی میں کو می میں میں میں کی میں کی میں کو میں کی میں کی میں کی میں کو میں کی میں کی میں کی میں کی میں کو کی میکن کی میں کی میں کی میکن کی میں کی میں کی میکن کی میں کی میں کی میں کی م

ر تی بند تر یک کی معاشی ماجواری کے خلاف جدوجدے اس مید متاثر موااوراس

ے میرے مقالد ریا کوئی زوجی تبییں پر تی تھی۔ میں نے اس کی رکھیت آبول کی ۔ اس کے عبدوں پر قائز رہا اور آئ بھی کہتا ہوں کہ میں ترتی پہند ہوں۔۔۔میں کیوشٹ کھی نبیس رہا اور اس کی ویہ میرے اردگر و پھیلا ہونڈ تین ما حول تھا۔۔۔میں خدا کا مشکر نبیس ہوں اور رسول کریم کوشاتم النبیس ما نتا ہوں۔۔۔جواویب بھی طبقاتی تھی شاور معاشر تی ایموار ہوں کے خلاف آوا زباند کرتا ہو میں اس ترتی پہند مجتنا ہوں۔(۱۵)

تر آن پندول پر الزابات ایس سے ایک الزام آو ان کی موویت دون پیندی آفااور می فیدر اور پیندی آفااور می فیدر اداری البر بازم کی جیشہ کا الدے کی کہ روی نے کشمیر کو جیشہ بھارت کا حد قرار دیا اور با اور با کتان پر خطوں کے فیدروی بھارت کے کہونا ڈول کی تر بیت کرتا دہا۔ دومرا الزام بیدو مکتا ہے کہ دومر سے تر آن پند دوست الحاد کی الرف ماکل تے گرش خدا کی جمد اور سبط الروم لی مدحت کتا تھا اور بیدوہ مقام ہے جہاں میں نے ہجا قلیم مرحوم اور سبط حصن مرحوم ہے بھی اختیار کی افران کی دکتیت آبول میں مرحوم ہے بھی اختیار کی افران کی الا تھا۔ چنال چریش نے کیونسٹ با رقی کی دکتیت آبول نہ کی ۔ میں نے دومر سے تر آن پند دوستوں کی رفافت اس لیما افتیا رگی کی شراعی ان کی طرح صد بول کی کر شراعی اور دانسان کی بے دفادی کی گان افسا آبوا اور کی اور دانسان کی بے دفادی کا مخاف تھا اور کی طرح صد بول کے جراور غلای اور دولت اور انسان کی بے دفادی کا مخاف تھا اور کی طرح سے ایک کی جاتا تھا۔ (۱۲)

ا کیا اور خط میں اتھوں نے لکھا کا امین تدکیوشٹ ہوں، ند مارکسسٹ ہوں اور ندسو میسٹ ہوں۔ ایک میر معامرا دا مسلمان ہوں اور

> بَمِكَ ما تَظْمَ كُونَى النَّالِ لَوْ مِن فَيْ الْمُمَا بُولِ بِس بِيهِ ظَامِي ہِم مرے طرز مسلمانی على الله (عا)

معنوکا کہناتی کے اب جاتا ہے کہ سعادت حسن معنوز تی پنداشاں ہے۔ یہ یہ ہودگی ہے۔ سعادت حسن معنوکا کہناتی کے اب جاتا ہے کہ سعادت حسن معنوا نہاں ہے۔ ساتھ بی قائی سعاحب کے محدوث اور خسن معنوا نہاں ہے۔ ان میں خود کورتی کی معناحب کے محدوث اور نظر یاتی رفتی پر دفیسر ختے محد ملک کا کہ جملہ بھی و بہن میں آتا ہے کا ایک خود کورتی پہند بھتا ہوں کہ ایک مسلمان اس کے علاوہ کی ہوئی تیس ملک اس اس اس کے علاوہ کی اس خوبی کے ملاوہ کا سے اگران کر ہو جیس تو بہت سے ترقی پہند وں کا اس اس کی بہت سے مسلمانوں کا اجتاام دل سے جاتا ہم دل میں جاگری ہوجاتا ہے اور ساتھ ہی بہت سے مسلمانوں کا اجتاام دل سے جاتا ہی ہے ہے۔ جمد قامی صاحب کی مسلم ترتی پہندی کی ذیا دہی ہے جس کی تو می سلم پر وضاحت وہ یکھ اس طرح ہے جس کی تو می سلم پر وضاحت وہ یکھ

"اگرات می این افکارو خالات کو تلیق واجتهادے روشاس کروی اوراس

جر اُت مند ایراجتباد کے ذریعے اسلامی تہذیب کوایک جسٹی جا گئی ، سالس لیٹی اور اور جس کے طاہر علی اور اور جس کے طاہر علی اور اور جس کے طاہر علی جوالی دیوان تہذیب بنادیں جس کے باطن علی بندی قرائی ہودی وزیا یا کستان کو جلالی و محالی برابر برابر تناسب سے جلو اگر جون آتو کوئی وجہ جس کہ فودی وزیا یا کستان کو اسلامی تہذیب کی تجسیم شکتے گئے۔"(۴۰)

#### حواله جات

ا - قررتین وزا کز معاشور کاتی مزتی پیندادب الا جور مکتبه عالیه ۱۹۹۳ میل ۱۳۷۹

۲۰ - تبلیل عالی مند کیم کی شعری داردات کی هنو کی جبتین شمول سده می ادبیات مجدد محار شاره ۲۳ ما سده ۲۳ و د اکادی ادبیات یا کشان جس۱۱۱

٣ . ريس واكثر وعاشور كالحي وزقي پينداد ب اس ٢٧٨

٣- عمر الأمن فاروقي " قامي صاحب استعول مساعي ارياست من ١٩٩

۵ ۔ ناگی وڈاکٹر واکستانی ارب کی تا ریخ جوجود لاجور ویرالیات جس کے

٣ \_ احمدُ مُم قالمي مِنتو كَيْطُوط الإلايور، كَيَّابُ أَلا ١٩٦٢ وجُل ١٧

ے۔ مظافر علی سید ، افسانہ سماز منتوشمول معادمہ حسن منتوا کیے مطابعہ مرتب ڈاکٹر افیس ناگی ، را ہور ، مقبول اکٹیر می ، ۱۹۹۱ میں ۲۲

٨ - كليم منا رخ المياسة مسلمانان باكتنان وبنده جلواتهم ولاجوره جا مدرينجاب المالا وجل ١٩١٩

4 \_ الورسديد الحاكثر الرووا وب كي فتقريا رج الايور الزير كذير ١٩٠٧ ما مال ١٩٠٠ \_

• به الديم آنائي وترزيب وقبي ولا جوره يا كمثال يكس ايندُ لشرع ي ساؤ غزز و ١٩٩١ ويس ٢٥

الم الميس ولا كثر وعاشور كالحي وترتى يستدادب مي المها

٣ يه اور في ولا كنز من كستاني اردوما ملام آباد ومقتد روتوى ريان والمه ١٩٠ ويس و ١

١٣٠ وراني و اكثر باكتاني اردوي عا

١١٠ نا كى مو كتافي وبكنا وي السال ١١٠

ے ۔ اللہ آوں ریب دھری کی جائی (مرحوم) کے منظر و دیالا مصالا و ایور اصبر عبداللہ مون کی منظر رفد کیم بھاروا جنوری ناام کی جو منظر دیا گئے تا اگست عصالا والی سالہ 114

1944 \$ 378 30 319 115 115 115 115 119 1

عار تديج قاكى ينام داقم دعاجوري عامو

١٨ - حسن منتو يمنتونامه ولا جوره سرك ميل بينكايشنو و ١٩٩٥ م ١٩٠٠ -

19\_ من محر مل إنتسباط والا جور وسنك ممل (199) وجي (ا

۱۰ سادی تهریب پاکستانی تیکیتی فیکاراورا جنهاد شموله سرهای گؤن، شاص تگاره تدیم قمیر به بهر حیاسه قاکی و کنزیام پر قاکی متگاره ۱۹۸۸، دکیر ۱۹۰۸ منا دکیر ۱۹۰۹ و دلایوریس ۱۳۸

### ڈاکٹرطار**ق** ہاشمی

# مثالی انسان کا آ درش اور احمد ندیم قاسمی کی ظم

اس تحریک سے وابست شعرائے اپنی شعری تکیفات میں انسان کونا ری کے ندکوروا تضاوی تھ کن کی روائد کی انسان کی اس انسان کی اس امید کوئل کی اس انسان ایست کو روائی میں انسان ایست کو دلائی می تھی ۔

الله الله كالم كا الرج اكم البعد بدى تعداد ب بور قى پند ترك كم كمنشور كارو في كے ليا كوشاں معاشر سے يس عدل اور اس كو تواب و كيور ب تعدا بهم بوش في آبا وي اسرا رائتی مجاز ، في سر دار جعفري و في اسرا رائتی مجاز ، في سر دار جعفري و في احم الله المرقيق بالم مناكد و آوازي قرار دو با سكا ب قبل احم في المريد المراح في الله الله بي الله بي

ترقی پندشمورنے یک ہے جب ال خواب و بکھا ال کا بیا ورش بہت تھیم تی لیون ال کی بیامید بھن خارتی تھا کتی اورو علی سطح پر فکر کی ہم سودگی ہے جہ و کے باعث پوری ندہ وکل کی وہ ہے کہ جبان نو کے خواب اوران کی تعیر حقیق کی امید دھری کی دھری رو گئی اور بیا حقیقت ہے کہ اپنی حالت موجووش ال ان شدید کرب ہے دوجا رہے اس تخاظر میں احمد ندیج قائی کی تھم کا جا روایس تو ووان اسباب وظل سے برمر پریکا راظر آتی میں جن کے باعث المیان آلام میں گھر ابوا ہے اپنی اسمل میں انسان ایک ایک یستی ہے جے تھ رہے نے رفتوں سے آوازا ہے اور جس کے وجود میں اسکانات کی ہزاروں کا نتا تیں آباد میں سائنان کے وجود می سے
کا نتات نے تمویا ٹی اورائی ہنگامہ زار کورنگ واو تھیب ہوئے اس لیے کا نتات کی بے کراں وسعوں میں جو
کی ہے اس حکر شاکی کے لیے ہے سائنان مالک بخرور ہے اور کا نتات کے شک ورایر وسترس دکھتا ہے
"جلال و معال" کے دیا ہے میں احد ترکیم قامی لکھتے ہیں

"مية تهاري زين ميد جائد كى محبوب مينظاكى رقاص جے مشرق و مفرب نے مال كے مقدى الله سے دور دواكر سرف مقدى الله سے دور دواكر سرف مقدى الله سے دور دواكر سرف كار خالوں اور آندونر فق كے حمالوں اور مردم شاريوں و فير وش كوں كو جاكم سے دير تار خلا ہے ہے الله الله من الله

ان بن نے برصرف کا کل کے ووزا سے جو ایس دیا ہے۔ اس سے بھی عزام اٹنا کیا۔ اس نے بصرف خوا اٹنا کیا۔ اس نے بصرف خوا سے بولیا میں میاسے ہے۔ اس سے بھی عزام حیسے کو آگاہ کیا۔ بینی ان ان کو اگر یہ پہلا کیا جا تا تو تن م موجودا سے اپنے خواتی سے بڑر رہے اور خدا کی بچھی کرنے وار کوئی شاہونا اسان سے اپنی تخلیق کے بعد فقام کا مناسے کو حقل ہے کر دیا اور ہر شے کی کا یا بلسے دی ۔ زشن پرموجود مناصر جو خدا سے ان کی تخلیق کے بعد فقام کا مناسے کو حقل ہے کر دیا اور ہر شے کی کا یا بلسے دی ۔ زشن پرموجود مناصر جو خدا سے بیا نہ تھے ۔ افھی خدا کا وجود زشن پر نہ بیا نہ نہ تھا ۔ ووس سے نشاسا کیا ۔ ووس سے نشاسا کیا ۔ ووس سے نشاسا کیا ۔ ووس سے نشاسا کی تخلیق سے پہلے خدا کا وجود زشن اور خدا ہو سے کے متر اوق تھ کہ بیاں اس کا کوئی شناسا می ترش پر لے آیا۔ قامی اپنی تھم انسان شقیم ہے " میں بی

لَا أور ي أور ين ريا تما وو خاك ي خاك جيانا تما آکسیں تھیں تری جنگ ہے محروم لیکن تھے وال ہے مانا تھا اب مجونے اگا ہے تیزا ملا انبان تعلیم ہے مدلا تو کے ہور وہ شرر ہے تو آگ ہے اور وہ اجالا تو تم ہے، فو کا باہاں وہ تو دشت ہے وہ چائ اوالہ اس نے تھے حیں بلا انیان عقیم ہے مندلا آت کیں جاست ہے گر وہ ٹڑکیں جاست کر رہا ہے اتن ہے ہے تلو کا کا الزام بابان اٹاعد کر دیا ہے اب منے کا زمب کے اس آل اتبان محقیم ہے مدلا و انت ب درت ب جا ب در حن ب رنگ ب مدا ب تو جیا ازل جس تما سو اب ہے وہ ایک سنسل ارتا ہے ہر شے کی پانسہ رہا ہے کال انیان مظیم ہے مدالے (۲) منارهین نے معد کل کے دیا جہ س احمد کی کائی کی اس تھم کے حوالہ سے اکھا ہے " يهال احمدة م كاكى كي تكريلام اتبال كي تكرية إدهاند موجاتى ب-" (٣) متازمین کاس تقیدی وا سے واقع محد ملک کا بیتمر افظی طور پر درست ہے ک " بیکن ان کی خوش فکری ہے جوز ٹی پیند نظر میا دب سے وفاداری بشر طاستواری کی ريل ۾" .(٣) متارضین کی خوش آخری ایل جگذمین شام کوائی آخر کی ترسل کے لیے اپ اسلوب برجمی توجہ دیں وا سے اگراس ن اتھائ تھے سے مدا سے فاطب اسال کے لیے عل ووا اتھادیمی جوا ہے جو فقمت پر

اکی مٹی کا دیا کو کو سنبالے کی کی کی تیل جی آت سنبالے کی تیل جی تیل جی ٹیل کے خداء کو نے بنا کر پیش کیا ٹیل جا گیائی کو بہالیا ہے

چملکا پڑتا ہے ستاروں سے آرا سافر شب مردہ ایر قست میں فشد ایک چائے مردہ کیا ہے ایک چائے ایک چائے ایک چائے ایک چائے ایک چائے ایک چائے ہوش کی خلوطت کا سکوں چآ ہے فرش کی خلوطت کا سکوں چآ ہے فرش پر اور ترا مجبوب اگر آرددہ فیم فرد آرا تھے مرا متصود نہیں رہے کریے فرد آرا تھے ہے افغاے حقیقت نہ کروں وال تو تی کرے اور جو آلودۂ پہتی نہ کروں (۵)

ان بی وات اور رموانی می صرف انتائید، تولی تقدید ای نیس . فی کرزین بر یکو طبقه ایسے میں جو
ایک دومر سے کے مقاد کے تحفظ کی فاطر زمین پر اپنے والے کروز ول اندا تول کی تقدیر سے کھیل دے بیل
ایک طبقہ وہ ہے اس کا ایمان گفت ہوئ قرر ہے جو اپنی ہوئ کی تحییل کے لیے دیکوں اندا تول کی جات سے
ایک طبقہ وہ ہے اس کا ایمان گفت ہوئ قرر ہے جو اپنی ہوئ کی تحییل کے لیے دیکوں اندا تول کی جات سے
ایک طبقہ وہ ہو بھی جو نے وہ طبقہ ہے جے "بیجا اپ کیسا" کہا م سے یاد کیا جاتا ہے خال و
ایکوں کے درمیان پر دے حاکل دکھے ہوئے وہ اس اگر کی تروی اسٹا عت میں رہتا ہے کہ آدی سے خدا بہت
دور ہاور جول جمل ملک۔

"براوگ کشف و کرامات کے در ایج اور آب این گی ۔ الانے کا داوی کا قر کرتے ہیں لیکن اس انسان کو بھول جاتے ہیں جس کی صورت گری حدائے اسپتے جلال و معال سے ک ہے اور جواس کا شریار دائم تخلیق ہے۔ "(1)

یہ طقہ مدا کو بہت تظلیم گراسان کو تشیب کا کیڑا دنیاں کرتا ہے۔ قامی کے دنیال میں یہ وہ تصور ہے جو انسان من کے دہاری میں یہ وہ تصور ہے جو انسان کے دہاری بھوری دور شعوری دور شعوری فور پر احسائی کمٹری کا شکار جو انسان میں بھوری دور شعوری دور شعوری فور پر احسائی کمٹری کا شکار جو گئی ہے۔ جو گیا ہے اور این اور این احسان کی کھڑی کا ملائی تلا شے کے لیے وہ اپنی دا واور ایسے مقدم سے بھی بحث کمیر ہے۔ اپنی کھڑی کا ملائی تا انسان تقدیم ہور ہا ہے۔ اپنی تھم اکا کی حدا کو پکار تے ہیں اپنی کو کا در تے ہیں

حداكو بلاؤ

سر رہا ہے اس کے اور اس میں اس کے ایک اسٹری کا انسان ہوں ش میں آ سال کافر شریبیں اس لیے معتبر بھی تبین طراق پی آ کھوں ہے دیکھے شداق پی آ کھوں ہے دیکھے کہ وہ اس جواحد ایواں کے بجدوال سے ذکی میں

اب آسان کی فرف اندرے ہیں وہ دیکھے کہ آنکھوں ہیں اب حسن وریافت کرنے کی ساری چنک بھو پیک ہے کھنڈر کے دریجوں سے آخر کھنڈر کے سوا کیافظر آسٹے گا

21/2010

ک ای کا ہے شہکار آن ایٹے کورے بٹے لگا ہے وہ پھوٹو ای میرون اور نیکوں ہدون کے قبیلوں علی بٹے لگا ہے وہ جو کر ٹن تک بھیل جائے کے گرموچتا تھا سکڑنے لگا ہے تھٹے لگا ہے

#### ود آشوب جوال نے اپنی ذکادت سے پیدا کیا آما ای سے خشنے لگا ہے (4)

اجر رہے گا گی کے فردو کی ذیتن پر انسان سے انسان کا جور صرف اس صورت بھی تھے ہو سکتا ہے کہ
انسان بنداس بن سے مجت کر سے کہ بھی اس کا منصب ہے ۔ غربے انسانی زخرگی کو علی کر نے کا بھتر ین وفت تر ار
ویتے ہیں بین افسوس انسان اس لیے کو صافع کر دیا ہے ۔ غربے ایسی کر تے ہیں کہ انسان ایک دومر سے سے
کہ دورت کا شدید جذبہ رکھن مگا ہے ساورا ہے سے پہلے کی فرت کے بید معیار نہ تھے۔ انسان اس قدر جذباتی بھر کی فرت سے بید معیار نہ تھے۔ انسان اس قدر جذباتی بھر کی فرت سے بید معیار نہ تھے۔ انسان اس قدر جذباتی کہ خود و حث
بوری ہے کو انسان سے اس قدر زفر سے ہوگئی ہے کہ اب و وقی مت کانے گا اور انسان ایک دن اپنی تبای کا خود و حث
ہوگئے ہے گا ہے گا ہے گا ہے گا ہو انسان ایک دن اپنی تبای کا خود و حث
ہوگا ہے گا ہے گا ہے گا ہے گا ہے آدر وکر سے ہیں۔

آئ ہو جائے جو اندان کو اندان سے پیار چار سو آئی۔ تجہم کا ہو عالم طاری محجی تکشن میں جائے ہے دھرتی ساری توبید ہورتی ساری توبید ہو دوئے زشن میں در فضا شک بمیار

الک طوفان الحجی، لاک عاصر گرجی عشق جائے آو تھی کیا، کوئی چند نہ لجے آو تھی کیا، کوئی چند نہ لجے آو مصب، اے پچانو اس ہے کہا کوئی لو حمیس شاید تی لحے اس انوا(۸)

الله ن کے ہارے شراح مریم آتا کی کا طفا انظرائی اسے معاصرا ورائم دیوں شعرا سے پھوڑی وہ مختلف کیل بے سین اپنی تکیفات شرائعوں نے انسان کوئیا کی علامت کے طور سے دیکھا ہا ورائی شراوہ میں بشر کے مثلاً تی بھی جس با

" و كى اتبان كو تريد وتجسيم دو تول مودة ل شراء كا ناست في ويركت كا بالا تصف في

#### انانان کے بہاں کے تالیاتی صوت وصورت والبک من کرا جرا ہے ۔"(۹)

اجر دیم قائی اور ترقی پند ترکی کے دیا شعرار اس فاظ سے بہت تقید ہوئی کہ اکوں نے شعر کی ایس نے شعر کی ایس نے شعر کے ایس ان کے بھارت پر کھا نیا دوائیہ نہیں کی اس قط نظر سے اقتاق یا اختلاف کی مخوالین بھی موجود ہے لیس ان کے معلور میں زمد کی کی اہری بھالیات کا آور ٹی بیر فاہر کرنا ہے کہ وہ جما یہ جیت کے معلق سے آگا واور اس کے متلاثی ووائی ہے ان شعرا کے تھو راسان میں بھی بھی زاویہ نظر خالب ہے اپنی منظور میں میں ترقی پسد شعرانے زمد کی سے اس میں اس کے اوالی ترقی ہو دی ۔ جبتاتی شعور کو اب کر کیواور اب کھی سفر کے ہر شعرانے زمد کی سے اس میں اس کے آئی کو اولیوں ترقیح دی ۔ جبتاتی شعور کو اب کر کیواور اب کو کی اشاعت کی ۔

احمد نیم قامی کاشعری سنراپ مثانی انسان کے آدرش کی جنبنی کی روداد ہے۔ انھوں نے اپنی استعداد کو استعداد کو استعداد کو استعداد کو استعداد کو استعداد کو استعداد کی دولت کی دولتی شروی کی دولتی میں کے کوروسوالا میں کا جواب ہے۔

#### حوالدجات

- ا احداد مج تاكن " جال و بتال " الاعور أخرع ١٩٦٩ م ( إرون ) ال
- ٣ \_ التركز علي التحليك الإيور: كتيرود يو ١٩٦٥ فر إروم ) ال-2-19
  - ٣ منازمين وياية شعل كل عن ١٩
  - ٣٠ من محد مل . " احد فريج قامي كا آدم تو " افكار ( غد يم تر ) الله ١٠٠١
    - ۵۔ محصر کل اس ۲۸
- ۳ المحيل ملك "روا في كي جارو يواري اورتد المراح الترجي مامة الا مرجب الد تقيل باليرموجد ) من 104 م
  - عد الصديم قالى أووام الايور الماطير العالم إووم ) في 44 عدا
    - ٨ حمد يم قاكى "مجيط" لا يور التحرير ملاعة ام ( إروم ) ال
    - المراحيري مديقي أتورل الرائي الأرومطر فورا عادارس الا

Andrew of the Andrew

### احمد نديم قاسمي اور فنو ن کی نشا ة ثانيه

احمد کم قامی صاحب ہے میری مرف تیں ملاقاتیں ہو کس تنوں اتفاقیہ کہلی ڈاکر امجد پرویز کے س تھوان کے دفتہ میں دوسری جم خاند کے ایک مشاہر ہے میں ورتیسری شری اعجازی بنی ک شاوی ہے۔ مکلی دو ما، قاتی سرسری تھیں، تیسر ی طویل اور مفصل تھی۔ جہاں تک مجھے یا د ہے، بشری کی بنی، جیا ، کی شاوی پر مينكار ورمير توريش بم صرف تين اويب عني مستنصر حمين تا رز ، احد تدميم قامي اور بين رنا رز مه حب تحوزي ويرجه ريب الحدرے يحريدا حول اور شنا ساؤل كے جمر من بيل تم ہو تھے ليس ميري اور آتا مي مها حب ک'' دورکی''او یہ بیمفس تقریب کے الفتام تک ایک ہی جگہ جی ری، جس میں زیادہ تر تامی مداحب تفتی كرتے رہے۔ يمن جو ان تھا كر ذاتى تعلقات اور ملاقاتين نديونے كے باوجود و وير بير بيور الله مل آ کی رکتے تھے۔ یک ان وفوں میر ہے رہ آزا دکتم میں رہتا تھا۔ قامی صاحب نے بتالی کہ پکھار صریم میں میر میر ے ایک میں حب آئے اور اینا کام سایا اور فنوں کے لیے بھی دیا ، کام فنی کیا تا ہے درست ہونے کے واجود ا بندانی تو میسه کا تھا؛ ورفنوں کے معیار کا نیس تھا، یس نے اسے مشور وویا کر شام کی کے موجود وردی یا معامجھے کے سے اچھے اولی رس لے برا حاکر واور وہاں آ ہے کے براج رش ایک شام ہوتے جی تعیم احمدا صرابان سے ما كرو - ووقض في ال بوا كريم يورين بيا كول شام بي جي قامي ما حب الي ايميت كا عال مجمعة جي جب که در باس نام کے شاعر کو کھی دیکھا نہ ستا۔ بعد علیاس باست کی تشمد بی بھی ہوگئی جب ایک روز ووجہ حب وعولات وعائد تري يح يح بي المراج مراكم أي الما والأي ما حب سالي ما كالعاكام والحوال ميو جھے اس کا ام جول آب ہے بین ووعا لبامیر پورٹنسی بورڈیس ملازم تھے۔ میرے لیے یہ تہمرف میہ معمولی فرائ جسین اور ٹوٹی کا امر تھا ال کہ قائی صاحب کی شخصیت کا ایک بز اپہلو بھی تھا ۔ پھر قائی صاحب نے مجھ ے یو چھا کہ آپ تو ن کے لیے تھیں کیوں ٹیم سیج ؟ یس نے کیا کر کوئی خاص ویڈیس عاملور پر یس انجی جرا مدیش تخلیقات مجھون ہوں جن کے مدیران ان کے طلب دار ہوں افتون کے لیے ایک دور رہیزیں مجھواٹی تھیں گرائے کی طرف سے جواب نہ آیا تاکی صاحب تر ال ہوئے ، پھر منصورہ کے تواسے سے پہر تحفظ من کا اظہار کیا اور مجھے تھیں بھوائے کے لیے کہا ساتا کید بھی کی کہ خط کے اور اقتصی ذاتی " کے اٹھ فات وراکھ دوں باس دن تنون کے جورشتا متواربوا وہ قاکی صاحب کے انتقال پر الدن تک برقم ارد با اگر بھی جھے ہے

اللم سمير من ديري كناسى بوجال أو قاك صاحب ووالد الحدكر إفون كر كم إدر بافي كراوي

احمدهم قامی صاحب کی وفات کے بعد ، ہرین ہے رہانے کی طرح بنون بھی بند ہوتی ۔ اگر جاشنیہ و کے بود مانند وید و البین میں سنا ک اس کے اٹا ٹول کی وراشت کا چھکڑ اج شیا ۔ حالال کہ ایک اوٹی رسا ہے کے ا ٹا شہر علام مرسر کی او کی خد یا ملانا ورظم وا دے کے سوا اور کیا ہو سکتے ہیں۔ قاعی صناحب کی مند ہو کی بیٹی ، ان کی نا سب مدير وا وراييخ وفت مي فنول كي " آل ال آل" مصور واحمر نے ايناا نگ رسال "مومنان" " كال موجو فنور ملنی مینی فنوب کی ہو بیو کانی تھا البین ظاہر ہے فنو ل نہیں تھا۔ موسات کے ٹی روٹارے فکلے منصورہ کے ، الكلف ووجدالا عديم والقال كرجائ على بعد مونات مجى بند بوكيا راس ووراس قامى صاحب كي هيل بني ڈاکٹر نامید قامی اور تواسے نے حیات قامی نے شار و 128 سے فنوں کو دویار وشروع کیا۔ جے المنون ال نشاۃ ٹا ہے بھی کی سکتا ہے۔ نے کے پاس ماس کا علی واولی تجربہ بھی سے اور حقیقی ورا ثبت بھی ، جواب فتون کے بر شارے سے میاں ہے۔ کاش ملیم آ فا قزالیاش بھی افول کے دارہ ان کی طرح اوراق کو جاری رکھے جے وریر مناصاحب نے اپنی زندگی می میں قرانی صحت کے باعث بدکرویا تھا۔ سیم کے یاس ندوساک کی گی ہے یم اورتج ہے کی فوں اور اور ان بظاہر تمام تر اختلافات کے باوجود شعروادب کی آبرواور معید تھے جاتے تنے ۔ احمد ندیم قاعی، وروز پر آغا دونوں صاحبال کی تمنیت دے جسی افتو ہے اورا وراتیے ' کی اصطلاحات ا ردگر دے جا شریر داروں کی بنانی اور پھیلائی ہونی تھی، داتی طور پریس نے ان دونوں کے ذبتوں اور دویوں يس اليك كوني تفريق نيس يا في من عن اوراق عن بهي شائع جونا تعااه رفنول عن بهي او روونول نے اس ير بهي کسي تحفظ كالظهر رئيس كي تن آعا ها حسد عرير معقر عني ووستانه مراسم تحاور بدقاعي صاحب كويحي طوم تعاه سیمن انھوں نے مجھی ہیں بنیا دیرانوں کے دروازے بندنہ کیما در بہیشہ می تکلیق کو ابہیت دی۔

# احدنديم قاتمي-ايك مستقل مزاج مدير

احدد کے قائی ایک پورے اور شاخرار مید کانام ہے الرقی پیند تھ کیک این میا کتان اور اس کے بعد اورائی شا شد کا تھیں کرنے ہیں توالی نے اردواوں ہیں تیا تی کی ایک ایک شال کو جھے کہ اور ہوا ہیں ہے گئی ہو جو وزیر تھی ۔ اس زمانے ہیں ایسے بنا ساویوں کا فلبور ہوا جن کے تی کرے کے بغیر الارے اور ہوا جن کے تاریخ میں ہو سکتی اللہ میں سے ایک بیزانام احمد خراج قائی کا قد ۔ وہ شام سے بغیر الارے اور کی تاریخ میں ہو سکتی اللہ میں ہو سکتی اللہ میں ہو سکتی کی بنا ہے ہوا اور ایک بنا ہے اور ان میٹیٹوں کے علاوہ ایک بناے مید ساز مدیر تھی ۔ کتاب پر اور بی ہو سکتی ہوئے کہ ایک بنا ہو ایک بنا ہے ہوا ہو بی کتاب پر اور بی میں ہو سکتی کے وہ انتر اور کی کام ہے جبکہ اور بی چراہی پورے مید کے کی میں میں کے ذریعے آپ این نظر یاسے کرتر وائی کر سے جی ۔ انجر سے اور سکتی میں اور اس کے کام ہے آگاہ ہوتے جیں ۔ اور میں رکا اسمل میں اور اس کے کام ہے آگاہ ہوتے جیں ۔ اور کی راق راور میں رکا اسمل تھیں اور لی جرائے کی آگر ہے ہیں ۔

نقوش بهورا اور اوب لطیف کی ادارت کے زیانے زیادہ طویل نیس جی 1974ء میں انھوں نے "فوں" کا با قاعد واجرا مکیا جس کے وج لک بھی تنے ۔افکار کے ندیج نمبر میں مسعود اشعر لکھتے جیں۔ "ندیج صاحب نے اجھے اولی رسائل ٹکا لئے کی طرح ڈائی اور جو رسالہ بھی ٹکا لااسے تو یک بنا ڈالا۔اوب لیف بہورا انھوش اوراب فون اوب میں ترکیک کا کام کر دیم این رسالد کایڈ اگری حیثیت ساتھوں نے ایک اور یوی خدمت کی ہے۔ اور وہ ہے نے اور یون کی حوصل افزائی ۔وہ جس شخص عل ہی درای ہی صلاحیت و کھتے میں اس کی دل کول کرحوصل افزائی کرتے میں ۔''

(مسعوداشعر)

منتون کا آخری شاروا ۱۹۰۹ میں شائع ہوا ہیں اس تربید ہے۔ کا دورا بیا ۱۳ بری بنیا ہے جو تر بھر کے حرے پر محیط ہے ۔ اوراس جیجہ تحریر میں اس کا اجا طرکر ماکسی طور ممکن ٹیش ۔ پیجر بھی بھیٹیت مدیران کے تاریخی کردار پر تھوڑی بہت یا جاتے ہوئی سکتی ہے۔

مریر ما الت ورانسان جوتا ہے ، شبت اور خل ہر دوطرت سے سامی کیے اس پر نیا دو ذمہ داری عامد ہوتی ے رأس دور کے مدران برایک ٹاو ڈاٹس تو ید چاتا ہے کہ وہد مج ہول یا وزیر آ غاءاتھار حسین پر محرسیم ا مرحمن میہ سب ایسے بوگ تھے جن کا اوپ میں اپنا ایک متعین مقام تھا۔اور وہ پر ہے کی شنا محت قرار ی نے ۔ والب بیاک ان کے مقام وہر ہتے کے تین میں اس کے در ہونے کا عمل دھونے کے راہ تھا۔ ا ونی برجہ نکالنا اورا سے قوار اور شمع ہے معیاری انداز سے شائع کرتے ہے جانا کوئی آساں کامٹیل ہے۔ پر جہ لکھنے دا بوں کے تعاوں سے جلتا ہے، ال کی تحریروں کے معیار سے معتبر قر ارونا سے ساور مدیر کو یمی كام كرا بون ہے كر وومعياري اور تراحد وتحريري حاصل كرنے كے ليے لكنے والوں سے عملي روابدا استوار کرے افھیں متحر کے کرے اور پھر افھیں یا مزے طور یہ اپنے ہے جس جگہ دے۔ ندیم النسار اور کشادہ ول ان ب تھاس سے روا با قائم کرنے اور لکھنے میں اس کی بے توہیاں بہت کام آگی ۔انمول ے اسے میس ا سے معاصریں اور دیجر شام وں اور بول سے قررابط قائم کیائی لیکن جیرا کراور مسعودا شعر نے لکھا ہے وال کا سب سے قائل قدر کارا مدے یا ملاحیت لکھے والوں کی دریا ہت اور پھر انگی ای طور یہ برائی ہے کہ جس نے اور قائل یا م کوانھوں نے جی لیاء و وجلد یا بربرا یک معتبر شام اورا دیب قرار یا گیا۔ احد فراز سے سے کر یرویں شاکرا ورنجیب احمر تک سب کا اختیار قائم کرنے میں افتوں نے کلیدی کروا راوا کیا ان کا کا بلیعا کے حواسے ے ندیم نے خصیصاً غزل میں کلیدی ایمیت کا کام کیا غزل پران کی بہت گہری نظر تھی بھراس زیانے میں غزل لکھنے والوں کی تعداد بھی تھم نگاروں کی نسبت زیا وہ تھی سنے رتجانا ہے بھی سرائی رہے تھے لیکن ندیم نے اس معالطے میں کمی تھم کی رعایت کور وائیس رکھا۔ ان کے ایسے ٹھوی معیارات تھے جس ہروہ کی بھی تخلیق کو

پر کھنے اور پھر فنون میں جگہ ویتے تھے اور فلاہر ہے کہ بیان کا انتخفاق تھا ۔ای کیے 16 وی وہائی میں لسائی تعلیما ہے اور مدید یت کے ذیر اثر فکیق کی جانے واق شام کی کوفنون میں جگہ ندل کی ۔اور ندخر کم نے اس ٹورٹ کی شام کی کومچی ورخوراعتما سمجھا۔

'نتوں' قاکی صاحب کی تی ہندی کے زیائے کے بعد کا فامنا ہے ۔ گھرا جانے پر چرتی ہندا نظر کے فررہ ہیں اسے کی طور پر بھی نظریا تی پر چرتر ارتین دیا جاسکا۔ درامل قائی جدید ہت کے خت کا لف بھی اور انھوں نے اس تح کی مور پر بھی نظریا تی پر چرتر ارتین دیا جاسکا۔ درامل قائی جدید ہت کے خت کا لف بھی اور انھوں نے اس تح کے سی رقبان کے علاق ایک فید اعلانے جنگ جوری رکی تھی دور رکی جو جا ب بھو ن اور در ای اور در ای ان اور در ای کے مضبوط تر این معاصر اوئی پر سے اور ان اور وزیر آغابا قاعد وجدید یہ بت کے ظہر دار سے اس میں میں اور اور ان اور در ان اور ان کی اور اسلام آبادی جب سے انسانے کا آغاز ہوا جے ایک افسانہ کی کہ جونا ہے اور اس عدمتی افسانہ کی کو جاتا ہے اور اس عدمتی افسانہ کی کورتی کی اور تھی اس میں میں اس عدمتی افسانہ کی اور تج یہ کی افسانہ میں اس عدمتی افسانہ کی اور تج یہ کی افسانہ میں انسانہ کی اور تو دور اور داجر جاوی میں اور اور داجر جاوی مرزا جد یک میں اور اور داجر جاوی مرزا جد یک میں ا

یوسٹ چوہدری سیسب و کمال اور صدیم افسان تکار تون سے فاصلے بررے اور تون جی ان سے نے کاندی ر با منتایا و چوں کر بیا الے اسلوب کے فسا نہ نگار تھے اور اے تنگیقی مواد کے جوا ہے ہے بھی قاعی میں حب کے مزان ے خاصی مطابقت رکھے تھے ہی لیے اٹھی انون نے اے متحات یہ با از مند الور پر جگہ دی تھے مے طور پر مدیم نے کم صداحیت وراستعداد کے حال علاقات اٹنا رول کے ذریعاس خال جگر کو پر کرنے کی کوشش کی مین بدایک حقیقت ہے کہ ماجمہ ومراور مدیج مستور کے بعد ۔ افنون کاافسہ نہ بمیشہ کم وری رہا " فتون" كاليك كمال يبيعي رباك بيه عَاليًا يربلا اولى تربع وقع جس في ويكرفنون اطبغه كواوب سيهم أسك کرنے کی تبحید وا ورم ہو ما کوششیں کیں ۔اس کے خاصے مخات کلجرا ورآ رٹ کے موضوعات کے لیے تخصوص رے رمصوروں کوئم بندگی دی گئی وان برمضامین لکھے سمجے راس طرب منبر احد فی الوکا راوں مثل نیز و الوراور طاہر والميدكون وارف كروائے كے مضاجن لكھے موسيقى براكي آوھ مقال تقريبة برغارے يل موجوور با۔ چرافتون ہی کو پیامز از مامل ہے کہ اس نے اختلافات کا عنوان قائم کر کے مختلف او بوں مثام وی كى آرا مكو تعلوط كى صورت يم يرسع ين شافل كرت سك مسلخ كا آغاز كيا فطوط ايد وسيدين جن ك ذریع یہ مے میں ٹا مل تحلیقات یہ بحث ہوتی ہے جو تکائن کارک دسرف حوسلد افز انی کا سب بخی ہے ال کراس کی تر بیت میں بھی اہم کروار واکرتی ہے۔ افتول کے اس کو شے میں بہت ہے اہم مسائل برب بیت و معنی اور شبت الكالموس نے جكہ يانى - بول اس تصوصى كوش كے توالے سے اقتول نے اوب كى ما تا الى فراموش خدمت کی۔ اورائے رہنے کے دیا وراس سے شک نظری مسائل کوایا گرکرے جس ایم کرواراوا کیا۔ 1941 مک جنگ اوراس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے ٹوٹا کے صاب فلست کے جوالے سے ذیح نے مہا دے أور بك وی۔ نتیج کے طور پر است منتوع اور برمغز عطول کا سلسلہ جانا تکا کراں مباحث کو میننے کے لیے بھی ایک ہورا - C161173

جمتین کے موالے یں افتوں انٹر اول مقام رکھا ہے ۱۳۳ برس کے اس او بل دورایے میں آپ یت قابل قدر جھیق مقالے فتون کے ابتدائی منفاعہ کی زینت شخارے ہیں۔

ندی کی اس کروری کو استیوطی اس کی شامری تھی اوروہ تھی فونس کی روایت کا نہایت واضح اور گہرا اوراک تھ اور اچھی فونل کی جانب وو بے افقیار بھوکر لیکتے تھے کی وید ہے کہ اگر کسی ایک پہلو ہے ہم فقون کوئی م دیکر معاصر پر چوں سے افوف تر وید ممتاز قراروے کئے بین تو وہ اس کا حصہ فوال ہے فول ک

مدران آرام اکثر وقات اپنے ہی ہے کو اتی ہو ویکشن کے لیے ترب کے طور ہا استعالی کرتے ہیں اور من مراشد نے ایک تحریر میں ندیم ہوساف الزام ہی لگایا ہے لیس افون نا کا بغو رمظالوا سی تاثر کی ٹی کتا ہے۔
افھوں نے اپنی واسعہ کو افون نے خاری تو نیس کیا کہ ایما ممکس می کیو تکر ہے ، لیس افوں نے اپنی واسعہ کو افوں نے اپنی واسعہ کو استحد النوں نے اپنی واسعہ کو استحد النوں نے بہتوں کو رہ کو دیا کہ و محض خدیم کی الاعظمت کا اشتہا رہ ن کر رہ جا ہے ۔ فورن کے والے کو بیستان کی الشہار رہ ن کر رہ جا کہ بیستیں ہوئے دیا کہ و محض خدیم کی الاعظمت استوار رہے ، وو محض خدیم کے واقع کے رکی اور ان محضی ہوئے دیے رہ کے اور ان کی اور ان محضی ہوئے کے طور پر ہوئے وراہ کی اور کو سے خدیم کے واقع کے رکی اور ان کی محمیل ہوئے دیا ہے واقع کے رکھا ۔ اور یہ بوشش خدیم کی سائلہ و سائلہ و ان محل کی ہوئی کی سائلہ و سائلہ و باتھ کی ہوئی کی کو کھی کی ہوئی کی کو

دل چنن کے کرانھی چکرے اس جانب متوجہ کیا۔ وہ لکھتے ہیں.

" بير سن بعض تبر سنة يم كالتفح اور حوازن فيل كي بول كي شاجم واكن قطع ويريد ا وما يكساخذ حذف كي بغير هيميسال الرق بمرسنا دني كيريّر كا بارسنما خاز بوا." منون کے تکف مراحل کا ترکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

ر تی پندند یم کی و بت ای تول کی رائے بیٹم کرنا ذرا داوار ہے لیل حقیقت میں ہے اور بعض دیکر مضافت میں ہے اور بعض دیکر مضافت میں ہیں۔ مضافت میں جو نب اثار ہے ہے۔ مضافت میں اس المخی کا ای جو نب اوٹ آئے تھے۔ فیمیدور یوش کا مضمون ہی گھر خالداختر کی رائے گئا مید کرتا ہے۔ والکھتی ہے کہ ذرائی صاحب شریف ہوگا ہے۔ اور تھا اللہ میں اللہ کی ایک تھے۔ الکھتی ہیں:

(فهيده رياض "افكار" يذيح فمبر)

خواتین ے منہ بولے رشتوں کے حوالے ہے ندیم پر خت ترین اعق الل واشد نے کیا اور وہ جوایک

منا اُستا وروشع وارد میماند دیگی مرتبه شدید طیش س آشیا اورانعول نے نہایت ورشت اور تخت الله ظامی اس بات کا جواب دیا رفیر اس بابت تفصیل بات کی رہ ورت ہے دیموقع

اور فزل کے والے سے فول کے فزل فیر کا مراک مراک اولی یے فصوص شارے م تب کے

رہے ہیں بین قامی کابیدا یک منفر دکاریامہ ہے کی انھوں نے ایک ایساضیم ، نمائندہ اور معیاری فرز ل نہر شائع کیا جہتا ریکی دستاویر کی دیٹیت افتیار کر آبیا ہا ور پاکستان میں اردوفوز می کے مربوط اور مجد بہ مبد مطاحے میں نہایت مفید اور معاون ٹابٹ ہوتا ہے۔

التون کا آخری عشر اسد ایم خلاف کا عشر و به الی عرب الی بر سے تال ہو سے کون وہ معاد مع مشعورہ التھ کے باتھ آتے ہے گئے ان کی معاورہ کے الا نظر جار بنے کہ ہا ہے گئے گئے کی روایت کو کہا کہ کہ اور اللہ کا براور ہے میں شائع ہوئے کو الم بالا نظر جار بنے کہ ہا ہے ہے گوہا ہے اللہ کا برائی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی کہ کہ اللہ کا برائی ہے گئی ہی گئی ہ

قاک میں حس کے اور مریز کروار پر روشی ڈالنے کے لیے شاید یہاں چند ڈاتی تواسے گی مددگار با بست ہوں اسے کا اسے نامول علی میں راولیٹ کی سے لاہور بنتھ ہوا راوپٹ کی کا اوبی حول اسے نے کا مول تی اور بید وی افسانے کی اور بید وی افسانے کی جو کا وراق میں راولیٹ کی آیا ہا گڑ اوقات راوپٹ کی آیا کرتے ہے میری ان سے جگی ملاقات احمد واؤد کی وساطنت سے وہیں ہوئی یا وراکی کی مارقات میں میرسان سے روابلا استوار ہوگئے باتی لیے میری ابتدائی تقمین اوراق کی میں شائع ہوگی اورتا دیے ہوگا میں گا تھا گی سے

تقرياً برشار بين ميري كوني نه كوني قريرة رورتا ل ري .

وزیرآغا کا گاؤں وزیر کوٹ میرے آبائی قیسے پیٹیوٹ کے بھیتے تربیا تھا۔ والدین حیات شے اور ش برعید بقرعید پر پیٹیوٹ می جایا کرتا تھ ۔ وزیر آغا کی کمال محبت تھی کہ برمرت وہ جھے وزیر کوٹ آئے اور ایک وقت کا کھانا ان کے ساتھ کھانے کی وقوت خو ورویتے ۔ ش بھی با قاعد گی ہے وزیر کوٹ جا کران کے ساتھ دو بھر کے کھانے اوراو بل نشست سے بھیٹ بھو تاہوا کرتا ۔

ا کیا در مرج متون میں میری فزایس شائع ہوئیں قریش اعزازی پر چہ وصول کرنے جس کے دنیہ جد آلیا ۔ قامی صاحب فودا شحے ادرالماری ہے پر جہ تکال کر چھے دیا ۔ جس نے پر چہ کولاتو جران ہوا کہ میری فزین و اکل میندی شعرا کے انہو وی گئیں گم کر کے لکائی گئیں تھی تھید این کے لیے بی نے فہرست پر نظر اللہ دبال میں میں جن کے اور کہنے والی دبال میں ماموش دبا ہے میں حب کیے اور کہنے گئے" پرچہ جھے دیں "کن فولوں کو مثالث میوا تھا ، بدا دھر کیے چی گئیں منصورہ؟"اس ایک جھے نے میری تسلی بھی کرادی اور شراقا می صاحب کا شکر بدا واکر کے شھر آیا۔

قاہر ہے جھے شرمند کی ہوئی۔ اور سوچا کہ ٹود کسی ول جا کرمعند رست بھی کرلول گااوروشا حت بھی ڈیٹ کر دوں گا کہ ایس کیوں ہوا ۔ لیمن افسوس ۔ و درخصت ہو گئے ، میر کی معدر سے اوروشا حت قبوں کے بغیر۔

قائی صدحب دل کش آدی ہے ہوت کرنے والے ، دومروں کی کام آنے والے ، ہوالس کی روائی اور چھر ہے ہو جی سے بیندان بیک بی اور خلوص سے بینے والے ہیری یہ کی آوابش ری کر ان کے مہدیس رند ور ہے ہو جو سے مراز ان کے مہدیس رند ور ہے ہو کا ایسے مالا قامت ہو گئی ۔ کان نے کا کرائی ہو پا الیس ایس نہ ہو سا ان کی بلورٹ امر واقع نہ نگار میں فی اور مدیر حیثیت الی ہے کہ ہم کی ایک کو کی دومر سے پہلو پر آئی میں مہد میں دے گئے دومر سے پہلو پر آئی میں مہد میں دے گئے دومر سے بہلو پر آئی میں مہد میں دے گئے دومر سے بہلو پر آئی میں مہد سے امرائی مشم بین جن سے مطابع میں مہد سے امرائی مشم بین جن سے مطابع میں مہد سے امرائی مشم بین جن سے شفادہ کر کے دوا بنا کر دار دہتر اور تیا دوجی کی انداز سے اوا کر کئے بین قامی صاحب کی وقاعت نے ایک بر سے دور کے قائے کا اعلان کر دیا ۔

پیدا کہاں ہیں ایسے پراکندہ طبی لوگ افسوس، تم کو جمر سے متحبت نہیں ری بند بندین بند

### بگ<sub>ن</sub>ین

قامی صاحب سے میری آخری طاقات ان کے انتقاب سے صرف پندرہ ون پہنے ان کے آخس میں مولی تھی ۔ دیرہ آبو و میں ان کے آخس میں مولی تھی ۔ دیرہ آبو و مولی تھی ۔ دیرہ آبو و مولی تھی ۔ دیرہ آبو و دکتی ہے وائد کی میں حب میں ان کے در آبو و میں ہے ایرہ تیم جلیس کا قامی میں حب کے بجائے ان کی میں حب میرہ کی ارفی کا واقعہ فیم جلیس کا قامی میں حب کے بجائے ان کی میں حب میرہ کی کو واقعہ فیم جلیس کا قامی میں حب کے بجائے ان کی میں حب میرہ کی ارفی کی درمیان بتایا ۔ ہم فی جائے کی انسور کی بینوا کی ۔

مختلو کے دوران ان کی افسانہ تکاری ہے بات کرتے ہوئے میں نے ان کے افسانے الیوں ' کے برے میں انھوں نے یکم مختلف کیلایک برے میں انھوں نے یکم مختلف کیلایک برے میں انھوں نے یکم مختلف کیلایک استعمال کی ہے اوراس میلایک نے افسانے '' ڈی '' کو بے پنا ہنا ہیرکا حالی منا ویا ہے ۔ بری گزارش بران کی بہت میں واضح طور پر یک الحمیناں بھری چک ممودار ہوئی ۔۔۔انھوں نے کہا کہ بال ۔۔۔ لیان ابھی بہت سے انھوں نے کہا کہ بال ۔۔۔ لیان ابھی بہت سے لوگوں نے اس افسانے کاف ہے۔ کی نگا ہے دیکھا ہے۔

اں کا افس یہ میں "محض ایک نیری ہے۔۔۔۔ نیوں کے تلاوہ اس میں پیکو بھی تھیں۔۔۔لیلن یہ المیسی " اماری سوس کی کی اتی جینوں پر محیوہ ہے کہ یہاں قامی صاحب کی وسعت نظر اور احساس کی ڈیلیکسی اپنے کارٹی میکس پر دکھائی و بی ہے۔۔۔ دورڈ زور تھر کی تھم "ڈیفا ڈاٹر" کا آخری سٹینر ا آپ میل سے اکثر کوار یہ ہوگا، میل اسے تھوڈے۔ کے ساتھ بر معول گا

For oft when on my couch I lie

In vacant or in pensive mood

The "Ban" (lament) flash upon that inward eye

Which is the bliss of solitude

And them my heart with: Tears fills

and: LAMENTS, with the daffodils.

#### جاويد صديق بهمثى

# تر بے بعدر ہا کھی جمیں

احمد می قاکی صاحب سے میری اولی تقریبات میں کی طاقاتی ہو کیں، گران سے تفصیلی طاقات اس وفت جولی جب میں ان سے اپنی کتاب" رور والے لیے ایو و او کرنے کیا ۔ ان کے ساتھوں کیا تھی کپ شپ جوئی رافعوں نے جھے یوی محبت اور شفقت سے اتنا وفت دیا کہ میں اپنااٹ و یونمل کر کے لونا ۔ اس وفت منصور واحم بھی وہال موجود تھی ۔

انھوں نے فراہ یا " مجت" ان کے اسم و ہو کا ہر لفظ لفظ زندگی ، مجت ، انتاجت ، اوساورا آبان کی وضاحت کتا تق قار کین اکی و کچھی کے لیے میں ان کے طویل اسم و ہو سے چھ انتہا سات و کی کر رہا ہوں، جو محرکی کتاب "روید و " میں ٹاکٹے ہوچکا ہے۔

س. آپسب عنوداس اعد در تين؟

ت جس سے کی دوم سے تھے اور

ى: آپسى ئاروس فىست ماروى

ن: حضوما كالله كى بدمثال اور بانظير فضيت \_\_

ل. آپ کودومرول علسب سازیاده کون ی چی البند ہے؟

ح. منافقت

ان آپ اور کائی داعد ش کون ی جز سب سے زیاد مر کائی ہے؟

ت وعد وكرا مون كراف مرزود وبالى ب

س. الهاكاس عقى مرايكاك

ج مراخم المراحد على في محى وحوكاتيل ديا-

س کون کالی چ ہے آپ ہر وقت اپنے ساتھ رکتے ہیں؟

يّ اينالله الله الله معياركو

الن السب عناده كراها عن وتيده وقيل

ت بانسانی جن تلی ادرا یخصال کے مناظر دیکے کر۔

ان آپ نے زندگی علی سے نیادہ محب کس سے کی؟

ن بس في الله على -

ال الكي كالمراحات

ن جبي شيخين على كليان في الى كيادك وا

احمد کم قامی جس سوال کا بھی جواب ویے ووقا ٹی فور ہوتا۔ ان کے مند سے نکلنے وار ایک ایک لفظ سفنے والوں کوفورا ورقکر کی وقومت ویتا تھا ماحمد ندیم قامی ہو سے تنتی انبان سے ماتھوں نے پوری رندگی اوپ کی حد مت کی ۔ زیدگی کی آخری سائس تک ان کا گلم اولی خد مت کے لیے دوال دوال رہا اپنی اس خد مت کے میں بہیش زند ور بین گے۔ ان کا کیک شعر ب کون گہتا ہے کہ موج آئی تو مرجاؤں گا کے ان کا کہ شعر ب کی تو دریا ہوں سمندر بی اثر جاؤں گا میں دیا اور جاؤں گا احمد انجاز تیم کا شعر یا دآ رہا ہے جو تا کی صاحب کے بیلے جائے کے اور بین میں اور جائی کی ساحب کے بیلے جائے کے اور بین میں اور جائی کی اور کے داول سے نگا جو گا اور جائی کی کے اس میں تو تی کے کہ ہے سلامت گمر بیل اور جائی ہوں تو سمجی کی کہ ہے سلامت گمر بیل سوچنا ہوں تو شرے اور رہا کہ یعی خیل سوچنا ہوں تو شرے اور رہا کہ یعی خیل

\*\*\*

#### ندىم \_\_\_\_ كاندىم

اکی دفعہ میں نے ابر تھہی ہے منسورہ اس کے باتھ ڈاکٹر نامیر شاہد کے لیے کوئی چی تھی منسورہ کی معمر وقیت کی وہد سے نامید شاہد سے رابط نہ کر پائی اور نجانے کی طریق وہ بیکت قامی صاحب کے نظر میں جس کی نظر میں جس کی ساحب الیہ آپ کی صاحب آپ نے کیوں تکلیف کی جو خرابی ایس وقت کی ساخت اللہ میں ہور نے کہا ۔ ۔ ۔ اسمی نے کہا کہ قامی صاحب آپ نے کیوں تکلیف کی جو خرابی ایس وقت کے بیاد کا کی صاحب آپ نے کیوں تکلیف کی جو میں اس کی اور میں الیہ کا اور میں کہا کہ تھی کی گئی تھی کی گئی تھی اس میں خالب کا لوٹی کی آو دیمی رہے تھے اور نامید شاہد کا گھر کی گئی تھی کی ایک تھی کی گئی تھی اس ملائے میں گلوں میں گھر سے ایک رہے تھے اور نامید شاہد کا گھر کی گئی تھی کی ایک تھی کی گئی تھی اس ملائے تھی گلوں میں تھوں صاف آپ آپ ویسا کوئی دے تا ہوں میں تھوں صاف آپ آپ ویسا کوئی دے تا ہوں میں تھوں صاف آپ آپ

قامی صاحب کا تعلق مردم فیز اعوال قوم ہے تھا۔ وہ دورا فیادہ حجمو نے سے تصب انکہ اسون علیسر میں

عدا ہوئے تھڑی فف میں عام گر انے میں آگھ کوئی اور آگھ بند ہونے تک ای طقے سے تعلق استوار رکھ انعوں نے اشرائی طبقہ میں جکہ یا نے کے لیے اپنا تھم بھم اور حلم بھی استدی کیا اور ندی بھی اے طبقے کو تھوا ﷺ کی کوشش کی یانھوں نے اس (متوسط) طبقے میں روٹر اوپ کی رفتیں یا کئیں بال کے افسانوں میں ویکی راحل اورای کے مس کل کا گہراشہ ریایا جاتا ہے بدی وجہ افحیں وفاہ کا بریم چھو بھی کہا جاتا ہے ی کتان می از تی پند تحریک براسید جمله کان کے باوجودا کر لادیبیت اورا خل تی بیدراه روی کاالرام ر باتواس میں فیروں کے ساتھ ایوں کا بھی باتھ تھا۔ قالی صاحب نے یا کتان جو کرا بک ظریاتی ملک ہے ، تر تی بیندی کی موش و غایت اور معاشرتی و اخلاتی حدود کانتین کیااورتر تی بیسدی کا جوشنی اثرا انگار نے اور ما بعدا وجوں کے معاشر تی اور ماتی رویوں اور تحریروں نے جھوڑ اتھا سے تیسرز ائل کر دیوا در بتلیز کرتر تی پسدی کے رائے میں اسلام اور پہنٹم اسلام کیا ہے محبت اور مقیدے کا اظہار مائے نیس اور یہ کہ اظہار را ورافکار کی آزا دی کا - طلب باور پیرآزا دی اورا طاق بانشگی برگزشین - غالب خیرب ہے کہ یا کستان کے بعد آنے والی وونوس لسنوں نے ترتی پہندی کے اس رتبال کے تحصر بیت یانی ۔انعول نے آورشول اوراصولوں بر تائم رہنے کے سے برمتم کی منعت قرباں کی اور ہرطرح کی سعوبتیں اٹھا کی ۔اوران کا یہ وتارا درا فتارتا وم والهیش قائم رہا۔انھوں نے اپنے اصول برمجلس تر تی اوب کی سربرای کونفوکر مارکرمملی طور پر اپنے ہم مصروب اور بعد میں آئے وا بوب کو ہٹایا ہو یب میدول کے لیے بین واوپ کی تحلیق کا ذمہ دارے اورا دے آورشوں سے المویا تا ہے ۔ان کالبح متشد وقیل ال کامتوازی ،ان کامونٹ مال ہوتا تھا مرتشنی ہر اس کے بقول اقامی صاحب کی شامری کا شیری وصف بیدے کراں کے شعر کا میلامعر عدوموں اور دوسر اس کی ویل نے کرا تا ے ۔ قامی صدحب اس حبد کے انتقال اور ہم جبت کلم تلتدر تھے، جنمول نے تعرب کے بھائے گلم سے جرجا یہ سنان کے مانے کاری بائد کیا عا

یں رہا ہے اول سے تکندروں کا طریق ان کی واحد نے ٹی سل کھم کڑا کھنا اور کیے تھنا سب پڑھ سکیا ہی کا تون نے نے لکتے واس کھلی تو ابانی عطائی ہیں نے اقیس ابو تھیں ہے 'ایکی نی 'ارساں کیا اور ساتھ لکھ بیجا کر اگر تون کے معیار پر پورا افرے تو چھاپ ویں ۔ ۔ قاکی صاحب کا خدا آیا لکھ اٹھا ایکی 'تی ہے اس کا واحد 'ا نے 'ے اگر آپ کین تو ہم اے انے نی 'کروول (جھے سے بھوالانے کی بجائے ایکی تھی آئی تھی کا کا کی گائی

وت فور ساورہ کیل لے کر بنتے تھے گز رہے ہوئے واقعات الی افراز سے بیان کرتے کا تعویر تھیج کر رکھ

ویے تھے ان گرام یہ معرفہ اور کا در کا اس کی تقریر میں بھی پایا جا تھا وہ کویا واستان تو اس بونے کے ساتھ من تھا کے ووران ان کے چر سے کے ناثر استان کو بھی تھے گفتگو کے دوران ان کے چر سے کے ناثر استان کو بھی تھے گفتگو کے دوران ان کھنگو من کروا کروا کر اور کو تھوں آ کھوں کے سابھ بہا وہا ساکھ اوقات مختر مساکل اور موضوعات پر دوران گفتگو مضور و کو اور ان کھنگو میں وہیٹن کے بعد گویا ہوتے اور محفل اور ان زاریتا دیتے ایک وفید منسود و کو در نہ ہوں تھے ہا ہو تین والا واقعہ مناکس فاقی صاحب نے کہنا شروع کیا۔ ۔ ۔ پہلے دونرا سام آبود آئی مونی تھی ۔ ۔ پہلے دو تین ان کی صاحب نے کہنا شروع کیا۔ ۔ ۔ پہلے دونرا سام آبود آئی مونی تھی ۔ ۔ پہلے دو تین ان کی ساتھ ہے کہنا شروع کیا ہوتے تھیں) اسلام آبود کھا کہ وہ تین کو ان کی کان کی کردی۔ جب پروین چی گئو تیں نے اس اسلام آبود کھا تھی ۔ ۔ ۔ جب پروین کو تھا ماتو اگل فائد ان سے دورا کی اور کھا کہ وہ کھی ان کی کردی۔ جب پروین چی گئو تیل نے اس اسلام آبود کھا تھا کہ ہے تھوں کہ وہ تین کو تھا ماتو اگل فائد ان سے دورا کی جو ان کی کان کی کردی۔ جب پروین کو تھا کو ان کے تھا کہ وہ کہنا ہوں گئی ہوں تھا کہ میں دورا کی کھا تھا کہ کہنا ہوں کہنا ہوں کھا کہ وہ کہنا ہوں کہنا تھا ۔ ۔ ۔ ۔ جب پروین کو تھا ماتو اگل فائد ان سے دورا آئی ۔ ہیں کو تھا ماتو اگل فائد ان سے دورا کی اور کھا کہ کی کھا کہ کہنا ہوں کہنا ہوں کہنا ہوں کھا کھا کہنا ہوں کہنا ہوں کہنا ہوں کے کہنا ہوں کہن

میں کھتاہوں کرار کا ہو حصر آنے والے واقوں کے مہارے کا مقام ہوتا ہے، اس مقام کے لیے تک ووو اماری روم وار اور کی کے معمولات کے ماتھ ساتھ جاری رہتی ہے۔۔۔۔ منمور واحد نے اپنے تیں شاہراس مقام کی ایجے کو کا ایک مقام کی بھیٹ اور ان کی میں مقام کی بھیٹ اور ان کی کے اس مقام کی بھیٹ اور ان کی کے ایس مقام کی بھیٹ اور ان کی کے ایس مقام کی بھیٹ اور ان کا ایک میں اور انتھوں کو بھی صن زندگی کو براز از اند بھی سو دو زیال بناتا ہے۔ لیمی رندگی کو جین از اند بھی معنوں میں زندگی بناتا ہے قبیل نے قامی صاحب کے لیے ایک شعر کی تھا آن پیشھر بہت یو اس ہے۔

ار با ہے

زندگی جب سمی انسان کو ترس جاتی ہے تیری صورت میری آتھوں ہے میس جاتی ہے قامی صاحب جب تشکو کرر ہے ہوتے آواں کی مختل میں سے اٹھ کرچانے کو جی تدیو جتا گردنیا داری 

### ادب كائديم \_\_\_\_احد نديم قانمي

جمرائي برانى فاللي و كيوري تقي قوان على سايك على احدة الم قا كي معا حب كا تعا و يجد كر في يوالي كر مرائي برانى فاللي بود الوك اللم يدفارا جها قوي على في بيت بوق ساب قرام بيد يه ويز سالم كارول كر مرائي برانى الدور جواب آيو قو كل مدر مت عمل ارسال كردور كل ايك في تاب كي رسيد و يين كي زهمت كوارا و يك اور جواب آيو قو كر مد مت عمل ارسال كردور كر ايك في تاب كي رسيد و يين كي زهمت كوارا و يك اور جواب آيو قو كي ما يوار مرائي المحتوية المحدة عم قاكل صاحب كي فرف سه جوان داول سخت المحول في من المحتوية المحال المحتوية المحتوية على المحتوية المحتوية المحتوية كي اور فتون كر ليا كي المحتوية كي الورائي والمحتوية كي المحتوية كي محتوية كي محتوية كي محتوية كي محتوية كي محتوية كي المحتوية كي محتوية كي محتوية

موسد برق ہے۔ براساں بوائی دنیا میں آیا ہے اے ایک ندایک دل رفصت ہونا می ہوتا ہے۔ اس اہری حقیقت کا دراک رکھنے کے با وجود پیٹر اسال ہوت کے خوف سے ارزال وز سال می رہے ہیں۔ دونہ صرف اپنی موج سے ڈرتے ہیں ٹی کرا ہے تر میں لوگوں کی ہوج بھی افھیں را ہے اسکتا درتو ہوکا ں ہوئے ہیں مجود کردیتی ہے لیکن وافقان حال کی کیفیت کے اوری ہوتی ہے

> موست اک باندگ کا وقد ہے بین آگے چلیں کے دم لے کر

تعلیق ارتبات باز لوگ ہمدونت ہوت کے استقبال کے لیے تیار رہے ہیں۔ وہ اے تی زندگی کا دروار وا درجیات جا ودار کا بیام بھتے ہیں خلیل تیران موت کو وہ ہوائے لطیف قر اردیتا ہے جو ودی جم کو جموع کر روان اس فی کو الوہیت کی آغوش میں بھیا دیتی ہے جبکہ واصف فی واصف کا خیال ہے کرموت اہے

بچوں سے پہر کر ان باب سے منے کا ام بے شعران منزات نے بھی موت کا کیا خوبصورت تعشر کمینی ہے۔ بیہ جان تو آئی جائی ہے اس جان کی کوئی بات تیں جس دھے سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے

> کل دامت سنا اک شاعرے کہ دوجہ بہت می وکش ہے دل جمرا بھی مجی کہنا ہے کہ دوجہ بہت رومیتوک ہے خود قامی صاحب کا کہنا ہے

کون کہتا ہے کہ موحد آئی تو مر جاؤں کا عن تو دریا ہوں سمندر عن اثر جاؤں کا

برادب کا بہتھیم شاہر ایسا ہر جہت اور کونا کوں خوری کا انسان تھا کہ اس کی آن یون کونظر انداز کرنا کے سان نیس نے والا نیس کے جورنگ جمالا ہے وہ وہ تت کے ہاتھوں گہنا نے والر نیس فی کہ اس کی گلیقا سے کے خت سے رنگ یوں سا سے آئے رہیں گلے جو ہوں سے آفان ہی کر نیس پھولی ہیں۔ ان کی گلیقا سے کا جو رہ ایس ہے نیش اس کی ڈرٹیز کی ڈیس قاری کوئی اس بی شال کردیتی ہے ۔ نیٹر جس پھولی ایک مکر ہے وہ طلوع وہ وہ ہوں وہ ایس کی ڈرٹیز کی ڈیس قاری کوئی اس بی درود ایوار سنانا عباز اور جی سے در گلی منا مگر سے کھر سے کہ کہا ہی کا کہول اور نیلا چھر ان کے فسانوی مجموعے ہیں۔

الدر يجب وقريب فظام تعليم في جهال معاشر على ويارشعول كو درجات اورف نديند يول يمل معاشر المحارك المحتر والمحارك المحتر والمحتر والمحتر

تیرے انتھوں کی تھٹی چھاؤی اک برگد کی طرح فاک یہ پہلی، فصیلوں یہ ہے چھائی جوئی

ان سمحت شنچ فظفتہ ہیں چہن میں ہر سو ڈائی ڈائی ہے جیرے باتھوں کی میکائی ہوئی میں بہت دورائے بھیں میں کن جھائتی ہوں تو ایک شعر چیکنا ہواد کھائی دیتا ہے۔ اس شعر نے احمد ندیم

سی بہت دورا ہے جیس میں کئی جمالی ہوں والی سعر جملنا ہوا و لھانی ویتا ہے ۔ اس سعر نے احمد ندیم آگی کا جھے سے تعارف ایک سے اور کھرے شاعر کی حیثیت سے کروایا تھا۔

> ان کا آنا حشر ہے کیکھ کم نہ تما اور جب پلنے تیامت ڈھا گئے

ادلی ووق برد حافظ ش نے اپنی ڈائر ی ش ایک اور قطاء زنوت کیا۔ بعد ش طوم ہوا کر بیلی قالمی

48000

ہم دن کے پیائی ہیں حمر کشتہ شب ہیں اس مال میں ہمی روئتی عالم کا سبب ہیں گاہر میں ہم انسان ہیں مٹی کے کھلوتے المن میں محمد بیں المن میں محمد ہیں مالمن میں محمد بیں مالمن میں محمد بیں عاصر کا خضب ہیں

> رقوں کے تیر سے آزاد ہو آیا ہوں عام فراں میں کچوں ہوں،آدھوں میں پھی ہوں

قائی صاحب میں کے تکرانموں نے بوگھیٹی اِن تھیں۔ان کافران آن بھی وصوں کررہے ہیں۔ میں بھی خلوم کے ان پھولوں یہ اپنی تحریر شتم کرتی ہوں.

الگامین انتخار میں میں انتخار می

شرسوا رعلم وفن العل وحمرسا بيرش جيا عجب عي شاك سے جو ل چرا تي بيد ل اجالوں كا تفائمستر واجالوں عن مى كوركيا

اوسيكا جونديم تقاءدان بندم يوا

**ት** ት ት ት ት

## خوشبوابھی باقی ہے

۱۹۸۹ میں ہے: "شعور" توش پور (قیعل آبار) کے دریائل قادرا ہو جرائس کی گرائی وقیادت میں ہم نے
پاکستان کی باموراور مروف شخصیات کے "و ہوشائع کرنے کا پروگرام بنایا مے شدہ پروگرام کے مدیائل
جمیں امجد اسلام امجد فیسیل شفائی ، اوا کارند کی ، اوا کارتد می اوراحد ند کی قامی کے اسمویو کرنا تھے ، جورتی
جمال امرام ارد سراوارو" شعور" کی نیم مجلس ترتی اوب او کلب دوؤلا ہور کے وائم شک تیکی قامی صحب نے
پری نیم کا گر بھوٹی ہے استقبال کیا رکی تھارف کے بعدا اسم ویا احسار شروع ہوا اسم نے قامی صاحب سے
عمر اور اور تون تعلیفہ کے جوالے سے بہت سے سوالات کے موصوف نے برای مجب اور شفقت کے ساتھ

۱۹۹۵ء میں کورنمنٹ PST کا نئی کمالیہ (فوب نیے۔ تکھی) کی علی اوراد فی سرگرمیوں پرچی جبری وستاویز کئے وفوں کا تھ قب شائع ہوئی۔ میں نے وستاویر کے الیپ کے لیے احمد ندیج قامی (اس وقت ڈاسر بید جمیس ترقی اوپ داہور) کا متحاب کیا وراضی کمآب کا مسود وارساں کر دیا۔ ایک بھتے بعد احمد ندیج قامی کا عملا اور فلیب جھے موسول ہوا۔ قامی صاحب کے افاعلاس قانل ہیں کی افسی کھیا جائے

" کمالی (فرب کیک سکھ ) کے سے دورافآد وعلاقے میں پر وفیسر جیکب پالی نے جس استعقا مت سے شعر وقن اور کس دار ہے کہ مضعل روش کر رکی ہے و وقلیتی اوب اورا ردو زبان کے ہر بھی فوا ہ کے فرد کیک تحسین و آخرین کی مستحق ہے۔ پر وفیسر جیکب پال کر امن کے ہر بھی فوا ہ کے فرد کیک تحسین و آخرین کی مستحق ہے۔ پر وفیسر جیکب پال کورشنت PST کا کی کمالیہ میں استاد میں اور طلبان سے فیل حاصل کر دہے ہیں۔ مجھے بیشین ہے وہ اوب کی تعلیم وسے کے علاوہ طلبا کو پاکستانیت عمال کرتے ہوں گے۔ ایال شنا فرت اس کے داول اور دراشوں کو دوش کی وسے ہول کے ایال

احد ذیم قامی (۱۱۱ اگست ۱۹۹۷) ۱۹۰۰ میں بچھے دومری ہار کورمنٹ PST کمالیہ کے چند طلبا کے ساتھ احمد ذیم قامی کے ساتھ بجلس ترتی دیب دا ہور کے ذآتے میں طاقات کا شرف حاصل ہوا۔ قامی صاحب ایک گھنٹر ہمارے ساتھ کو گفتگورے منصور واحر بھی شریک گفتگور ہیں ہم نے قائی صاحب سے بہت سے سوالات کے جن کے تعلق جوابت کے جن کے تعلق جوابت کے دیے کے بقائی مدا حساب و نچا شنے گئے تھے ۔ انھوں نے کان میں آگہ ما حساب او نچا شنے گئے تھے ۔ انھوں نے کان میں آگہ ما حساب او نچا شنے گئے تھے ۔ انھوں نے کان میں آگہ ما حساب اور آئھوں میں وی روش تھی ۔ بہر حال یہ بات واضح تھی کہ وہ اپ تظریمے کے ساتھ ممل طور پر مثلو گئے ہیں ۔ او وہ کو گئر کے سال قا مدافقتم کے طور پر مثلو گئے ہیں ہے کورشنت کا مور پر مثلو گئے ہیں ہے کورشنت کا مرابع کی گئے مال قا مدافقتم او وہ اور کو گئے کہ اور اس کے بیام کا دی کو اور باتا ہے اور اس کی ہوا مرابع کی کہ اور اس کی جا کہ کے دوائے ہے اور اپنا ہے اور اس کی کا دیس کا دیکار ڈاحمہ ندیم ان کے بیوام کو ورث کے دوائیا ہے ام اس کے بیوام کو ورث کے دوائیا ہے ام اس کے بیوام کو ورث کے دوائیا ہے ام کی دی دیا حصوص بینا میں کہ ان کے بیوام کو درث کے دوائیا ہے ام کی دیا دیں ہو تھے۔

الهرزم كالحي (١٢ وكبر ١٠٠١)

 کنول میر وزوند برقیعر اور پر وفیسر گلز اروفاج وجری سے میری جب بھی اداقات ہوئی ووقائی میا حب کی طرف سے طاق اور میں اور پر وفیسر گلز اروفاج وجری سے میری جب بھی ادافات اور کا تھا تھا المجھے ڈر ہے کہیں اس حماسی شام کے دوران کی کنیس اور میں نہ میت جا کیں "

گزاروفا چوہدری کی وفات پر انھوں نے تو کی پہلی میں حن جذبات واحد سات کا انگہار کیا تھا۔ وہ سنجی تو ہم کے بیٹ فرکا ہوفا چوہوں نے گزاروفا چوہوں سے متعلق ججے بہت سے واقع میں اور فا است اور فا افسان نے ماقا کی صاحب فر انے گئے۔ '' گزاروفاجری بہت از مت کرتا تھا، جھے تو ت کر جاد کرتا تھا، جھے تو ت کہ جاد ہوں کے جاد کر جاد کرتا تھا۔ اور جاد ہوں کے مادوہ آموں نے پاکستان میں میچوں کی تعلیم، صحت، فلائ عامد اوب آئو پ اطبقہ اور زرگ کے ویکر شجوں میں فد بات کی تو اینے کی سانھوں نے تعلیم، اوب بی تھا اور شد مات کرتا ہوں ہے آئی کے نے میں فد بات کی تو اینے کی سانھوں نے تعلیم، اوب بی تھا اور فد مت کرتا ہوں ہے گئی کے سے جبری فد بات کو ہر اینے ہوئے گئی کے کہا ہوں کہ جیکس صاحب آپ کو انگی اور شنت اور فد مت کرتا ہوں ہے بنا تھ بی کر پاکستان تر تی کر سے کا اور میں ہوئے ہوں کہا گئی ہوئے اور اور دین ہوئے ۔ اس کے خوافوں کے باکستان تر تی کر سے گا اور شاش ہوئے ۔ اس کی خوافوں کے باکستان تر تی کر سے گا کہ اور شاش ہوئے ۔ اس کی خوافوں کی باکستان تر تی کر سے گا کہ کہا ہوں کر جیکس سا دیس کے جد گؤئی ہو کے اور متاثر ہوئے ۔ اس کے خوافوں کے باکستان تر تی کر سے گا۔ ''وہ جمر سے اس فلیف اور اور دے بر سے مد گؤئی ہو کے اور متاثر ہوئے ۔ اس کی خوافوں کے باکستان تر تی کر سے گا کہا تو وہ جمر سے اس فلیف اور اور دے بر سے مد گؤئی ہو کے اور متاثر ہوئے ۔ اس کی خوافوں کے باکستان تر تی کر میکا ہوں کیا ہوئی ہوئے اور متاثر ہوئے ۔ اس کی خوافوں کے اور متاثر ہوئے ۔ اس کی خوافوں کی کر کیکستان کی کھیا ہوں کی کر کے کہا ہوئی ہوئے اور متاثر ہوئے ۔ اس کی کھی کر کر کے کہا کہ کر کے کہا کہ کو کے کہا کہ کو کی کھی کر کے کہا کہ کر کی کر کی کر کے کہا کہ کر کو کر کے کہا کہ کر کے کہا کہ کر کے کہا کہ کر کے کر کے کہا کہ کر کے کہ کر کے کہا کہ کر کے کہا کہ کر کے کہا کہ کر کے کہا کہ کر کے کہا کہ کر کے کہ کر کر کے کہ کر کے کہ کر کے کہ کر کے کر کے کہ کر کر کے کہ کر کر کر کے کہ کر کر کے

المحدد من قالی میسی قولی اور بین الاقوالی شیره کی حال شخصیت کا بھے کمالیہ جیے دورا اف دو علاقے میں دوبار تعلیم اوب اور ہوتھ کے حوالے سے قر بیلی کیا لگھتا ، ان کی اوب نوازی اورا شان دوشی کا شوره ہے سان کے دونوں شعوط میری کرا ہے " کے دنوں کا تی قب اور میری طریق پر برائی "میں شائع ہو بھے میں اور میری فائل میں تورک کے دونوں شعوط میری کرا ہے " کے دنوں کا تی قب اور میری فائل میں تورک کے اور میں کی اس کے شاور ہوری کی بیٹ کو اور میں کے سال کے شاور ہوری کی فوشوا بھی بھی میر سے اردار دائیکی فائل میں آگر یہ اب و زیبا میں موجود تیس کے سال کے شم اور بیوری فوشوا بھی بھی میر سے اردار دائیکی میں اور بیوری فوشوا بھی بھی میر سے اردار دائیکی میں اس کے شم اور بیوری فوشوا بھی بھی میر سے اردار دائیکی میں سے میں لیمن میں میں میں کہتے میں لیمن اس کے شم اور بیوری فوشوا بھی بھی میر سے میں لیمن موقی ہو تھی ہوگی ہو گئی ہو بھی ہے۔

\*\*\*

# نقش بإستے، دشت تھے، امكان تھے۔۔۔۔احمد نديم

قا کی صدحب آئی بیزی شخصیت شخی ان کی با تیس میاوی اور ملد قاتی میآنی بیدور بیل گی اور بیا در کلی جا کیس گی ۔ ان کے لکھے ہوئے رسختوں پر جمر کا بیشعر صادتی آتا ہے ک

> پڑھتے گھریں گے گھیوں میں ان ریختوں کو لوگ مدمد رمین گی یاد سے باتیں جاریاں قامی صاحب نے اپنی ایک فرل کے مطلع میں ٹودہمی کہا ہے ک

م کر کئی تہ یوں کے رایکاں ہم بن جاکیں کے گرد کارواں ہم

ادارت کے بعد تو وہ نی شل کے لیے ایک تھے ور شت کی حیثیت افتیا رکر گئے تھے ہیں اپ بیبوں ہام کوا سکتا ہوں بنفیں قائی صاحب کی حیار ما عاضت میں بناہ فی اوران کے لا کا نصر میں فون نے بنیا وی کر دارا وا کی ساجب کی خونی بیٹی کی وہ اچھا لکھنے والوں کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی کرتے تھے باچھ لکھنے والوں کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی کرتے تھے باچھ لکھنے والوں کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی کرتے تھے باچھ لکھنے والوں کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی کرتے تھے باچھ کو گئی ہے۔ والے اور جوانوں کو جوان کی کھنے ہیں گئی ہے گئی کو گئی ہے اور شہد انہا خورشد دخوی اے ایک صحول میں لکھنے ہیں کہ بہا کہ اور شہد دخوی اے ایک مصول میں لکھنے ہیں کہ بہا کہ دورشد دخوی اے ایک مصول میں لکھنے ہیں کہ

" قاکی صاحب نے بہت مال پہلے جو سے میری کیا تم میلی مرتبه افتون" عیرا شاعت کے لیے طلب فرمانی اورا یسے لیج ش ہ جسے ش وقت کا بہت ہم شاعر ہوں "(ا)

کور قاک مد حب نی ال کے بے تھے مایدداری تھے۔جیدائید نے نامے قاکی مد حب جیسے لوکوں کے لیے کہا تھا ک

اس تی و اوپ شل مید کشت سامید دار وال ش ایش زندگی افعیس دے دوں جد بن چاہے پروفیسر مجد اشعاق چنڈنی مرحوم کا بیشعر کتار کل ہے جوانھوں نے قائل صاحب کی ستر ہویں س لکروم کہاتی

> فجر سر برس کا بو گیا ہے گمنا بکت اور ساب بو گیا ہے

قائی مناحب کی رزگی شن گی ال پر بہت پکولکھا آبااوراب موت کے بعد بہت پکولکھا جاتا رہے گا۔ بری شخصیت کے یک نیس برار پہلوہو تے ہیں اورقائی صناحب تو اپنے مبد کا وہ موری تھے ، جس کر نیس اردو اوب کوتا ویرمتور رکھی گی ۔ ایک موال جو تاریخا کی مناحب تی تمایال ہو کر مناحت آر باہے ، وویہ ہے کہ تم کا اوب کوتا ویرمتور رکھی گی ۔ ایک موال جو تاریخا میں برا انسان می برا فنکار ہو سکتا ہے ۔ فریم برا انسان تھے وو فنکار برا سے انسان ہے یا انسان تھے وو فنکار برا سیاست، تعلیم ، معیشت ، مواثر ما اور زندگی کے دومر سے شعبول میں افتا فی آلدار کے معیار کو برقرار رکھنے والے تے ان کا تج بہتی برا تی اور زندگی کے دومر سے شعبول میں افتا فی آلدار کے معیار کو برقرار رکھنے والے تے ان کا تج بہتی برا تی اور زندگی مشاہیرا دب نے احمد ندیم قائی کواہے اے انداز میں

E 47

عبدالجيدس لك لكصح إل

"معرب من و يك من مي آيد وو مكاممان آين شام اورافيان شام در المن المان الله ميه "(٢) ميدا تيار كل تا بي كليم بيل

"احد ندیم قامی کی ایندائی تحریروں کو و کھوکری ہر رہ سے والے کو با اختیارای امر کا احمال ہوتا ہے کہ اردوا دب مستقبل کے ایک جہدی اور سے مصنف سے روشال ہور ہا ہے" (۱۳)

وُا كَرْجُد ويُن مَا يُبِر لَكِينَ إِلَى

"جوا و بب احمد ميم قامى كى اولى عظمت كامتكر باس كااد في ذوق كل ظرب" ( ١٧) شابرا حرد واوي تفصح بين.

" تكفيروا في حكوماً كي رفع بوت بي تكرافاى صاحب جومكه قلكار بيل في المول في بر صنف اوب من طبح أزمائى كى ب ش كر قدر اول كى تخليفات وش كى بين -"(٥)

سيدعا بريل عابر تقعة بيل

'' فسانہ نگاری اور شعر کوئی دونوں استان ش وہ زند ور بیں گے۔ان کی شد ماست کا احتر اف ہم لوگ رسماً کررہے ہیں۔ نبانیا فیسل صادر کر چکا ہے ، کودواس کے تکان ہے، یہ ہیں''(۲)

مولانا غلام دسول مير تكيين بين.

''نریم ایک ایک ضل کی کاشت کا خواباں ہے، جوروئے زمین کو بہشت بنا و ساور پوری کا خاصد اتما نیت کے لیے ماحت واطمیناں کائل کے سامان مہیا کرئے'(4) اختر اور ینوی تکھنے ہیں.

"متنو، کرش چندر، بیدی «ختر افساری ورمتازشتی کی صف میں احمد ندیم قامی کو بہت ای منفر دجگہ حاصل ہے" (۸) سیر خمیر چھفری نکھتے ہیں

"قديم ول عن الربيائ والا اويب بي وردي عن ما جائ والا اشاك بكي

ے"(۱)

معله لحق قامی ان کے حصلی لکھے ہیں

"جب ل تک احمد ندیم قائلی کا تعلق ہاں جیدا ہمد جبت را نیٹر ہما دے یا س موجود قد اور ندہے۔ دو بہت بڑے مثا عرضے اور استے می بڑے افساند ٹکارٹی نتے '(۱۰) ڈاکٹر الوار احمدان کے متعلق لکھتے ہیں

احد دیم قاک نے اپنی طویل زمرگی میں جانا تھا۔ اس کا مقابلہ ان کا کوئی معاصر جیس کرسکتا ''(۱۱)

مريم كي شعركو مروور كافراد في مرابات فراق كوركيوري لكن إل

" ندیج کے اشعاری زمدگی اور سائل زمدگی کی جرچوئیں جیں۔ ان کی آواز میں زندگی کے خواب، زندگی کے درواز زندگی کی فتو حاسف اور ان فتو حاسف ہے ہو حدکرا ہم چیز زندگی کی تفکسیں، گہرے اور پر جنوص سوئ کے مناصر اسب مل کران کے اشعار میں تعلیق ہو گئے جی اور ان کے فضائے زندگی میں کوئے رہے جی اور ووجمنگار میں افعارے جی جوشامری اور شامر کو لا زوالی بناور ہے جی (۱۲)

احسان والش ان كي شعر كونى يرا ظباركر حيد بوئ لكن إلى ك.

"نریم کی شامری میں محد وفاعد کا ایک حسین احتراق ہے ، جو انھیں اور کرد کے دوسر سے جماز جمکن اور کرد کے دوسر سے جماز جمکار سے بلند کرتا ہے لیکن ووا خلاق اور زم دئی کے باعث جماز جمکار کو بھی تیس بنا کتے ۔اس کی نظر میں کا نتا بھی جموس کی طرح فوش نما ہے اور و ووونو س کی آبیاری کرتے ہیں۔" (۱۶۳)

اں کی شامری کے متعلق رشید قیصر انی کا یہ تیمر ولائل تحسین ہے۔

"شعروادب کی دنیا تل سب سے محتاز وہ معدود سے جند لوگ ہوتے ہیں، جن کی سوی کی صدی وقت سے گئی آ گے ہوتی ہیں ۔وہ سرف اپنے شہروں اور بہتیوں تی نیس لیتے ، بل کی ان کے احساس کی آبا جگاہ سادی دنیا، پوری انسا نہت اور کل کا کا معدوقی ہے۔ ایسے شاعرا پینے ساتھ بھیشد زندہ سے والی زند آبیا ل لے کر آتے ہیں، اور انھی اپنی لافائی تقر دول کا اوراک کی ہوتا ہے "(۱۳)

#### رشید قیمرانی کیاں دھوے کی تعمد میں بیس قائی صاحب کے سرف بیدو شعری کافی ہیں کہ کون کہتا ہے کہ موجہ آئی تو مر جاؤں گا میں تو دریا ہوں سمندر شیرانز جاؤں گا

مروں تو ش کی چرے ش رنگ بحر جائل ندیج کاش ہی ایک کام کر جائل

قائی صرحت کا ایک اورا قبیازی وصف یہ ہے کہ ووا پی تمام ترتم بروں شرح بہت فکر کے واقی رہے ایس سے برق اور کی رہے ایس بر آن پیند تم کیک اورا قبیا راور کل کوئی ایس بر آن پیند تم کیک کے کیے فعال اور سرکرو ورہما کی حیثیت سے انھوں نے جمیش آزادی اظہار راور کل کوئی میں کو آورش منا نے رکھا اور کے اتفاظ سے فاہر ہوتا ہے کہ وہ کھی تم رہت کے باتھوں وہند والے جمیس سے انھوں نے لکھا تھا

ضيالتي كيدوري المول في بياعلان كيا تفاك

"جم اویوں کو فخر اور اصرارے کہ ہم کسی حکومت کے ترجمان بھی تیس رہے۔ہم سرف اپنی مملکت اورائل مملکت کے ترجمان جی ۔ہم کسی حکومت کی تخالفت محس اس کے بیش کرتے کہ وہ تکومت ہے ۔ اگر کوئی تکومت اس مملکت کے کروڑوں ہوا م کو پکھے
سہولت، پکھ مکون میں کرے گیا ہم اس کی دا دوسیتے بھی بکل سے کا م بیش لیس کے۔
ادب اور بکل کا آئیں بھی کوئی چوڈ بی بھی ہے ۔ البتہ کوئی حکومت جب ہی بلطی کرے
گی ہم اس کی آئیکھوں بھی آئیسیں ڈال کراے ٹوکیس کے۔ کیوں کے مملکت کی تو ت
اور حشمت بھی آزادی رائے بی سے اضاف وگا" (۱۲)

#### حوالهجات

م قا كنزخورشيدرضوى فران تحسين معاصرار بل ٢٠٠٧ مناماري ٢٠٠٨ ما ال

۲ مثایر اوب کتار اس معاصر الایور معاصرانی که ۲۰۰۷ ما باری ۲۰۰۸ م

السابين السابينا

ه ایناً ۲ اینا

ے اینا A اینا

1 11

١٠ - عبلا أنتي كاكن ما زاري معاصر لاعور ماج في عدد ٢٠٠٨ ما ياري ١٠٠٨ ماكن ١١

افواراجر( فاكثر )اجريزيم قاكى كى فاك ثكارى إخودلوشت ، كمادراق محاصر على ٩٨

۱۱۔ انتوال حمد ندی کا تکی اور اوپ برائے مقصد سے دار تورشید بیک میشوی، راجور دموات ایریل عام ۲۰ منا باری ۲۰۰۸ راس ۲۲۰

١٢٠ مثابيرا وب كتار التابعواصر ولا بوريعواصراح في عادم مثابيرا وبي ١٠٠٨ ما ما ما

۳ \_ رشید تیمد انی ایجات زند وریخ والاشاع (معمون )مطبوع معاصر لایورد ایر بل عه ۱۹ منا ماری ۱۹۰۸ مه موری ۸

10 \_ السيم فر و كرور يد ألري والي ما محدة مي تاكي معاصر الإجور ما يريل عدم منا ماري 100 من 100 من 10

١١ اين

#### \*\*\*

### يبلاخط

محرّ م جناب حمد يم قامى صاحب! السلام عنيكم!

مزان بینی انہی آپ اور بی ای وہ بی اس کے دیاں اور اس اس کی اس بھی وہی اور برا ہے آپ اس میں دور اس اس کی اس کی ا کوایڈ جسٹ کرنے کی کوشش میں جول کے ریبال او ابھی آپ کو افرائیس ہو گاکہ ماہ مرحمدا آبال کا گھر کس طرف ہے دیگر چرائے جس حسر ہے کہاں رہے ہیں ۔ای طرح ہو سکتا ہے آپ مولانا تفقر ملی فان کی تارش میں ہوں کول جل کر کوئی اخبار اور سالہ نکال لیتے ہیں ۔ آپ کواسٹے پرانے دوستوں کی رہا ش کے ورے ہیں تجسس رہتا ہوگا۔

سپ کے اس جہاں پر پر دوکر نے کے بعد ہم سب لوگ آپ کی بہت نیا دوجھوں کر دہے ہیں۔ حال الحق قالی بہت نیا دوجی کر ہے ہیں۔ حال الحق قالی بہت افسر دوجی ہے جب یا کتال نیک ویٹ پر قالی کہائی چلی تھی تھی تو دولوگوں سے تعداجی شل می مسل میں مرکبادی ہول کرتے تھے (اور آپ نے بھی انھیں بنس کراجازے دی تھی کروہ بے شک ایس

نہاں والیو وہ اور اس اس اس اس اس اس اس اس کے گاہم ان کی رفعتی کے بعد اب مرائے کے تھے گر ہ نوآ پا سے ماہ قاسد ندہو کی ۔ فاص طور پراشعال احمد جب لی ایم اس نیمال آباد کی س نکا نفر اس میں تو بنیا دائے تھے تو خوب ماہ قاسد رائی تھی ۔ میں زمنی کی بھی تو ویں قریب می ہوں کے کیوں کہ یہ دونوں بھی ایک دوسر سے سے معلی خور میں رو کے ۔ میں زمنی صاحب سے تو ابدال دیا نے ہما راتھ رف کروای تھ اور ہاتے مار تھا در ہاتے ہم نے این سے لیا اتھا۔

جناب احمد فریم قاکی معاحب آپ کویا و کرنے کے قدیمارے پاکی بہانے ہیں، بفت طویل مرمد آپ نے اوب کی خدمت کی مثابیری کسی کوا تنامو تھ ملاہو۔ جمیں یا دے کرؤا کٹراور چر سیشنسٹ مرجن بنے کے بعد جب ہم وائی حمیل آئے اورا پی یا دواشتوں پرٹنی کہا کیا ۔ اور کھالاڈ یا'' کا مسود پیغیر کی سفارش کے بعد جب ہم وائی حمیل آئے اورا پی یا دواشتوں پرٹنی کہا گیا گیا ۔ اور کھالاڈ یا'' کا مسود پیغیر کی سفارش کے تاب کو بھیجاتو آپ نے خصوصی شفقت افر ماتے ہوئے لکھا تھا

"ان مفاحد کے مطالع کے بعد علی اردوادب کے مزاح کے مان کے بارے علی بیٹین الرحمن ، این الثا ، کر تی کے مان وہ علی بیٹین الرحمن ، این الثا ، کر تی کے فان نے محد خالداخر بدو بھائی اور مطالعی قالی کے دور علی اگر بچھ مرمہ تمل کھ کے خال نے اور ڈاکٹر نیا رہی محمن مکھیا نہ نے اپنے معیاری مزاح نگاری کا لوہا منوا میں ہے تو یہ کوئی معمولی کارنا مرتبیں ۔"

ہم الیں آپ کی طرف سے استان وصلہ افرادنا ڈاٹ منے پر پھو لے نیس ان نے تنے گلا ہے ہم یکھ مند ورت سے زیدون پھول کے ایس کراوام دور سے دہنان کیم بداوڈا کنزوزیر آغانے بھی اماری وصلہ افرائی کردی اوراکھیا

> "معاشرے کے ناسوروں کو کاٹ ہینے کے علی میں نیاز علی سی مکھیانہ جس صفائی، رجعتی اورمہارے کوروئے کارلائے ہیں، وہ کاٹی تحریف ہے"

جمیں آپ کی شفقت اور سائش ہی تک یا دے جب ہم نے ہی داہ کیشناور بعد ہیں اسلام آبو د کے

ایک گھر بیوسٹ مورے میں آپ اور احمر طراز کے ساسنے اپنی فور پر جد ڈائی۔ تب داہ ہیں آپ کے کمرے میں

ایک گھر بیوسٹ مورد احمد نے بنا مجموعہ کلام مطلوع اعطا کیا تھا۔ ہم شہم کلیل کی بینی کی شاوی پر ہی آپ سے اور

احمر افراز داھی اسلام اعجد ، ڈاکن سلیم اختر کشور نا ہیں وشائی احمد بیری وشا یود ، افتحار عارف کی معیت میں

آشیر داوایا تھا۔

ادبی، حولی میں دہتا ہے تو ہر دور میں رہے ہیں گرفضا بہتر رہے تو بہتر ہوتا ہے ۔ اوبی تحقیل اچھی وہ ہے گرکش کی بحق نیس ہوتی جا ہے ۔ بھی جو وہ ام تی بھی بھی سی دیے دیجے ہیں ۔ ایک ورڈا کنروریہ آغا صاحب نے بھی ہم پر مہر باتی کی اور ہمارے کر جمنگ تھریف لائے تے ۔ چھوٹی کی گریا دگارا و فی نشست بھی ہوئی تھی ہم بھی اگر اور کا کہ اور تا اور اظہر جا ویہ صاحب نے تعلقات کا بھی بھی الی تھ ۔ سوچ بھی آپ سب کو جمنگ ہے ۔ جمنگ آنے کی دھوے دیں گے ۔ ڈاکٹر وزیر آغا کی جمنگ آند کے بعد ہماری کوشش تھی کر آپ بھی جمنگ تھر ایف لا کے بعد ہماری کوشش تھی کر آپ بھی جمنگ میں معدر سے اور خوا بش دی کے جمنگ کے دہ بھی میں ایک بی جمنگ کے صور سے اور خوا بش دی کے جمنگ کے میں معدر سے اور خوا بش دی کے آپ جمنگ کے مشاحرے کی معدارے کی کھی دہ ہے کہ آپ جمنگ کے مشاحرے کی معدارے کے ایک کی جمنگ کے معدار سے ایمانگن نہوں کا ۔

بس بالقد كومنظور فيل تما ك أب عارب بال تطريف الاسكة ببرطوران بإت كاحسرت بميشادل على

ر ہے گی کہ آپ جیے شخص میان کی قریت میں بڑھ کھے ڈار لیے آپ جو میں دکھ کھوئی ورکھتے تھے وہ میں بہار کے بیانی ڈاکٹر فیصل ملکوں نہا کہ نے میں میں بہار سے بھوٹے میں ڈاکٹر فیصل ملکوں نہا کہ نے سے وہ عث یہ سکو میں انتقال ہوا تو آپ نے اپنے دلا کے ذریعے جس طریق دلی صدھے کا اظہار کیا۔ اس سے ماریب پورے فیصل ان کی ڈھائی میں ہے تھوم ہوتا تھا کہ آپ اپ جے خوالوں کے ذاتی دکھ تھے کا اللہ میں کہ تا تھا کہ ہوتا تھا کہ آپ اپ جے خوالوں کے ذاتی دکھ تھے کا خوالوں کے ذاتی دکھ تھے کا خوالوں کے ذاتی دکھ تھے کا اللہ میں کہ تھے تیں اور میں تھی مانیان کی نگائی ہوتی ہے۔

گھر ما حدث کا کی صاحب آپ ہمت اور حدث تی پر سرتر کی ہے۔ جی وابت رہ لیس آپ نے اسلائی روایو ت کو گئی زمد ورکھا ۔ الله الله تر تی پر تد ہوئے کا ہر گزید الله باوا کا انوان اسلام ہے وور ہو ہے۔ اللہ کا معلام ہے نیا وار تی پر تد خرب کی کوئی ٹیس ۔ ووا لگ وت ہے کہ ہم ٹیس ہے ہر کوئی اس کی ایک ٹیس ہے کہ ہم ٹیس ہے ہر کوئی اس کی اپنی وضاحت المعلام ہے نیا وار تی پر تد خرب کی کوئی ٹیس دوا لگ وت ہے کہ ہم ٹیس ہے ہر کوئی اس کی اپنی وضاحت المعلام ہے نیا وار تی اس کے ایک اس کے والوں ٹیس کا وسیلہ بیش گی ۔ آپ نے بی شام کی وہ پر بی کہ بیوں اور فنون کی وہ ہے ہیں اور اس کے والوں ٹیس زند و رہی ہے کہ اس کے دالوں ٹیس کا تربی کے ۔ آپ نے پاکستانی کے دل ٹیس ایک انری ہے کہ اس کی انری ہے کہ اس کے بیور کا کستانی کے دل ٹیس ایک انری ہے کہ تہ ہیں گے۔ آپ نے پاکستانی کے دل ٹیس ایک انری ہے کہ تھے ہیں ہے۔ آپ ہی ہیں گے۔ آپ نے پاکستانی کے دل ٹیس ایک انری ہے کہ تھے ہیں ہیں گے۔ آپ ہی ہیں گے۔

لکھنے وَقَ کِسِمِ حَطَ مِنَ اور بھی بہت ی باتنی ہیں لیکن پارٹھی موقع الاقو آئد و دیو میں وہ قامت ہوگی۔اس کی وہی کے باسیوں کو بیرا سلام موش کریں۔افیس نتا کی کہ ہم وعا کرتے ہیں کہ وہ نیاوی حساب کتاب کا معالمہ آسانی ہے۔ شے ہوجائے اور آپ سب سمی وہیں۔ فنج الدیش

\*\*\*

### ۋا *كىۋىنارىز*ايى

## نديم كاتنقيدي شعور

می بھی اونی آن پارے کی توجہ ہی کومر ابنا اور خامیوں کی طرف اشارہ کرنا تھید کہذاتا ہے تھید اسمل میں فلیفے کی ایک شاخ بھالیات سے تعلق رکھتی ہے۔ بھا بیاتی ووق می کسی جیز کی خامیوں اور ٹوجیوں ک نشان دی کر سکتا ہے تا ہم اسطلا تی طور پر بھالیاتی و دی اور فی و دی کو آمیز کر کے اور کی تفیید کا کام نہوجاتا ہے۔ محض بھالیاتی و وق میں بہت سے موامل پوشید ورجے ہیں کیوں کہ زندگی میں بھن اسک ساتھ جینی ہوتی ہیں وجن سے ووق بھالی رکھنے والے افراد کر یہ کر بے ہیں مثلا امریائی، کندگی و افغاتی اور بے فیرتی و فیر و ہیں جب کرا کئر و کھرکوں کے طرف رکھنے ہوئے مراسر تفید یو اسے تفید کے نظر ہے ہوئی کرتے ہیں ہے۔ تفید کا فرض اوا کرتے ہیں جب کرا کئر و کھرکوں کے طرف رکھنے ہوئے مراسر تفید یو اسے تفید کے نظر ہے ہوئی کرائے ہیں ہے۔ تفید کے اس کے تھید کا فرض اوا کرتے ہیں جب کرا کئر و کھرکوں ہو گئی اور کھی ہو سے مراسر تفید یو اسے تفید کے خوا کے اور کھرکا ہو اور کھیل ہو سکتا ہے۔

احمد ذیم قائی ایک ایک ایک این فتادی بر اختوا نے دونوں طریقوں کو یک ہوگر تے ہوئے تقیقی شعور تقید کو فروش دینے کی کوشش کی ہے۔ انحوال نے فتوا اور مما ایات دونوں کو تقید کی فتل میں اہم قرار دیں۔ دونتیں کو تقید کی فتل میں اہم قرار دیں۔ انہوں کے تفیق واقتر تا کے بیٹر دونتی کھیے تھے۔ اس کا فتط نظر یہ تھا گذا دہ پارے کو بہ کئے کے لیے مقل میں انہوں کو موال و جواج کے جاتے ہیں۔ فتا د فور موال کرتا ہے اور فودی اس کا جواج ادب پارے میں خارش کرکے اسے موال و جواج کے جاتے ہیں۔ فتا د فور موال کرتا ہے اور فودی اس کا جواج ادب پارے میں خارش کرکے اسے موال و جواج کے جاتے ہیں۔ فتا در بیتا ہے۔ اس کے زود کے تقید کی اصول جا مدوس کو تین ہو گئے۔ گزر کے دیا میں تھی تھی ہو اس دور کی بھی ہے۔ انہو دیک گئی کے دیا میں تھی تھی تھی ہو گئی ہو ہے دوائی دور نے کو تقید لگاری کی خوال میں تھی تھی کہ اور انتظام کی بنیا و ہر استوار ہوں تو ایک خطر ما ک ردی ن کو فرون والے ایک کی جاتے ہیں۔ وہ گئی ہو ہے جاتے ہیں گئی گئی ہو سے اور انتظام کی بنیا و ہر استوار ہوں تو ایک خطر ما ک ردی ن کو فرون والے انتظام کی بنیا کر میں کی معالی میں خوف یا لائی ہے جاتے زیو کر بھی کہ کا ٹی میں امر نے والے اور کی مصلحت وف یا لائی ہے جاتے زیو کر بھی کہ کا ٹی میں کرنے والے اور کی مسلمت وف یا لائی ہے جاتے زیو کر بھی دیو کے وہ کھیے تیں کی جو اسے اور انتظام کی جو اسے اور انتظام کی جو سے دوائی کی ہونے کی کھی کہ کا گئی کہ کا دونت کی ہو جو اسے اور کی مسلمت وف یا لائی ہے جاتے زیو کر بھی دور کے دونت کا ہر چی ہوند کرنے والے اور کی مسلمت وفون یا لائی ہے جاتے زیر کو کر کی دونت کا دونت کے دونت کی دونت کی ہوند کرنے کی دونت کی دونت کا دونت کی ہوند کرنے کی دونت کے دونت کی دونت کرنے کی دونت کرنے کو دی کھی تھی کر گئی کی دونت کی دونت کی دونت کی دونت کی دونت کی دونت کے دونت کی دونت کے دونت کی دونت کے دونت کی دونت کی دونت کی دونت کے دونت کی دونت کی دونت کے دونت کی دونت کی دونت کے دونت کی دونت کی دونت کی دونت کو دونت کی دونت کے دونت کی دونت کے دونت کی دونت کی دونت کی دونت کی دونت کے دونت کی دونت کی

" تقيد انقامي جذب كي تحت إنفرت كاحماس كم ساتولكسي جائز التيدنيل رئتي تقيم بن جاتي ب-"

> '' بھے ، قاعد وتشید کا رہوئے کا دعویٰ ٹیس، ان مضایش کا مطالعہ اس نقط نظر ہے مغید رہے گا کہ یہ بیک ایسے تیلی فتکار کے نار اسٹ بین جس کا نظریہ یہ ہے کہ جو تخفس اپنے وطن اور قوم ہے جمہت نیک کر سکتا وہ کسی ہے بھی جہت نیک کر سکتا ، اے حسن و خیر اور عدل قو ازن کا شھوری جامل نیک جمنا ۔''

کویاں کی تقید مجت کا دری ہے۔ وہ چاہے ہیں کرا دہ کی کوئی بھی منف ہوائی ہے مجت کے فروقے کا کام ایا جدا چاہیے۔ ان کے در دیک سب سے افغنل مجت والمن اور قوم ہے مجت ہے انبداو وائی وسے پر اصرار کرتے ہیں کہ تقید ہے بھی مجی کام ایا جائے ۔ اس سے وشنی تعصب اور منافر سے پہیلانے کی بجے مجت اور خلوص کے جذرے میں وال جڑ حائے جا کیں۔

وہ تقید کو یک او بی سف کے طور پر بر ستند میں کماں رکھتے ہیں تھلیق فن پر روں کے وطنی کوشول ک

ووا کیساستا دکی طرح سمجھانے سے اتھا اور میں بات کرتے ہیں۔ بات اگر چہ دونو کے ہوتی ہے گر ڈیڑ ہے کی طرح سر میں تبییل گئی ٹی کر ان کا فلصاندا ور مجت بھرا اتھا زول میں انر تا محسوس ہوتا ہے۔ اس کا مطالعہ چوں ک بہت گہراا وروسی ہے اس لیے س کی ٹاقد انڈ کو میرین اعلو بات افزا اور تمام فی ٹر ایوں سے آ را ستہ ہوتی ہیں۔

ان کی ادارات یک کے طویل زبانی مدت تک معیاری اوئی ٹن یا روال کی علامت کے والے ان کی ادارات یک علامت کے والے ان را را کی جارت سرزا دبی جرید سے فتوں میں شامل اداریوں کی اپنی علی وادبی حیثیت ہے، جوتعداداور معیر ہروو کے انتہار سے خصوصی تذکرے کے متعاضی جی ۔ ال اداریوں میں ادبی اداریونو کی کے جومتو شا انکا سے انجر تے جی انجین ہو طور پر عدیداداریونو کی کی ادبی روایت کا سنگ کیل آخر اردیا جاتا ہو ہے ۔ ان اداریوں میں انھوں نے جب سامل تر ترکی وقیلی کی ادبی روایت کا سنگ کیل آخر اردیا جاتا ہو ہے ۔ ان اداریوں میں انھوں نے جب سامل ترخی زندگی وقیلی تی افریس و کہتے ہوئے مید ہم میر تنگیل پونے والی شعری و میں انھوں نے جب سامل ترخی زندگی وقیلی تی اور میں و کھتے ہوئے مید ہم میر تنگیل پونے والی شعری و میز کی دی دورال میں دی کھیا ہے گرزین فی شرار دو اور معاشر سے کی دافل والی ہور تی گرفی ہورتوں کو بھی مصور کیا ہے۔

و ومعنف، زیر بحث موخمور تصنیف،اس کی اونی اجیت یا قشری دفتی انزادیت کوشش چند طور میں بول سمیٹ لیٹے این کا تویا کوزے میں دریاست آیا ہے

متور آمونموعات کے ماتھ ساتھ دید ادبی آج ایات اور علی بحق لی کے بی السطور علی آمیں کہیں ہی اس کا ذا اور نظر ایک خت کے مقاولی صورت میں اہر تا دکھانی شیں دیتا ۔ دومزا جارج میت پسدا ندا ذا نظر کے قائل شیاد نازان کی تحریروں میں ایک بھر روانی بھر کا ساتا ٹر بی اپنی تغییری روش کا روپ افتیار کرتا ہو معے برحی تا اور پذیران کے پھول نچھاور کرتا دکھانی دیتا ہے۔ دوا پی بچھوں ایک شام اور ایک افسانہ نگا رکی دیشیت برحی تا اور پذیران کے پھول نچھاور کرتا دکھانی دیتا ہے۔ دوا پی بچھوں ایک شام اور ایک افسانہ نگا رکی دیشیت کے مقام وحر ہے کے تیمن کا اقباد کی نشان ای کر ابجری ہیں۔ بھاج مقدم اور نشر ہر دوا صف کے حوالے سے ان کی تجویل تی دور ای بینی کے متو گا و صاف آئیل معاصرا دبی دوا یت میں ایک شور بر ان کی تحویل کی تا ہو ایک ان کی تھور براگر آئی دور ایک کے متو گا و صاف آئیل معاصرا دبی دوا یت میں ایک شور برائی کر دیا ہے۔

دروع مصلحت آميز جب عرون پي مو تو اس پاس کت چين ۽ سيائی شيخ شيخ شي

## لانجائنس (Longinus)اورنديم

ان کشیر کاروں پر جوتا ہے۔ مخیدی مورٹ انجائش کی کتاب "On the Sublime" ہور کے تغییر کاروں پر جوتا ہے۔ مخیدی مورٹ انجائش کی کتاب اسطوے تقریبا دو صدی بعد مقام مرف اسطوک کتاب "Poetics" کی کورٹا ہے۔ انجائش کا زیا ندار سلوے تقریبا دو صدی بعد کا زیانہ ہرف اسطوک کتاب "واصدی بعد کا زیانہ ہرف ہرفی کتاب کتاب کتاب کی مخید کاروں نہ ہور کا زیانہ کشری ہے مشوب ہرانہ کشریک ہور گا ہے۔ انجائش کی تعییر کتاب ہونے کے ماتھ اولی تغییر کی حمید اور اس کی تعییر کتاب ہر کارو نے کے ماتھ ماتھ اولی تغییر کی حمید ہوتا ہوا ہوں کی تعییر کتاب ہوئے کی رکھن ہے۔ خط کے انداز ہی لکھی گئی اس کتاب ہی تقریب ہی سین نہ ہے تا ہو اسلام کاروں کے حمید ہوتا ہو اسلام کاروں کی کورٹ کا فرق واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ مفظ عوالے ہیں جن کے ذریعے مصنف نے انجمی یا بری تحریر کا فرق واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ مفظ حوالے ہیں جن کے ذریعے مصنف نے انجمی یا بری تحریر کا فرق واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ مفظ میں جانگ دول کی کھا تھے کی ہری طور پر تشریخ کاروں کی کھا تھے کاروں کی کھا تھے کاروں کی کھا تھے کاروں کی کتاب میں استعمال کیا تہیں اصلام نفظ کورٹ کی کتاب میں استعمال کیا تھا ہوگئی کتاب میں استعمال کیا تھا ہوگئی گئی کتاب میں استعمال کیا تھا ہوگئی کورٹ کی کھا تھے کاروں اسلام کورٹ کی کھا تھے کاروں اسلام کیا تھا کہ کاروں اسلام کورٹ کورٹ کی کتاب میں اسلام کورٹ کورٹ کی کتاب کورٹ کی کھا تھے کاروں اسلام کورٹ کورٹ کی کتاب میں اسلام کورٹ کورٹ کی کتاب کورٹ کی کھا تھے کاروں اسلام کورٹ کورٹ کی کتاب کورٹ کی کتاب کورٹ کی کتاب کورٹ کی کھا تھے کاروں اسلام کیا کہ کورٹ کی کھا تھے کاروں اسلام کیا کہ کورٹ کی کتاب کورٹ کی کتاب کورٹ کی کھا تھے کاروں اسلام کیا کہ کاروں کورٹ کی کتاب کورٹ کورٹ کی کتاب کورٹ کورٹ کی کتاب کورٹ کی کتاب کورٹ کر کتاب کورٹ کی کتاب کورٹ کی کتاب کورٹ کورٹ کورٹ کی کتاب کورٹ کی کتاب کورٹ کی کتاب کورٹ کورٹ کورٹ کی کتاب کورٹ کی کتاب کورٹ کورٹ کورٹ کورٹ کورٹ کی کتاب کورٹ کی کتاب کورٹ کی کتاب کورٹ کورٹ کورٹ کورٹ کی کتاب کورٹ کورٹ کورٹ کی کتاب کورٹ کورٹ کی کتاب کورٹ کورٹ کی کتاب کورٹ کورٹ کی کتاب کورٹ کورٹ کورٹ کی کتاب کورٹ کورٹ کی کتاب کورٹ کی کتاب کورٹ کورٹ کی کتاب کورٹ کی کتاب کورٹ کی ک

اردوش Sublime کے افوی متی جی رقع تر ، پاکیزوتر ، برتر ، اخیف تر ، تہذیب جی گندہ ہوا ، کی جو انہ کی گنا ہوگی ہے جو کہ کر کی جو انہ کی گنا ہے گئی ہو گئی ہے انہ کی گنا ہے گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہے گئی ہو گئی گئی ہے گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہے گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہے گئی ہو گئی ہو

ا۔ خیال کی محمت

٢- مذب كي طاقت اوا شخام

ا استارہ جمثیل کرنے کے تمام صنائع معنوی جس میں تنبید، استعارہ جمثیل کتابیہ منطق جتی کا منطق جتی کا منطق جنی کا منطق جنی کا منطق جاتی کے شامل ہیں۔

الناظافاعما وتنس اتخاب

۵۔ لفظ ک اُر ان مور ع جملوں کی وجیرا مراوق رفت کیل

اانب انس کے خیال میں ایک Sublime تحریر قاری کو قائل کرنے کی کوشش نیس کرتی الی کرائی ہے وہ ای کو رطب و یہ اس سے بائد کر کے ایک وحد کی کی کیفیت میں لے جاتی ہے اس کا کہنا ہے کہ ایک Sublime خیال کی منفست تکھندوا لے کی تنظیم روحانی کیفیت یا تج بے کاپر تو ہوتی ہے فیجنگا اس کا کہنا ہے کہ ایک Sublime والا خود ای ایک کیفیت کی تو یف کر بنے ہوئے انہا کش مصنف کی فالا خود ای ایک کیفیت کی تو یف کر بنے ہوئے انہا کش مصنف کی مخصیت کے فیو فالم کا اگر کر تا ہے ایسی کیفیت کی تو یف کر بنے ہوئے انہا کش مصنف کی مخصیت کے فیو فالم کا اگر کرتا ہے ایسی کا میں تھی والے کی فالم می شووالما کے کر رقی ہے جو ہر کسی کا فعیب نیم میں تو والم ای کی طوف کی یا طبیب نیم میں تو والم ای گر رقی ہے جو ہر کسی کا فعیب نیم موتی ہوتی ۔ یہنا کرتی ہے ایک ایک ایک میں کرتی ہے ۔ یہنا اس کی تحریر قاری کی یا طبی تخصیت کو بھی ایک ایک ایک میں ایک ایک علی میں تر ای انہا کش سے خوالات ستر الم اورا فلالوں سے متاثر نظر آتے ہیں۔ ایک سے حدید کا جب بنی ہے۔ یہاں اانہا کش کے خوالات ستر الم اورا فلالوں سے متاثر نظر آتے ہیں۔

ان کی کشری کی ترین نے جمالیات کے موجود نظام میں ایک بالکل جدیے اور دان و تضور پیش کی۔

ان کو کہ کہ مقصوصی سے رکھ کے تقصورا پنا اندر اور کی بھر انداد کے ساتھ بھی ہم آبٹ ہوتا ہے کیوں کر تہدیب افتداد کے ساتھ بھی ہم آبٹ ہوتا ہے کیوں کر تہدیب افتداد کے ساتھ بھی ہم آبٹ ہوتا ہے کیوں کر تہدیب افتداد کے ساتھ بھی ہم آبٹ ہوتا ہے کیوں کر تہدیب افتداد کے ساتھ بھی ہم آبٹ ہوتا ہے کیوں کر تہدیب افتداد دیا درنا درنا کی ایم اندا کی ایم اندا معظم موزوں اور روا ان ترین ہوتا ہے ایمار سے انہیں ٹی کہ براہ داست ذہن کے بہاں فاٹوں سے منظم موزوں اور روا ہی ترین ہوتا ہے کیا حساس کو سیدھا قاری کے در میں مقال کردی ہے۔ رہ کہ تشری کی اور ایک کے اور ایک کینا والے کیا حساس کو سیدھا قاری کے در میں مقال کردی ہے۔ رہ کہ تشری کی اور کی تعلیم کی اور کینا ہوتا ہے کہ انداز کی کے تشرید نگاروں کے حیالا سے کو متاثر کیا ہے ۔ سیسم آر نلذ اور کی تشرید نے انہیں رہ بات کرتے ہوئے انہیں رہائش کے اساس کر و ورد معیار بر بر کھا نظر آتا ہے۔

اور کی تشرید نے انہیں میں اور جس کے متاب کی کو تشام کی کے خصاص پر بات کرتے ہوئے انہیں رہائش کے میان کرو ورد معیار بر بر کھا نظر آتا ہے۔

انب منس ہور کی طاووں کے اس سلد کی تری ہے جس کی تقید شام کی کے حوا ہے ہے ہے جو ل کو این منظوم داستانوں یا ڈرامول کی شکل میں مرون تھا ۔ اگر چال طاوول کے بیٹی کر وہ بیٹ اصول ککشن کی تم ماس ف پر الکوہو تے بین جس خر کی طاوول نے شارے سئوری ، ناول وغیہ و پر تنظید لکھی جمکن ہے انہوں نے اپنے بنیا دی تصورات انہی طاوول سے بول لیکن ال کی تقید نیا وہ تر شارے سئوری یا ول کے تحصوص فن کا ماط کرتی ہے جوانلی اوب کے حوالے سے الانجائنس کے بیٹی کروہ یا تی بیا وی این ایس سے کے تعصوص فن کا ماط کرتی ہے جوانلی اوب کے حوالے سے الانجائنس کے بیٹی کروہ یا تی بیا وی این ایس سے سنری تین اجز اپر مشتمل ہے اور جس کا تعلق خیال یا مواو سے نہیں بھن اسے بیٹی کروہ یا تی کی ایس سے سنری تین اجز اپر مشتمل ہے اور جس کا تعلق خیال یا مواو سے نہیں بھن اسے بیٹی کرنے کے طریقہ کا رہے

محر تميد شاہد نے اپنی کتاب اورو فکشن سنے مباحث میں ایر فیض احد فیض کا ایک تملد quote کہا ہے اس موضوع اسمونی ہے ایر میں موضوع کے ہے معنی ہے ایک تفاید کی انہاں کہا رہ ہے تو ہو ہو ہو گا ایک ہو تو ہو گا ایک میں اور اظہار بھیر تو بی موضوع کی ایمیت کا ادرا کے ہوگا ۔ گرمسکلہ ہے کہ تو بی اظہار کو جا مجتے کی ایمیت کا ادرا کے ہوگا ۔ گرمسکلہ ہے کہ تو بی اظہار کو جا مجتے کے بینا نوال کی تفکیل کی طرف شاہد تو ہدی تو بین موضوع کی جا نے تا ہول کی تفکیل کی طرف شاہد تو ہدی تو بین میں کی گئے ۔ وارہ ملدی ہے وہ مدد وجہ وقیل ہیں۔

" كبانى، بال ف، كردار، تمثيل، علامات اساطير، تحقيك هيم التي ، استعاره، مرقع، تصوير كرى به مشر الكارى، مقام، ماحول، فضا، قدرتى اور تهذي يحل مشر، موزونيت، آبنك، تشاده تصادم بعمر وخيت، دُولا ميت، لب وبج، استوب، بيانيه السانى ما حت، تشاد تشر، شالياتى فاصل، طح بقرا فت، الهيد، طريبي، نفسي تى قلسني ند تايى اخاد تى دُول مينشن اور تيم موضوعات كمان گذارة في مها حشاور تكاس "

(افسائے کی تھے سے جدم کر دوارے طوی) اگر چاف نے کی تکنیک یا سات کے اختیارے بیانات رہنمانی میں کامیاب ہو سکتے یال کیلن خور سکتے

کسرے کا سیاز وران کا عدیدے content 2 کوٹن کرنے کا دمید نے ہیں ایکن کی انوش کردو آخری تین بنیا دی اجزای خیال کی عظمت (Great Thought) اور جذیعے کی طاقت اور اشتکام (Strong emotions) جن كولانجائش بنيا د كما يميت دينا سه وايها ل كن أظر نيس آتے مالال كريد و واجزا ہیں جومعتنب کے ملنی احساس اور وہنی کینیت کوجیر نے کی دامانی میں کوئر ھے کرا بک اسے روحانی اجد ل کوچنم و ہے ہیں جو ہاتی تیں این کے ترکیبی کے ذریعے ٹوٹن ٹماا ظہار میں ڈھمل کریراہ راست قاری کے ول و وہ با وگر فت میں ایکا سے اور اس کی والی سا کو اس رفعت کے جج سے سے کر اینا سے جیاں مصنف خوامو جود ے ربقام وارٹ مور کے اور ے افغام میں اس خیال کے لیے کوئی جگری نیس جو کیائی کے ذریعے ایٹا اظہار جا بتاے گرتمید ثابرہ وارٹ منوی کے موضوعات کے بارے میں فود کتے ہیں ''افسانے کے مطاعے کے ہے جونسند وارہ عنوی نے پیش کیاہے، جب فسانے کی تعبیر کا معاہد آنا ہے تو وہ نود بھی اس پر کال یقین نیس رکھ یا تا ۔ کیوں کا بھول ہی کے تعبیر ایک ہو دہر ، خوا نہند بعفر ورحسیت ۔ ''اگر عاری تختید شروع سے اس غودس انجود پہند ہمغر ورصیتہ کو لانھائنس کی نظر سے دیکھتی تو شاہے اس مارے بیں اتنی ہے نس اور رعلم نہ ہوتی۔ سین ہم مصنف اور قاری کے درمیاں را بطے کیا ہی و سلے کو تھے کی بھائے محض ٹوش نمال ہی کی رنگینی اورمسن کی یر کوش نگے ہیں۔جیرا کرمجم حمید شاہد نے اپنے مضموں"ا فسانے کی تقید اور تھیوں قد رکامسکا "میں لکھ ے '' نے معمر کی تیز ہو جمار میں بھیکتی ہوئی کہائی کوجا تھنے والا جب تک رئیس مجھے گا کرکسی بھی تُن یا رہے میں جما لیاتی بُعد صرف اور صرف قاصداتی بعد تیم جوتا تو و فن کار کے باطن ہے کشید ہو کرفن یا رہے کی روٹ ہو جانے والی اس منعنا شیسیات کو شرفت میں نہ لے یا ہے گا جو اس تخلیق کا آجگ بنا رہی ہوتی ہے ۔ یا ور سے بید آ بنگ رو س کی سطح ریکام کرد وابوتا ہے اوراس کے باطن علی معلیاتی سطح ریجی ۔ "محد حمید شاہر کی تحریر ش فیکار کے وطن سے کشید ہو کرفن یا رے کی روٹے ہو جانے وائی مقنا طبیعیت وی Sublime ہے جے رہ بو مکش "echo of a noble mand" كبتا ب النجائيس كي تعيوري اوراحد ديم قاعي كي تري على يست کو بھتے کے سے ہمیں احمد میں قاعی کے اقسانے کے معداتی انکام کو جھٹا ہوگا احمد ندیم قاعی کامعین تی انکام دراسل وومنغردا ورممتار جمالياتي نظام ہے جس كے سوتے عبت كے ست ديكے جذربے ش كد مع انسان ووی کے ماروال وصف ہے مجبو نے بن اور جوائے اندرنی منان ظرق ، نفاست ، جول بھکو وہ وقار تھکین ، یو کیزگی، لطافت، تبذیب اور عظمت نفس کی تمام صفات رکھتے ہوئے لای کنس کے Sublime کے parameters ريورايوا كالب

احددیم قامی کے بف اوں پر نظر فالی اور و فظر آتا جبان کے بال دور و فظر آتا جبان کے بال دومرے مصفیلی کے اثرات اور سیاسی مدولا میکی آلادگی موجود تھی ہید دور اچھ پال " " گولے" اسیان و کر دات " " آٹیل" اسیان سور از اور اسیاسی مدولا میکی آلادگی موجود تھی ہید دور اسی جور اسیاسی مدولا انہاں کے بیان منظر رکھے کے وجود احد دیم قامی کی تخصوص جمالیات اور فی حسن سے مالامان جیل الیان ایس الیساف اول ایس اجب ول اللہ سے انہ کے کہندوں جمالیات اور فی حسن سے مالامان جیل الیان جیل الیساف اول ایس اجب ول اللہ سے انہ کی کشور کی ہے اور " ما انہ اور " جیسے افسائے شائل جیل جب کر انہاؤں کا کا کا انہ انہ انہوں کی انہ مرتفی اس مدیر کی انہ مرتفی اس مدیر کی انہ اور " خربوز و" جیسے افسائے ایس فور کے باحث، جواس دور کے افسائوں کا کا مرتفی اس مدیر کی فیکا داداد کے افسائے ایستادہ جیل سے ماہم دیم قامی کی فیکا داداد کے افسائے ایستادہ جیل سے ماہم دیم قامی کی فیکا داداد کے افسائے ایستادہ جیل سے ماہم دیم قامی کی فیکا داداد کے افسائے ایستادہ جیل سے ماہم دیم قامی کی جانب سؤ کو دی ہے۔

دوس سے دور میں آباز ارجیائے "الرک حا"" کر سے کر تک "الیک کا مجول" الله چر"اور "كووى" كافسائے شامل بين جوال جمالياتي چكريور في طور ير كملتا بكريا أظرا تا ہے ۔ "كياس كا پيول" کے بیٹر افسائے احمد کیم قائل کے جمالیاتی نظام کی انتہا کوچھوٹے نظر آئے ہے۔ لیکن لطف کی وسط یہ ہے ک و وا جلال جومصنف كوقد رست في وربعت كيا بيء بالكل ابتدائي دور كافسا نول بي بين التي جملك دكل جاتا ے۔اس حوالے سے اقسانہ اسمافرا اپنی مثال آب ہے۔ ایک نف ح والا بو مال کے ماتھ کے برا شمے کی وو على كل من بريد كركبتا من "كرنار من كدح بها ك كني" مسافري يكاري كرا من جواري كر طرف لاتے ہوئے جہوائے کے ورے میں یک چھوٹا ساتھ وہمارے پیریکڑ بیٹا ہے۔" وہ یکھود کھے نہ سٹا اندھیر اتھ ا اور چرو وا کیک نتواج وا باتق جس کے پاس ول کی دھڑ کتوں کی ایمیت برغو رکز نے کا وقت ترقی " راس اللہ نے عن ایک روانس سے جو براورا سے سا سے آیں آٹا اور جس کی جھکٹ مساقر کے کھائی میں گرے گی جس کر انسر داری منی کے بے ہوش ہونے پر جمیں نظر آئی ہے ۔ تھاج وا باب معمانیس تجوید نا اور سیائر کی واپسی کا منتظر ربتا ہے جمیں تھے چروا ہے سے محبت ہوجاتی ہے، وی محبت جواحمد کم قامی کو تھے چروا سے سے ب میں '' کنڈا سا'' کوا حدید میم قاعی کے بہترین افسانوں میں تارنیس کرتی نے سے کی ایک مخصوص تصریح یری اس افسائے میں ڈرا میت ہے اور بنیا دی کرواری نفسان کی مصوری بھی کیلن مجھاس میں کسی بری سوی کی علای تظرفیل آتی "رمیشر علد"،" ست جران"، "وشی"، " گھرے گرتک"، "سفارش"، " يِهِ رُونِ كِي بِرِفْ"" كِياسِ كَالْجُولِ"" لا رُس ٱفْتِ تَعليما" " جنا" أعالان" " أيك يك لباس آديّ " "ربيس خانه" " كورني " المحمدالله " ور" معله فيم خور دو" احمد نيم قاتلي كي بهترين افسانون شرستان بين

"ست جمرانی" بھی تمام فیر حقق مذہوں پریا آن خرصت عالب آجاتی ہے۔
"سنو" ایک دائے تربراللہ نے یو جما
"سول نہیں"
"اس کیا ہے تک کئے تھا آچکے ایل۔"
"اس کیا ہے تک کئے تھا آچکے ایل۔"
"جو ہم بھی اے ایک تھا تہ کھوڑالیں۔"
"شوہم بھی اے ایک تھا تہ کھوڑالیں۔"
"شوہم بھی اے ایک تھا تہ کھوڑالیں۔"

(ست برائی)

" علاوت تو تم اب بھی کرری تھیں گر آوازی چاندی کی کؤریاں نیس بھی تھیں ۔ پھر تم پڑھے پڑھے ہے۔ مزار شرایف کے سر بانے کی طرف جنگ جاتی تھیں جسے کوئی جھری ، کوئی دراڑ ڈھونڈ نے کی کوشش میں ہو پھرتم ٹوٹ کررود پی تھیں اور تا اوت کیروک کر ہو لے بولے جسے ٹو دکی بھی تی تھیں ۔ مزار شریف شرور کھنے گا دست مبارک شور لکاے گا فیعل شور ہوگا انساف شور دربوگا کیجرتم آنکھیں بند کریکن تھیں ورتلاوت بین معروف بھوجاتی تھیں۔''

معموم اللي يرجون والعظم كي ساري الديت سيدي قاري كي ركول شن سرايت كرجاتي ب "ايك یک ان ان آدی" میں جب دیم کہتے ہیں " میں مون رہا تھا کہ اس اینا میت اور محبت کی تمبید کے بعد کر مے بخش جھے ووکام بنائے گاجس کے لیے اسے میر ااتی شدید ہے انتظارتھا محرو دونو را ایمال آدی و ون تی بیکروں لے ہیں میا حب تی دیر بہارے و کھنے وائی آ تکھیں مجھاس کھڑی ہیں ہے ی دکھائی و تی تھیں۔ اورآت كل كون كى سى بياركرتاب مما حب جى المحق قارى يريكها داكشاف بونا بي كردواجنى كى الدروني مشم كے تحت كسے ايك دوسر سے كى محبت مى كرفقار ہو سكتے ہيں ۔ "كياس كا پھوں" ميں مانى تا جوا في سارى عمركى محنت ہے کم پر گفن و جسے شامے و واپنے لیے تجاہ کا ذریعے بھی جمتی ہے، رافنال کے حسم پر ڈائل ہے تو اس کی سلیدی ہے ساوا یا حول جھکا افتتا ہے۔" لارٹس آف تھلیدا" جس خدا بخش مشکرا کر ویکٹ ہے اور ہو آیا ہے " آئنی شامت ہے جارے کی۔اب جب تک یہ باتھ بیرڈ میلے نیس جھوڑ دیتا اوا سے کونے می رہیں گے۔" ضرا بھٹی کے لیے میں برنز کی کاغر ورتفایا ہی کابولا ایک فتحر وازئی زمین دار کی ند ہرل کئے والی فرجنیت کا راز فَاشْ كُرُوعِا بِي مِنْ يَ كُلُ إِنَّ عَنْ يَعِي يَوْ إِلَى كُفْرِيبِ عَيْرُ رَبَّى وَفِي مَا جُورُ وري النحاة علك أورتك فان کوبیراٹی کیا بک ڈٹی کی ہے ہا کی بری گیاس نے کڑ کے کرکیا "استا جواڑ کی ہو کر مرووں کے ساتنے مردوں کی طرح شنتے ہوئے شرم تیں آتی۔"اور تا ہوئے جیب طرح سے معافی والکی۔ وویولی" ملک جی ا مردارہ ب قائم امیری کیا حیثیت کریں بنسوں۔ پیروگئی کے تم اجب میں بستی ہوں ق میں بنتی امیرے الدركوني في حرام راوي بشتى بيا الماس ير ملك توريك فال في يسليلون الديوكرا وهراوه لوكول كي طرف ویکھا اور افرار سے افتیار جنتے ہوئے کہا" یا لکل پلیے شاہ کی کائی کید گئی میر اٹی کی لونڈیا ۔" کاری ہے افتیار بھے شاه كى كافى كالديد على كم موجاتا بي "عالال" كايديرا ويكي

" نمیک ہے بیں نے سوچا اٹھی اڑی ہے بیاری بھی ہے شوٹ بھی۔ سب پچھ ہے لیکن آخر مو پی کی اڑی ہے اور خاردان کے بر رگ کہا گئے بین کہ بنندی پر کھڑے ہو کر کہرے کھڈیٹل بھا کتا جو سے توارین بھڑ جاتا ہے اور آدی گرجاتا ہے۔"

> بروافقر سازل دبقاتی الیمی ماری کمانی کرجاتے ہیں۔ "بھاڑوں کی رف "کافر برفقر وایک piece of art ہے۔

"العلان كرچر سك ايك رقى القلك في يجد افسا في سينا كريمانى معميت كي ونياش، والا الله ويلانى معميت كي ونياش، والا الله ويلان الله ويل

"على بالركم سنگ طرف لها اورالان من يوجها" كونى جمد سنة تعين آي تف؟" او واورا" آپ مؤو تنش رب شے صاحب الركوئي آنا اور على آپ كون مقاتا "

مزیر کرید نے کے لیے بھے وٹی دوسراقریے کا سوان بیسوجو سطاور ان تام جیسے اپ آپ سے کہنے لگا۔
"جس میں ایک سبری والا آپ تھایا احبار والا یا باہر ابھی ابھی وہ مطلق آئی تھی" بھے اپی طرف کھونا و کچہ کر وہ
بولا "کوٹی بھی تو تیس آپ میں حسال کیا آپ نے کسی کو وقت و سد کھاتھ ؟" میں جواب و سے بغیر چھ آپ " تو
وہ آئی بھی اور بھی بھی گئی وہ آئی نید اسم تھی کراس کے آئے کے باوجود کوئی تیس آپ تھ اکیا تر شتو ل کو بیار یہ سا۔
وہ آئی بھی اور بھی بھی گئی میری زندگی میں کا اس کے آئے کے باوجود کوئی تیس آپ تھ اکیا تر شتو ل کو بیار یہ سا

" تم است رئوں کہ س تھی " " میں نے ڈاسٹ کر پوچھا " کیا تعمیل طوم ہے کہ آن تم پورے ایک تئے ۔ کے بعد میرے پاس آئی ہو " " میرے لیے کا اثر سرف اس کی آنکھوں پر ہوا ہو کی گار نی دوا کے علقے میں تی ہونی تھی ۔ ہونی تھی سان آنکھوں میں تجیب کی چک پیدا ہوئی۔ وہ چنک جوانجانی بیاریا انجانی ضمے وانجانی ڈرکی جات

" گاؤں کے چشے تک برا وراست کوئی مگذیر کی تیں جاتی تھی اس لیے سب لوگ تر اس کے تھی کے قریب سے گزر کر دہشے تک جاتے اور جب پلنتے تو اس کے بال تخیر نے بیوز ها گاؤں سے بہت ساتم ہو کر بید رائے اور جب گاؤں اس اس تھا تا اس کے بال تھی جھنے اور جب گاؤں واسے استے تو راستے دایا سے بھاتا سے باتا عمران اور تکر شا واقیس چھنا جھنے اور جب گاؤں واسے اسمے تو راستے

حقیقت کا قر العین حیور نے بعور مشاہد و آیا اور استا رق کے قاظر میں پر کھ کرقا ری کے لیے جی کی ۔ اس حقیقت پر بات کرنے کی ایک معورت شاھ ہے گئی ہے کہ شری زندگی کی آلود گیوں نے حسیس بے کار بھا کہ کھیک دیا ہے ، ان شہر کی قد روال کو ان رو پہلے رشتو ال کو دبال ہے کھوٹ کر تکار جائے جہ ال بیا اجمل الحل میں موجود ہیں۔ ندھ کی انجیدوں ہجرا حسن تا رول کے کھوجا نے پر سرای اب نے والے نئے گذرہے کے روپ میں در پیشر شکھ میں تا جو میں موالات میں اور نیکے کی حکل میں میں اسے مقد برت نہیں کہوں کی شاید صدافت پہندی ہے ہی بہتر لفظ میر سے فرز دیک دیا تھ ہے کہ جس میں مشاہر ہے کہ گہرائی اور جذ ہے کی صدافت پہندی ہے گئی بہتر لفظ میر سے فرز دیک دیا تھ ہے کہ جس میں مشاہر ہے کی گہرائی اور جذ ہے کی صدافت کے ساتھوں کے مقر فرق والمانے جائی میں ہوئی اس نہی کہا ہوئی اس نہی کہا ہوئی ہے ۔ وودا مائی جو ہرا کیک کے پاس نیس ہوئی اس نہی کہا ہوئی ہے۔ میں اللے ہوئی ہے ۔ وودا مائی جو ہرا کیک کے پاس نیس ہوئی اس نہی کی مقر فرق والمانے حاصل ہوئی ہے۔ وودا مائی جو ہرا کیک کے پاس نیس ہوئی اس نہی کہا

آخریں میں بھی محتر سدہ ہیں قالی کی طرق ڈاکٹر طاہر واقباں سے اس وہ یہ اتفاق کروں گی کہ "احمد ندیج قالی سے اس وہ یہ اتفاق کروں گی کہ "احمد ندیج قالی سے فن پر کچھ تھا کہ ہم کی ریا ضن ما تکا ہے ۔ قالی صاحب التبار تنے .... ہے لکھنے وا دی کا اضا تیت کا اوپ کا اضا تیت کا اوپ کا فن کا ۔ جو یا ہے مام وفن اس شیش تحل میں صد یوں موسفر ریس سے تو کش اس سے دوزی وا کریا تھی ہے۔ "

\*\*\*

# قائمى صاحب كى سائنسى علوم ميس ولچيبى

علی اولی اورسی فتی تا رہ کی سب ہے یہ رگ اور بند یا یہ شخصیت بنا ب اجمد ندیم قامی (مرحوم و منطور) کے ورے یم عقیدت کا اظہار خیال کرنا محرب لیے یا حث سعاوت ہے۔ میں اپنی تعیم اور پیشہ اور پیشہ اور ایش سعاوت ہے۔ میں اپنی تعیم اور پیشہ اور ایش اور نیسکی موضوعات پر لکھتار بتا ہوں لیم اب المان از بیت کے لی قل سر سائنس کا آومی ہوں۔ خاصتاً سائنسی اور نیسکی موضوعات پر لکھتار بتا ہوں لیم اب ایک حس سے ایک حس سے اب کی ایک خشر اور بیسل اب کے ساتھ مقید ہے کے اسے ختیم اور بیا بوان کی اور بائنوان کا پر روفائیق نیکر سکور جیرا کی آپ اور بیستا کہ ایک اور و بائنوان کا استان اس کے ایک اخبار کی کالم کا حوالہ دوں گا جس کے موضوع کا تحریر ہے اس کے ایک اخبار کی کالم کا حوالہ دوں گا جس کے موضوع کا تحریر ہے دا بینے کا بائن میں وفلکیا ہو ہے تھا اور یک کالم ان کے ساتھ میر سے دا بینے کاب عرف بنا۔

> یہ کا کامت ایک ا گنام ہے شاید کہ آری ہے دیا وم صدائے کن فیکون

قامی میں جب کے مضموں کے مزدر جامعہ کا خلاصہ چیٹی کردیتا ہوں ،جس میں تین ایم کا نتاتی متاہم کا وکرکیا تمیا تھا

ا۔ مطالعہ کا خاص کے تا تی کے پی انظر کا خاص ملسل جیلتی جاری ہے۔

۲ امریکہ کے حلالی تحقیق اوارے" ماسا" (NASA) نے بنا دیا تھ کریں اراتوامی سائنس وانوں کی ایک میم کے اعدان کے مطابق انھوں نے انہکٹاؤں کے دوکلسٹر نیا جھرمٹوں بٹل تخراو کا مشاہرہ کی ہے۔ ان کی رائے کے مطابق ہر اروں کھٹا کیں اور کھر ہوں ستارے ایک دوسرے سے تقرائے رہیجے ہیں اور جس فقراؤ کا اور ذکر ہوا ہے ووا ہے تک مشاہر و ش آئے والا سب سے بنا افلکی تی واقعہ ہے ۔ تو انانی کے اشران کے فا سب سے نیا وہ فائق رہا کہ ہے سک فا اس سے سے نیا وہ طاقق رہا کہ ہے سکتی فل سب سے نیا وہ طاقق رہا کہ ہے سکتی فل ساتھ بلک ہیں گائے اور ایس کے اور درا کہ ہے سکتی وان اس وان اس وان اس وان اس فل طوفان قم ارو ہے رہے ہیں کیوں کہ اس ش بھٹاؤں کے جم مت آئیں جی سے تعداد میں اور او فا مال نظر ہے کہ تعداد میں اور او فا مال نظر ہے کی کا خیاہ ہی کہ نوان کے کا خوان کے اور اور کی کا خوان کے خوان کی کا خوان کے کو خوان کے کا خوان کے کو خوان کی کا خوان کے کا خوان کے کو خوان کے کا خوان کے کا خوان کے کا خوان کے خوان کا خوان کو کا خوان کے خوان کی کا خوان کے خوان کا خوان کے خوان کی کا خوان کے خوان کا خوان کے خوان کی کا خوان کے خوان کا خوان کے خوان کی کا خوان کے خوان کی کا خوان کے خوان کی کا خوان کے خوان کا خوان کے خوان کی کا خوان کے خوان کا خوان کے خوان کی کا خوان کے خوان کا خوان کے خوان کا خوان کے خوان کا خوان کے خوان کی کا خوان کے خوان کی کا خوان کے خوان کا خوان کے خوان کی کا خوان کے خوان کا خوان کے خوان کا خوان کے خوان کا خوان کے خوان کی کا خوان کے خوان کی کا خوان کے خوان کی کا خوان کے خوان کا خوان کے خوان کا خوان کے خوان کی کا خوان کے خوان کی کو کا خوان کے خوان کی کا خوان کے خوان کی کا خ

اس استان کی براسرارسیا وقو ایانی کا نتات کے پھیدا وی رفتاری ہے جس کا مطلب بیاوا کرا جرام اللی دوسرے سے دورجوتے جارہے جی اوران کی رفتار مسل برحدری ہے ۔ جین ممکل ہے کہ یہ پھیلا فر الثنایات ہے کہ آئند وکلسنز جی کسی دوسر کے کسنز سے ذیکرا کی سام سیاوقو ایانی کی ابھی تخریج فیل ہوگی۔ "الثنایات ہو کا کہ کی کام جس قامی صاحب نے لکھا تھا ) کہ جس ہے" طویات امر کی شعبہ اطفاعات عامد کے افہار "ای کام جس قامی صاحب نے لکھا تھا ) کہ جس ہے" طویات امر کی شعبہ اطفاعات عامد کے افہار "دفتار" سے حاصل جونی جی اورائی اخبار نے اطفاع کوئی ہے کہ کا نتات کے اس بہلو کے بارے جس مزج مطفو ماحد ویب سائٹ بر دمتیا ہو ہیں۔)

تعلق نظراس بات کے کرقائی صاحب نے فرکور والاجری علو است ایک احبارے واسل کیں۔ جھے
جو ان ہونی کرقائی صاحب کا کا نتا ہے کے بارے میں بھی گہرا مطالعہ ہے جو ان کر بینظر یا سے نظم فلکیا ہے کے
حدید ترین نظریا ہے جیں اور بیا ایسے موضوعات جی جیسی ماسوائے ماہرین فلکیا ہے کے دوسرے سائنس دان
جی بھے سے قاصر جی اور ایک بعثد پایا اور یہ بھی جہاں نظریا ہے کا اوراک واسمل ندکر سے قو ووائی تھرے
میں جذب جیس کر ملکا اور یہ بھی ظاہرے کر اس کی سائنس جیسم میں بھی خاصی دہی تھی۔

جنا ہے قاکی میں حب سے معذرہ کے ساتھ یہاں قارئین کے لیے مزید چند ہوتوں کا اضافہ کر دیتا علاجتا ہوں

جہاں تک اس نظر یے کا تعلق ہے کہ طا میں کہانا کی ہم زین والوں سے اور ایک وہر ہے۔

کی دور ہو گئی جاری ہیں ایک امریکی سائنسواں ایڈوں کل (Edwin Hubble) نے ۱۹۴۹ میں یہ تظریبہ جی کی تا منسواں ایڈوں کی دیا تھا جے کہا گانوں (Hubble Law) کہتے ہیں جس تظریبہ جی گئی کی تا تا ہے ایک اور کی دیا تھا جے کہا گانوں (کا مارے کا دارے کیا رہی ہے بیالی

قانون سے علوم کی جانگتی ہے مامر کے۔ یا ہورپ میں ظم فلکیا ہے پر تمام لئر بیٹر اور کی بیس اس قانون کی تشریح و استعمال کے بغیر مانعمل ہوں گی جب کا مناہ کا پھیلا فائم ہو گیا تو وہ کا مناہ کی موسد کا جُٹِن خیر ہوگا ۔اور شاید وہی تیا مت ہوگی۔

9 جہاں تک اس مظیر کے مشاہر نے اتعلق ہے کہ بکشاوں اور ستاروں کے ورمیان تف وم ہوتا رہتا
ہے ایس مظیر ہے نے زئین سے اسائی آ کی مشاہر ہ کرنے سے قاصر ہے ۔ یہ مشاہر ہ نہایت کی طاقق روور میں
( جیب کل دور بین تھی ) ہے ممکن ہوا چوں کہ ایسے تصادم اربوں کھر پوں سی بعد ہو تے ہیں ایک انہان اپنی مختبہ زندگی کے دوران آ سان پر کوئی تہد کی نہیں و کیے سکتا۔ مزید ایسے تصادم فلا کی پہنا ہوں اور بے پناہ دور کی ہے دوران آ سان پر کوئی تہد کی نہیں و کیے سکتا۔ مزید ایسے تصادم فلا کی پہنا ہوں اور بے پناہ دور کی ہر دوئی ہوتے ہیں۔ ان کے تصادم ( کرانے ) کی آواز سنائی ویتی ہے اور نمان کا ملیز ہیں پر گرنا ہے۔ انظر من زیمن پر ایسے تصادم وی کے اثرات میں میٹی کی ہوجائی ہے جادر نمان کا ملیز ہیں چھوٹی کہناں انظر من زیمن پر ایسے تصادم وی کی کہناں میں میٹی ہوجائی ہے جا ایک کہناں دو مری کہناں ہیں ہے محتل اربوں کر بور من کر بات ہو گئی کہنا وی کے ستاد ہے ایک کہناں دو مری کہناں ہیں ہے محتل میں انہا ہوگئی ہوجائی ہے ایک کہناں دو مری کہناں ہیں ہے محتل میں بر ایسے کے اس کی کہنا ہو جائی ہے ایک کہناں دو مری کہناں ہیں ہے محتل میں بر ایسے کے کہنا ہو جائی ہے ایک کہناں دو مری کہناں ہیں ہے محتل ہے گئی ہوجائی ہے ایک کہناں دور می کہناں کہنا ہوں کے ستاد ہے گئی ہو جائی ہے ایک کہناں کہنا ہو کہ

ا۔ جب تک" سابق افاق" کا تعلق ہے اے عواق ارک بیٹر (Dark Matter) کے حوال ہے ویک جو تا ہے جو ساری کا خاصل ہے اے عوال ہے ویک جو تا ہے جو ساری کا خاصل میں چمیلا ہوا ہے ۔ بیاکا خاصل کا ایک پر اسرار بیلو ہے جس پر کھوٹ اور جمیل جو رکھ جو رکھ ہے ۔ جھے افسوس ہے کو اس مختلے معلموں میں ال مظاہری من بدیشن کی گھیا تش نہیں ہے۔

جناب قائی صاحب کے خباری کالم سے متاثر ہوکریں بیرسوچنے پر جبورہ وکی ک میں قائی صاحب کے بیدیوں کر کے مبار کہا و و سے دوں اور انھیں پنی کا خاص کے موضوع پر ایک کتاب کا خاص اور اس کا ابجام (بیسٹر میے ورسر ) بھی ویش کروں یہ سی طوش سے جیش کرووا ہے کسی کالم میں تبعر و نگاری کریں ہویہ کہ جی ان کے علم میں اضافے کی عوش سے ویش کرا جا باتا ہوں ساتا ہم ایک ول ہمت با خدھ کر ٹیلیفوں کری دیا ۔ بیریم کی فوش سے قرش کہ جی میں اضافے کی عوش سے ویش کرا جا باتا ہوں ساتا ہم ایک ول ہمت با خدھ کر ٹیلیفوں کری دیا ۔ بیریم کی فوش سے قرش کہ جی میں کا میں میں کا میں کہ کہ کہ ہو جھے پر اس کر دیں ۔ کتاب کی وہوٹی پر انھوں نے 191 کو بردی ۱۹۱ کو بردی دو اور کتاب سے جس کا میں میں کا میں میں دوران ہے گئے ہو دیا ہوگئی ہ

محرم واكترصاحب سلام مستون!

" کا نامت اوراس کا انجام" کی ایک جلد جموا کر جملے پر آپ نے برا کرم کیا میں اس کرم قرب کی ہے مد منون ہوں علیل رہتا ہوں اس کے با وجو وآپ کی اس تعلیف کا مطالعہ کرتا رہوں گا ہر سوچے جھنے والے السان کی طرق جھے جھی کا عاتی مسائل ہے بری ویٹیس ہے میں نے مرتوں پہلے ایک قطعہ کہا تھ ان ستاروں سے برے اور ستارے بھی تو ہیں جن کی اور جبال بھی اور جبال ان جبانوں سے برے اور جبال بھی بول کے ان جبانوں سے برے اور جبال بھی بول کے محرے سیارة رکھیں کی طرح رکھی سمال

ايك إر فرحايت كاشكر بيادا كرنابول-

مخلص احرتر<u>م</u>م

(ميرے يے قامی ماحب كي يو تايت يون بر مان حوص )

شنید کے بیمن ہاللہ ہیں ان سے اختا ف رکھتے تھے اور ان سے اراض بھی رہتے تھے گرووان کے جنازے میں بھی رہتے تھے گرووان کے جنازے میں بھی تھر کے بعد معافی کے لیے والی میں بھی تھر کے بعد معافی کے لیے والی میں بھی تھر کے بعد معافی کے لیے والی میں اس کے مرفے کے بعد معافی کے لیے والی سے اس کے دوا ہے سے اس میں بھی بھی بھی بھی ہے والی میں اس بھیل بھی تھر بواتی کل ان کی شام کی کے دوا ہے سے اس میں تھا اور پڑا میں بہت باری بھی بہت بہت بہت ہے اور میں کئی سان پہلے اپنی تھر بواتی میں شال کرچکا ہوں

کون کہا ہے کہ موجعہ آئی تو مر جاول گا عمل تو وریا ہوں سمندر عمل اگر جاؤل گا

اگر چہ قائی صاحب ایک اپسے سندر میں اور کئے ہیں جس سے واپنی مامکن ہے لیکن وواس مبد کے عظیم وانشور داویب مقا واوراعلی پائے کے شام سے رپوں صدی پر محیط اپنی لا وائی نگار شامل کی بدولت اپنے قار کین کے دیوں میں بمیشدر ندوجا وید رہیں کے ور پھراوب کی تاریخ بھی انھیں کی گراموش نیس کر سکے گی۔

اب آخر میں ان کی تا زور کن فرال کے دائھ آپ کی نز رکتا ہوں

حل مففرت كري تب أزادم دقهاء

수수수수

#### مجرشعيب مرزا

## بجول كاحمد ندميم قاتمي

یہ 2003ء کے آخری ہات ہے ماہنامہ" کھول" کی ادارت سنیا لئے کے بعد سینے اور شاہر اور اور سنیا لئے کے بعد سینے اور شاعروں سے دا بلے کر کے ان سے بچوں کے لیے تکھوانے کی کوشش کر رہاتھا۔ ان می دنوں ہمرے نام ہیں ہو کہ چول" کے پہنے دور ہی احمد میم قامی اس کے در روچکے میں ادرانھوں نے بچوں کے لیے بھی بہت ک کہانیاں کسی میں۔

احمد نیم قاکی ان دنوں جگس ترتی ادب کے اظم تھے۔ دفتہ کا پید کروا الیس کی دنوں تک ان کے دفتہ 
اسم نے کی ہمت دیس ہوئی۔ اس دور کیا موراد بول اور شاعر الی کو انھوں نے انگی بجئر کر چاہا سکی ہوتی ، نو

آموز قابکا روی کی صدا میتوں کو جا بجشی تھی ۔ ''خوان' میں الی کی تحریری شائع کر کے انھیں اونی دنیا میں متعارف کروایہ تھی۔ ان کے دفتہ ''تی گیا ۔ خیاں تھا کہ قائع کہ سے ایک انتی کے میں فاصل متعارف کروایہ تھی۔ ایک وزیمت کر کے ال کے دفتہ ''تی گیا ۔ خیاں تھا کہ قائی صاحب تک انتی میں فاصل مراحل سے کرا پری کے ۔ بی اے کے ذریعے اطلاع کیا وزیرت کا رفائد رائیوا کرا تھا رکھا پری ہے گا۔ ذن مراحل سے کرا پری کے ۔ بی اے کے ذریعے اطلاع کیا وزیرت کا رفائد رائیوا کرا تھا رکھا پری سے گا۔ ذن مراحل سے کرا تا تعدی میں ہوجائے گاور نہا ہیں لوتا پر سے کا لیمان کی وقت ٹوشکوار تی مدی میں مراحل میں اور ایک صاحب سے کہا کہ قاکی صاحب سے میں ہے ۔ انھوں سے ایک ورواز نے کی اگرف انٹرارو کہا اور کہا کی غراص ہے کہا گیل ساحب سے میں ہے ۔ انھوں سے ایک ورواز نے کی اگرف انٹرارو کہا اور کہا کی غراص ہے کہا گیل ساحب سے میں ہے ۔ انھوں سے ایک ورواز نے کی اگرف انٹرارو کہا کی غراص ہو گیل ہیں۔

#### کرے ''ووا یسے تی تظلیم انسان تھے دومروں کو مجت اور از سے دوالے نقوں قالمی صاحب ع عمل سمی شخص سے میزار تبییل ہو سکتا ایک ڈرو بھی تو بے کار تبییل ہو سکتا

ا کم کی دانت یہ یہ باعد افدا دکتے ہیں

#### یہ نظ میرا تھی کی نیس ہے ترجم مرا کردار کا کردار ہے اور نام کا نام

پھودن کے بعد بھے قاکی صاحب کے وائے ہے فول آیا کا کی صاحب آپ کو وکرد ہے ہیں ۔ فوگی موجہ آپ کو وکرد ہے ہیں ۔ فوگی ہونی کا تھوں نے ورکھاور نال کی عمر وقیات اور ش کے گروپر وا نول کا تھوم جہلی اور کھاور نال کی عمر وقیات اور ش کے اور ش کے گروپر وا نول کا تھوم جہلی اور طنے والے بھی کم بھی قات کے لئے گیا کی معاصب سے ملاقات کے لئے گیا ہی وعالم نظی گیا کہ منصور واجد وہاں نہوں ، اور طنے والے بھی کم بھی ہوں تا کہ میں اور طنے والے بھی کہ جو اللے ہے والے بھی کر سکول کی وعا قبول ہو جاتی کہ می فضا بھی معلق روجاتی ہے۔

احمد نے قال 1948ء سے 1954ء تک مجمور تی پسد مصنفین کے پہلے ہفاب اور پھر پاکتان کے سیکر ڈی چسر مصنفین کے پہلے ہفاب اور پھر پاکتان کے سیکر ڈی چسر مصنفین کے پہلے ہفاب اور پھر پاکتان سیکر ڈی جارتی ہے اس کی محبت کا جموعت ہے ہے کہ 1947ء میں 14 اگست کوریڈ ہو پاکستان پیٹاور سے اماد ب آزادی کے موقع پر قالی صاحب کے تیمی قولی نفے اور فی تر افران ہوئے ۔ ان میں سے ایک قولی نفی اور فی تر افران ہوئے ۔ ان میں سے ایک قولی نفی سیال میارک ہو۔ "قیار وطن سے اپنی محبت کا اظہار وہ " قرائم کی کرتے رہے ۔ جنوری 1972ء میں بیدھا ۔

یارب، مرے وطن کو اگ ایک بہاد وے جو سارے ایٹیا کی فضا کو کھار وے یہ خطئہ زئین معنون ہے تیرے مام وے اس کو اپنی رشتیں، اور بے شمار وے ماری 1980 میں لکمی وطن کے لیے اس کی بیروعاتو بہت متبوں ہوئی جودوا کشر ٹی دی پیمی پڑھا کرتے

-2

خدا کرے کہ مری ارتب پاک ہے اڑے وہ نمسل گل، بھے اغربیت زوال ند ہو ہیاں جو کھل دے صدیب ہیاں فرال کھے، وہ کھلا دے صدیب ہیاں فرال کو گزرنے کی بھی مجال ند ہو ہیاں جو مجرہ آگے، وہ بھیٹ میز دے وہ ایسا میزہ کر جس کی کوئی حال ند ہو اور ایسا میزہ کر جس کی کوئی حال ند ہو

معنی گھتا کیں بیاں ایک بارشیں برس کیں ایک بارشیں برس کیں کہ نہروں سے بھی، دوئیدگی محال نہ ہو مقر وقایہ وہان اور اس کے تحسی کو تشویش ماہ و سال نہ ہو ہر ایک فرو ہو تہذیب و قن کا اوپن کمال کہ ہو کوئی خشہ حال نہ ہو کوئی خشہ حال نہ ہو مقدا کرے کہ مرے اک بھی ہم وہان کے لیے مقدا کرے کہ مرے اک بھی ہم وہان کے لیے حیال نہ ہو اس کی کی بول فیتیں ان کی اسلام اور جمیم ایس نہ ہو اس کے لیے حیال نہ ہو اس کی کی بول فیتیں ان کی اسلام اور جمیم اسلام کی کی بول فیتیں ان کی اسلام اور جمیم اسلام کی کھی بول فیتیں ان کی اسلام اور جمیم اسلام کی کھی بول نہ ہو گئی بول نہ ہو اسلام کی کھی بول نہ ہو گئی ہول نہ ہو گئی ہول نہ ہو گئی بول نہ ہو گئی ہول نہ ہو گئی ہو گئی ہول نہ ہو گئی ہو گ

بوش فی آوری احدای قائی کے بارے میں انکھتے ہیں اس دور کے میں قد ایکی ہیں اور دیم اس اور اس او

كتفروني على ع كري سرچشى عام ايا بول ك في اوري بهدة ورى كام كرف جن

نوجوان او بوں کے لیے بیا کیک کارگر تسخہ ہے اگر ووائل پر عمل کریں تو طنز و تشتید سے بے نیاز ہو کرا پی مزل پا سکتے ہیں نوجوانوں کوشن کی ما تندان کی زندگی ہے روشن حاصل کرتی چاہیے مظ زندگی عشیح کی مانشہ جلاتا ہوں بریم بچھ تو جاؤں گا محر مسج تو کر جاؤں گا

احدد م قائی کی زیدگی جیدمسلسل سے عبارت ہے۔ ادب کے فروٹ کے لیے وہ زندگی کے خری سالس تک معروف عمل دیے۔

احدد آیم قاکی نے جی بائٹی جنوں میں کام کیا دہاں دو بچی کے لیے لکھنے سے بھی خافل نیم رہے۔ افھوں نے بچی خافل نیم دہ ہے۔ افھوں نے بچوں کے لیے ڈرا ہے ، کی نیاں اور نظمین آلیوں یا ان کی بحد جبت صفاح کے جیش نظر حلیظ جالند حمری نے ان کے وار ہے میں کہا تھا۔ "ایک مدت سے احمد خریج قامی صاحب کا شھورا ور حسن کا راز تو کی تابعہ کے وار ہے میں کہا تھا۔ "ایک مدت سے احمد خریج قامی صاحب کا شھورا ور حسن کا راز اللہ میں ایک جبت سے بھی ایسانظر نہیں آبو جے کسی جبت سے بھی احمد خریج تا میں کا مراث کی ایسانظر نہیں آبو جے کسی جبت سے بھی احمد خریج تا میں کا مراث کی کا مراث کی بیت سے بھی احمد خریج تا میں کا مراث کی کا مراث کی بیت سے بھی اسے تھی ایسانظر نہیں آبو جے کسی جبت سے بھی احمد خریج تا تھی کا مراث کی کا مراث کی کا مراث کی کی مراث کی کا مراث کی کیا مراث کی کا مراث کی کیا مراث کی کا مراث کی کا مراث کی کیا مراث کی کا مراث کی کا مراث کی کیا مراث کی کیا مراث کی کا مراث کی کا مراث کی کا مراث کی کا مراث کی کیا مراث کی کا مراث کی

ڈاکر جیل ہالی کا کہتا ہے کہ اساری ترشعر وادب ی ال کا اور هنا تھونا منا رہا۔ اس سطی انھوں مے کہمی جھونے بیس کی اسان رہا۔ اس سطی انھوں مے کہمی جھونے بیس کی ۔ انسان وائل ال وائل اور انسانیت کا اجترام ساری تران کا مسلک رہا۔ اس اندار انظر نے افھیں تا رودم رکھا۔ احمد ندیم قاکی کا کمال ہے ہے کہ وہ بیک وقت انسانہ تکا رہی یہ سے اورش مربھی بہت سے تھے۔ تشہیق اور کا بیاب کرشہ ہے کہ بہت کم ویکھنے میں آتا ہے۔ ۔

احمد نہ آئی کی ان ں ووٹ کا ہر کو تی قائل کا انسان دو تی اوراد تا امان سے کواعوں سے ہمیشہ ہوگئی نظر رکھا الی کہ ووجا ہے بھے کہ انسان دو تی ہر انسان کے دل میں جاگڑیں ہو۔

کُل رُے ول عی تعلیں اور میک جاؤں عی ای رشتے عی ہر اتباں کو برط جاجا ہوں

قاکی صاحب کی شخصیت ، کرداراورٹن کواندرول ویرول طک بہت ی شخصیا ہے اورادارول نے شاندار انفاظ میں قرابے تحسین چین کیا ہے جوقاعی صاحب کی تنگست کی دلیل ہے۔

2003ء ہے 2006ء تک جھے قائل صاحب سے چند الا قاتوں کا شرف عاصل ہوا بھے العوں نے "مجول" کے سے العوں نے "مجول" کے سے اپنی پائی ہوا کہ العوں نے العوں نے "مجول" کے سے اپنی پائی پی سے درت سامر تصویر علی سے کیا ہوا پائے تعلیم تھا رف آ تو گراف اور ایک کہائی گائے کردینا چاہتا ہوں لیمن اب محت اجازت نیس وقی میں میں کہ اس میں کہائی گئے مردینا چاہتا ہوں لیمن اب محت اجازت نیس وقی

کونا جاہتا تھ سین فریت کی وجہ سے اس کی ٹوائٹ پوری ٹیس بوری تھی آٹر دوایک دن مزددری کرکے خربوز وصاص کر اینا سے نیسن

ایا کیاں ہے لاؤں کہ تھے سا کیوں ہے

ا ہے ایک ائد وہو میں کانسل کے لیے پیغام اسے ہوئے کہا۔ انٹی نسل کے لیے بھر اپیغام صرف میہ ہے کو فیر متعصب اور فرائ دل ہے تاکہ آپ کونس وٹنے ویر کٹ کی جمیم کہا جا تھے۔ اور فود کی ایسے می تھا ارتی کس کو بھی ایس می ویکھنا جا جے تھے۔

احمد تر آتا قائی آخری ترین کو علی رہے گئے تھے۔ کمی سائس کی تکلیف ہوجاتی ۔ طبیعت زیادہ قراب ہوتی آخر وقت تک خود کو کام ہوتی تو دفتہ تک خود کو کام ہوتی تو دفتہ سے بی ہیں تال چلے جائے ۔ طبیعت سیماتی تو ہم دفتہ آجاتے ۔ انھوں نے آخر وقت تک خود کو کام میں معمر وق رکھا۔ جب فنا بہت اور علمالت ال کے چرے سے جی ال ہونے کی تب بھی آگر کوئی ال کا حال احوال ہو چمتا تو بھی جواج و یے گئیک ہوں۔ ایکھ موڈی ہوتے تو محفل کو گرما نے اور مربکانے رکھے۔

ا کیے بلو بل، چر پورا در ہا مقصد زندگی گزا رکر وہ 10 جولائی 2006 مکوا پنے خالق حقیق سے جا ہے۔ ما ہور میں اس کی تر فیمن ہوئی۔ بظاہر آسمال اوب وصحافت کا بیآ فیا ب خروب ہوگی کیلن اپ کر دارا ورکھکی ہے۔ کے جوالے سے وہاوب اور داول میں بھیشد زند ورجی کے کے لیاں کہ۔

> کب وہ مرتا ہے جو زغرہ دے کروار کے ساتھ خورقائی صاحب کے بھول .... ٹ

کون کہتا ہے کہ موسد آئی تو مریاؤں گا عمل تو وریا ہوں سمندر عمل اثر جاؤں گا بیٹ بیٹ بیٹ میرے سے بینے ای وقت احمد نیم قائی کا مکتبہ نیا ادارہ کے تھے۔ 1969 ویس سنانا کے ام سے چھپنے والداف نور کا مجبور موجود ہے۔ اس میں کل دی افسائے ہیں۔ اس کا دیاچہ داستان سے افسائے تک کے مصنف اور مقاصید وقار تھیم کا تکھا ہوا ہے۔ جس طریق حالی کا مقد مراشعر وشاعری مشاعری کی تقید کا ایک اچھ کا خان تھا دی اس میں میں اور انسانے کی تقید کا ایک اچھ کا خان تھا دی تھا ہوا ہے۔ جس طریق اس میں سابانی بہہ جانے کے باوجود وقار تھیم کی بیا تاب افسائے کی تقید ہیں اے بیات سابانی بہہ جانے کے باوجود وقار تھیم کی بیا تاب افسائے کی تقید ہیں اے بھی ایک شبت آغاز بر تصور کی جا سکتی ہے۔

وقار طقیم نے نہ ہم کے قبانوی ہتر پر بات کرتے ہوئے اس کے باتی افسانے الریس فار ، کجری اللہ الحجم اللہ اور اللہ المحمد اللہ اور آئیس فال المونی ہتر پر بات کرتے ہوئے اس کے فات کو سیاست ، معیشت اور دو مان کے حوالے ہے پر کھنے کی کوشش کی ہے۔ ویسے باسط کی بھی ہے کہ ذریم کے فون افسانہ کے بیشن اجو رف سے اہم قرار دویے جو سکتے ہیں۔ یس نے فریم کے فنی پہلوؤں پر گفت کو کے لیے اس کا ایک اس نہ ساتا چنا ہے ہوگا اس افسانہ کی جو سے کا ایک مطلب یہ بھی ہی جو اسکا ہے کہ افسانہ کی بیاج اس کا ایک مطلب یہ بھی ہیاجا سکتا ہے کہ افسانہ کی ذریا دوی پہند تھا یا شاچ اے اس کا ایک مطلب یہ بھی ہیاجا سکتا ہے کہ دوا فسا یہ نگا رکھنا ہے ۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہیاجا سکتا ہے کہ دوا فسا یہ نگا رکھنا ہے ۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہیاجا سکتا ہے کہ دوا فسا یہ نگا رکھنا ہے ۔ اس کی قد دو جذری فی کا وقی ۔

میں نے نہ یم کا بیا قساندا میں لیے نتیب کیا ہے کہ اس میں سیاست کا افتصر (وہ بھی تقلیم کے وہ سے کے حوالے ہے ) وہ کم کم ہے لیمن موضوع کا بھاری بھر کم حصد معیشت اور بھوں وقا رفقیم رومال (جے میں زندگی کی ایک الو ہے حقیقت کبوں گا ) پچی ہے۔ یہاں معیشت رومال کو کھا گئی ہے کیوں کہ جب جب وشق میں فقط پڑتا ہے جب بہ بہ وشق میں فقط پڑتا ہے جب بہ بہ وشق میں ووزندگی ہے جس کا بہتن ہم کر تے اکثر فقط بین ۔ نظر آتے ہیں۔ نظر آتے ہیں۔

کٹوم بور ٹرل کائی کے طبقے سے تعلق رکھنے وائی ایک اڑی ہے جس کی تین بھی اور بھی ہیں۔ ان میں سے ایک شرح اور بھی ہیں۔ ان میں سے ایک شادی شد ورو بھی ہے یا ب مرگ کی مر بھٹر ہے اور ٹیم پاگل ہے ۔ اس کے دوئے بھی ہیں۔ ان کی دو کہنے میں کہنے گل ہے۔ اس کے دوئے بھی ہیں۔ ان کی خوش کر پاگل میں میں میں کہنے گئی کر پاگل کے دوئے اور جا لات کی بھی نے جس کر پاگل

س بنار کی ہے ایک بونی تی جو شادی کر کیاں کئے سے طیحد وہو چکا ہے ۔اب و وان سب سا ایک تھالک اپنی بنای بونی بیٹے ، کی بونی وی سے مائی کا مرائے کوش اس استانی ہے اور استی روپے ، بوار کے کوش بی کو سب اور فاری پر حاتی ہے ۔ وہاں و واسکول کے ایک فارک بھاں کو اپ خواہوں کا شہرا و و بھو بی تی کو س کو سب اور فاری پر حاتی ہے ۔ وہاں و والبور آنے ہے پہلے ابالے میں راہ کو مونے ہے پہلے اپ یا و کر وہ عشقیہ شعروں کے جو لے ہے اپنے ما بینے پاتی تھی جب و وہرائی کی و مراحت ہے تو ہو اس کی میں ہے و کر وہ بی تی ہو اس کے جو لے ہے اپنے ما بینے پاتی تھی جب و وہرائی کی و مراحت ہے تو ہو اس کی میں کے بھول اس کی بیٹ میں ہو تھے میں پر حقیق کی اب یہ بھول اس کی میں ہے بھول اس کی میں ہے بھول اس کی میں ہو تھے میں مرو بی تھی اور و و فود ہو کی تی اس کی بھول اس کی میں ہے بھول اس کی میں ہو تھے میں ہو تھی ہوں کہ جس مرو بی تھی اور و و فود ہو کی تی میں ہو تھی ہیں ہو تھی ہوں اس کی میں ہو تھی ہوں اس کی میں ہو تھی ہوں ہو تھی ہو اس کی میں ہو تھی ہو ہو تھی ہو ہو تھی ہو ہو تھی ہو وہرائی کی بھور استور استور استور استور کی کر دی ہو تھی ہو اس کی بھور ہو تھی ہو وہرائی کرتے ہو ہو ہو ہو گور کی معیشت کے تھی وہ وہرائی تو تھی ہو وہرائی کرتے ہو ہو ہو گور تھی ہو دی ہو وہرائی کرتے ہو ہو ہو گور تھیں ہو وہرائی کرتے ہو ہو ہو گور تھی ہو وہرائی کرتے ہو ہو ہو گور تھی ہو وہرائی کرتے ہو ہو ہو ہو گور تھی ہو وہرائی ہو تھی ہو وہرائی ہو تھی ہو وہرائی کرتے ہو ہو ہو ہو گور تھی ہو دی ہو وہرائی ہو تھی ہو وہرائی ہو تھی ہو وہرائی ہو تھی ہو دی ہو ہو گور تھی ہو ہو تھی ہو تھی

ای گھر کی جواڑ کیاں جیں اس کی اپنی زندگی ہے، تواب جیں۔ کرم خوردہ خواب ۔ ایک اڑک بیار ہے۔
ویسے تو وہ سب کی سب بیار جیں کر اس کے خیالا سے تک کو زنگ لگ چکا ہے ۔ کلائم اگر جمان الدین کلاک کی مرف کی ایک جی ایک تھے ہوئے ہے۔ کھر لیا وضا ایک طرف کی جو الت دوقد م جیجے بت چکا ہے ۔ گھر لیا وضا ایک شدید تناؤیر قائم ہے ۔ یہاں کسی جی وقت آگ ہوا کہ کتی ہے۔ وقت کا نیخر چل سکتا ہے ۔ کلائوم کے پی سکت یے تاؤیر قائم ہے ۔ یہاں کسی جی وقت آگ ہوا کہ جی اوراد والتی منہوم والا مر شرباج تا ہے۔

استعارے كوكى كيا ي نياده إراستعال كيا ہے۔

اس هم ين الدولي كفيت نيا و والوئر فايت الوالوكي تيكن فيران سبباق ل كم المجلى المراق الم المراق المر

کلثوم ایل بردی جمن رضید کوجوکی مدیک دیوانی می به مجتی ہے۔ " آنیا ، شن سوچی موں بیا سان پر جوابا بیلین آثر رہی میں اور یہ کون آثر رہی میں؟" رضید جواب دیتی ہے ۔

ا م البليس الله الحراري بين ميري جان كه الإلبليس بين يلاو ( كلثوم ) بين !" من من من كان و سيكية

ایک ارچک رکاؤم رضیدے کہی ہے

" مغرض کیجے آپ کہ دنیہ اچا تک برل جاتی ہے ، سب انسان ایک دم نیک ہوج نے جیں ، کوئی کسی سے تغرید نیم کرتا ، پھر کیا ہوگا؟"

جوا باو و کہتی ہے۔

"بيبوكاك جب كى سے كونى نفر مدى تيس كر سكا تو مجت كا ہے كوكر سے كا اور سب الله ان تيك بوج كي كي تو دور دور دور الله في والے كرية يوش بير وارث شاءى آوا تركيان سے آئے كى اور باول اللہ ي

اف یا ہے اس باوی مہاوی مہا محقف موزمزا اپنے فاس سک کیلی طرف یا ہے ایس کاؤم جو گر کی اس کا دورا ہے جس کاؤم جو کہ رہیں ہو چیس ای بونی محسوس کرتی ہے کہ وہ اپنی ماں کی مردیقی ہو کی سال کی بونی محسوس کرتی ہے کہ وہ اپنی ماں کی مردیقی ہے کہ شادی بونا قر رہا جا تی ہاں کی بھالی لیس اور وہ بھی ای بھالی لیس اور اور بھی ای بھالی لیس اور اور بھی ای بھالی ایس اور اور بھی ای بھالی میں اور اور بھی ای بھی مالی میں اے کہ بھالی میں اے کہ بھالی کی بھی ہوئی تھی اور اور بھی ای دورانی سے بھی مالی ہوئی ہوئی ہوئی ہی ای دورانی سے بھی میں ہوئی ہوئی ہی ای دورانی سے بھی سے کہ بھالی نے گھر دارا دی شرط کو بھر جالی تجول

کر ایا ہے بین میں وقت پر کاؤم میہ کہر تاوی ہے اٹکار کردیتی ہے کہ میں جمال ہے تاوی ٹیم کروں گی ٹی کر کس ہے بھی نٹادی ٹیمن کروں گی۔

" كيون؟" كمال ئے اب ضے سے ہو جمار

اور کلٹوم نے اپنے اور والے ہوئٹ کے روئی کوچھو کر کہا۔ میں مرویکی جول ۔'' یہ سافسانہ کارٹ نے کی کیفیت کوال کی مجمد حالت میں دکھانا ہے۔ افسانہ کی معراق کو آگئی جانا ہے۔ اب منا نے نے اپنائشی جواز پالیا ہے۔

ជាជា ជាជា

### ڈا کٹرگل عباس اعوان

# احدنديم قاتمي كافساني مامتا" كافني وفكري تجزييه

، خیاب کے دیہات کی تضوص فٹافق مہکہ جمیں ، احد دیم قامی کی تخلیفات میں ، ایک شلسل نظر آتی ا ہا ان کے ہیں اٹٹا ڈی فٹر اِل ، خااب کے دیبات کی وکاسی کے طلے کی ایک وزیہ بیاجی ہے کہ احد ندیم قامی کا بھین '' انگہ'' میں گز را را ان کے ذاہم ندیم قامی کے دیبات کی زندگی کی تصویر میں تخف ہوگئیں را حد ندیم قامی اپنی کہا ہے ۔ ان کہ کا رہے ہیں تکھے ہیں اپنی کہا ہے میں تکھے ہیں

> " من نے ویہائی موضوع ہے صرف اس لیے تلم اضاع تھا کہ مخاب کے ویہات کو سے رکوں میں چیش کرنے والا جھے نظر نہآئا۔"

> محترم وقارتھیم احمد نم قامی کے نسانوی جموعا" سنانا" کے دیباچہ میں قبطراز جیں "ندیم نے پنجا ہے کے دیما ہے کی کہانیاں لکھ کر جمیں اس کے دلوں کا کمین اور اس کی وحز کئیں کاجمرار منایا ہے"

حقیقت یہ ہے کہ اس کے افسانوں میں بنجاب کی روٹ لیں ہوٹی ہے بنجاب میں بہنے واسے،

کرداروں میں سے اکثر کرداروں کے فسانوں میں پائے جاتے ہیں۔ دیکی زندگی کی معاشرت عموما کی س ہوتی ہے۔ دیبات کا کوئی سابھی علاق ہو وہاں کے سائل از جیجات، تہذیب و فقاعت، تہدن ، عقا مداور تو تعاد تقریبا ایک جیسے ہیں۔ مثلاً طریت ، جموک ، بناری ، بے روز کاری ، ما خواندگی ، هیقاتی کشکش ، کمرور هیقوں کا استخصال ، با وسائل جیتے ہیں۔ کے جابرا زرو سے باق ایم یری ، عنقا مدیری ، فیما دیری ، رجعت پہندی اور غیر لیک پہندا نہ سوئ دیکی زمر کی کے عموق مسائل ہیں لیمن اس کے ساتھ ساتھ یہاں کی شبت اللہ میں اس کے ساتھ ساتھ یہاں کی شبت اللہ میں عمول کی ساتھ ہیں۔ اس کے لوگ آئ بھی مادی اشیا پر مانسان کور جے دیے ہیں۔ رشتوں کا انتقال آئ بھی اور کی اس کے لوگ آئ بھی اس کے لوگ آئ بھی اس کے اس کر اس کے اس کے اس کر اس کے ہاتھ گئے ہیں میں گئے ہیں گئے ہیں گئے ہیں میں گئے ہیں گئے

افس ندومنا کاوا مد دیکھم و بخاب کے ایمات کاباشد وہ بوور طاقوی پولیس میں بھرتی ہو کر وہا گگ کا تک چا آتا ہے ۔ اُ سے بنایہ کیا تھا کہ ہا تک کا تک میں پولیس کے مز سے اور تے ہیں۔ گر ، وہاؤ وہا تک کا تک آتے ہی وہا پانی فوق کے وقعوں قید ہوجا تا ہے ۔ جودا سے ایک دان دمقائی کیتی پر چھاپ درنے کے لیے لیے جاتے ہیں۔ وہاں وودا یک ہے ہی قیدی ہونے کے اوجود وہا تا ہے۔

تیل کون ڈالے گا تمہاری آنکھوں میں گری پلک کون ٹٹالے گا؟ تمہارے چے لے کا بٹن کون تائے گا۔۔۔۔۔۔۔؟''

افس نے کا ایک اور فضر ، وحدت زمان و کان ہے افسا نے شان و کائی پھیا، و وکھانا ، اس کی افسار ہے کا ایک اور فضر ، وحدت زمان و کان ہے افسا نے شان در گا ہو کہ کا ایک ہوجاتی ہے افسار ہے گئے ہوجاتی ہے اس افسانے کی ایک فضرت میں فتم ہوجاتا ہے اس افسانے کی ایک فضرت میں فتم ہوجاتا ہے اس افسانے میں تشہیر بھی ہے۔ ورقا ایک ہے ورقا آئی ہے ورقا آئی ہے اور شاخدارا افتاع بھی ۔ ویکن کو رہ ، وجب افسانے کے واحد دیکھم کی قبیص میں بھی لگا ہی ہے واق آئے بتاتی ہے کہ

"میرا بیا، جددی می تفایی بارتی ری بگراس نے بیری ایک نیکی را سی قلیم میں تبہاری قیم کی طرح ایک بنن ندتھا۔" ریسب مجد سننے کے بعد افسانے کا واحد شکلم کہتاہے ک

" عرا یک کے کے لیے یوں مجما جیے یوں کی بہین ہوا ش اَجر کر، الف کی ہے اور ش بنوا سے انجر کر، الف کی ہے اور ش بنواب ش بنواب ش اپنی مال کی کوش گر ایج ایوں ۔"

ین سے افسانے کی کہائی میں تا رہ ہی ہول رہی ہوئی ہے۔ نوآ با دیاتی قوشی جہاں جہاں ہی ہوتی ہیں ا مقالی ہوگوں کا استحصال کرتی ہیں۔ ہرائے با مگ کا گئی بھی فسانے کے واحد مشکلم کو بھی بتاتے ہیں کہ با نگ کا گھ تو پر میس کی جنت ہے ۔ کولوں اور اصلی وشن کی سرحد ہے ، ہرآئے والے بھی مسافر کی تا آئی لواور آس کا بوجھ بلکا کر کے اسے وہیں میں وہ کا دے دو ۔ یا ، پھر کی مقالی اڑکی کو اٹھ کر ہیں کے میں سے جہا ذا ور سار جنٹ کا جہانے بیٹ نے بہاؤگی کہما رجنٹ کے حوالے کردو۔

اقسانے علی کہائی پن بھی موجود ہے۔ ویکھی شروع سے آخر تک موجود ہے ۔ واحد منتظم کہائی بیال

" دن کوئی جب میں لوگوں کی پھر انی ہوئی آ تھیں اور فق چے وو یک تو ہوں جسوں ہوا تق جیسے بیرسب چی ما کمی کھو چینے جی اورا نمی کی الاش میں مرکز وال جی ۔ سب کے چیر ہے پراس معصوم ہے کی کی گئی کیجیت تھی جس کے مند ہے قبل از وقت دورہ تھی تھی۔ الیاجا ہے۔ جیسے اربا والی مال یا واتی تھی۔ "ا اس افسانے کی ایک فی تو لی بینی ہے کاس میں وجاب کی قناعت یو سی بھر پورا نداز میں وش کی گئی ۔ ہے ججاب کے دوگوں کو ماگر آئے بھی مراء میں وروجموں ہوتو مراء میں روجمی والم الواتے ہیں و کھاور معیبت میں دیکے آئی بھی ماں کے گھانے سے فیک لگ کر جہنے ہیں اس اف نے میں بھی ماں ہے بینے کو مداکتے ہوئے میں کہتی ہے کہ ا

> " بجوکوں مریں محدیرا کتھے مریں محسا اور بیٹا ، اگرتم بالک کا نگ بیل ہوئے اور اور میں ، مرگزاؤ میری قبر پر تمبیارے جھے کی ٹی کون ڈالے گا۔ جو ، مولوی ٹی کہتے ہیں کہ ان کی قبر کے ندجیرے میں معرفی جرستاروں کی طریق چنگتی ہے۔"

جذہ تیت افسائے کی روٹ ہوتی ہے۔ کی جذباتیت تو قاری کو کہائی ہیں گم (involve) کرتی ہے۔
اچھافس بنگارہ ایک چھاجذ ہائے لگار بھی ہوتا ہے۔ افسائے کا واحد دیکھم، جب جاپائی فوق کا قیدی بن جاتا
ہے قد اسے محسوس ہوئے آلگ ہے کو قید ہوئے ہے پہلے بھی وہ با تک کا تک میں تق انگر اُسے ہیں محسوس ہوتا تھ
کر کے خالی ہائے کہ وہ تھے رو تی ہے اور اس کی مال کے نتو ش بھی اب وُ صند لا گے جی ۔ اوب و دراممل انسانی
محسوس مدے مطالعہ کا م ہے ۔ اور اس کی مال کے نتو ش بھی اب وُ صند لا گے جی ۔ اوب وراممل انسانی

احمد ندیج قائی کوعلم بیاں پر بھی عبور حاصل ہے۔ وومنا کئے اور جرائع کے ٹن سے ٹو ہو وائف ہیں۔ افس نے میں رور مرو کے سماتھ سماتھ تھیںا ہے واستعارات کا بھی جمر پوراور پر کل استعمال نظر آتا ہے۔ مثلا

حبيدر المشنوب برجمي كوني آهي آگياف ---

لهار<u>ے د</u>ثمنو ل يُعمونيا بهو آيا تو \_\_\_\_

م مجید سال کی طرح میری زبان کوند ہوجائے ،اگر دشمنوں کے آو تصری ورواٹھاتو ۔ . . .

تيز شندى وادير عيني س ير على طرح تملى جارى تقى ---

اور کر گیس کے محط کر بہان میں جیماد کے سے بھرے گئے تے

یہ سب تنجیب واستفارات افسائے کی فواصورتی شل حرید اضافہ کرتے ہیں۔افسائے شل منظر نگاری کے آن کو بھی فوب جمایا تمیا ہے جہاں جہاں منظر نگاری کی تے، ووسارا منظر آنکھوں کے سامنے محوم ساجا تا ہے۔ الم یا کسی ہم نے دیکھا کہ ہمارے سامنے کی چیوٹی کی وادی ہینی کی طرح حمودارہ و اللہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے ہما ہیں، چند ہمونی ہو سے اور چیا دطرف سامل کی ست سے آئی ہوئی اُن موٹی ہوئی اُن موٹی سے ہوئی اور کھی سے ہوئی واللہ موٹی اُن موٹی اور کھی سے ہمونی واللہ موٹی اُن موٹی اور کھی سے ہمونی واللہ موٹی واللہ واللہ موٹی واللہ واللہ

احمد میم قامی کے فسانے مامنا کی بیشام ٹویواں اے ایک کامیوب افساند مناری ہیں اور افسانے کا ولچسپ الفتام قوالیک ہم پورنا ٹر چھوڑ رہاہے۔

"ووولتي بيل كن تبهاري ال ٢٠٠

شراب بھی پچھ ندبولا۔ صرف اٹبات میں سرجا دیا۔ میں نے متبط کرنے کی کوشش کی پھر ہے کی طرب رونے مگا۔

ووآ کے یا حد کرمیر کی تیس میں بٹن یا سینے کی۔ اور جب یا بک چکی تو آنسوؤں میں سکرانی۔ جاپانیوں کی طرف تنصیوں سے و کی کراس نے جسے جو رکی تو رکی ورب ایک گار پر بوسرویا میری کی سے آنسو ہو تھے اس بیسے گئے۔
کر بیائے گئے۔

اور عربا کے لیے کے لیے ہوں مجما جے جینی کی یہ پیوٹی ہوا تک الجم کر الٹ کئی ہے اور علی و بنجاب عل اپٹی مال کی گود عمل گرام الاءوں۔"

جھے کہائی پڑھنے کے بعد یقین ہوگیا کہ جد بے واقعی ٹور ہوتے ہیں، روشی ہوتے ہیں، روشی 1,86,000 کلومیٹر ٹی گھند کی رقارے سنر کرتی ہے۔ افسانے کا واحد شکلم بھی، جب وال کی ممثا کے ٹورے ایم کتار ہوتا ہے تو شود رٹور (روشی) کن کرا کے لئے تیں، وجہاب میں اپنی مال کی کود میں جا گرتا ہے۔

\*\*\*

### ''سناڻا'' جاري قو مي انفعاليت کا استعاره

اتهام احد ف اوپ میں افسانہ و وسمنف ہے جینٹر کی فارم میں زندگی کے تینل رگوں کواسیے اندرجذ ہے کر کا یک سے احدال سے قاری کے ما ہے تی کرنا ہے ۔ جو ان کرا یک افسان تکارا ہے فرورے کے موضوع م ید ت اور کرداری تنگیل میں بری مدیک شعوری کوشش بھی کرنا ہے اس لحاظ سے بیاستا کم تحقیقیت کی حال منف مجی جاتی ہے رایک افساند کارائے اُن کی آموری کے لیے دصرف اے آس وی کی زندگی کا مجرا مشہد و کرنا ہے الی کرانیا نوں کے نفسیاتی تجزیے کا شعور بھی حاصل کرنا ہے اور پھرائی ای ڈرف بنی اور طباقی کی ہدوست اپنے فن بارے میں معنی نیر اٹھا تا اور ندرت اظہار سے جمل زندگی کی تمائند کی کرتا ہے۔ ایک احمی افسانہ ٹارزندگی کی تمام ہے رہم صدافق اورا نیائی تھر کے تشادات کواس طرح ان فی زنج میں بروتا ہے ک قاری فن یورے ہے محفوظ بھی ہوا ورزندگ کی بھر کیرتر تی کے بروے میں لینے تمام منقی اور شبت اسکانا مصاکا شعور بھی مامل کر لے اس فوائل ہے فن افسانہ تکاری ایک نہایت اہم فسدواری ہے اور اس ہے وی محص بہتر طور پر عبد ور آبوسکتا ہے جس نے زندگی کوائل کے سیاسی و تا تی و معاشی فرض پر پہلو ہے ہے کھااور محسوس کیا ہو۔ ار دوا دے میں ہر پھاچند کے دور ہے شروع ہوتے والے اقسانے کی روایت کوجن لوگوں نے اپنے کھرو فن سے اختیار بخشاا دراں میں ہے ایک مام محتر موحمہ شاوند ہم قائمی کا بھی ہے جوہ اجوں ٹی ۳ ۱۹۰۰ مرکزو ہے برس کی مریش شدایا ساوب کوافسر ووواول چموز کراس جیاب فائی سے رخصت ہوئے مانا نقدوا نا ایدراجھوں ا قامی صاحب کی موجد ارب وصحافت کی وت کاایک عظیم حمارہ سے اور ایک طویل مرسے تک اس کی کو محسوں کیاجا تارے کا ۔ووقعش ایک ویب بی نہ تھال کرایک ہوری او فرقر یک کا دیدر کتے تھاورا فی ترجم كى محنت سے جو كى انا شاورا ين قوم كے ليے جيوز كے جي و واضيا آ خد وكي تماول كے ليے مشعل راورے كا . قامی صاحب نے یک بھر بور تھلیتی زندگی کر اربیء و واک عمر وئٹر نگار ، مقاوم صر، افساندنگار ، شام معن فی اورائے داتی تر یہ ہے۔ ہوئ توں' کے گزشتہ ہوئی سال سادارتی فرائنس انجام دیے کے ساتھ ساتھ وير مخلف رس كل وجرا مراورا حدارات سي بحي خسك رس ووايك بهترين استاده محبّ وطن يا ستاني اور

اوب دوست ان ن تنے اور وصحافت کے میدان کی انھوں نے بے مثال متدات انہام وی ان کا دل جذبہ تو ی بعد ردی سے مثار تھے ای لیے طک میں پھیلی سیای انٹری امعافی نا آسود کی اور گوام کی اسٹی سال انٹری امعافی نا آسود کی اور گوام کی اسٹی سال کے طاق ان ایپ ناور گئم ہے بھیٹ جب دکر تے رہے آپ تر تی پہند تر کی ہے کہ ایک میں سے تھے ان کہ بید کہنا تا ایس ان کے بعد اس آج کی سے مقام مدکو نے دور کے نقافموں سے ہم آسک می اسٹی سے دو اس کے ایس ان کے بعد اس آج کی آخری سائس بحک دو اس کی آبید ری میں معروف کرنے والے آپ "آخری آدی " تی اور اپنی زندگی کی آخری سائس بحک دو اس کی آبید ری میں معروف رہے ۔ ان کا کہنا تھ کی جب بحک بی زمر و ہوں اور میر سے قوئی مما محت بیں ۔ میں بحیثیت دیکار رفعت میں جب کی اور بیل جب دائل کی آبید کی آخری سائس بحک میں اور میں گئی ہوئے دار آئی طب حت واس کا آبیز دار ہونے کی افور سے نا بنا بی قول زندگی کی آخری سائس بحک مجمولے اور محافت کے میدان میں قامی میں حب کی مدر ب کی دور میں گئی در میں گئی میں دب کی طف بات کا دار و بہت و سے کہ آخری سائس بحک میں در معافی میں در ان کا آبیز دار ہونے کے بات کا دار و بہت و سے بیا تھی کی در شیر کی تاریخی ، تبد جی اور معافی صورت میں کا آبیز دار ہونے کے باعد کی دیشیت رکھا ہے۔

قائی صاحب نے جس وقت اوپ کی دیو س قدم رکھا ہے ۔ وو بندوستان میں سے کا اخری کا دور انہا اور انہا دی گر گئیں اپنے اور وقت اوپ کی فیٹر آئی ہند آئی کے اوپ میں فیٹر اور کی اسواٹ ماور جبوری تقام عدل کے قیام کا اس ویٹ کرر کھا تھا۔ چنال چوقائی صاحب بھی اس سے متاثر ہوئے اور اس میں فوری شویت الفتیار کی کیوں کہ وہ کیے صابی افعال شے اور انسانیت کے ہر دکھ گواپنا دکھ تھے تھا ورائی کے در اس کے متاثر آئی تھی رہے ۔ لیمن جب تیام پاکستال کے بعد اس آئی کی سے کہ بور گئی ہنا سے کہ ور در اس کے متاثر آئی تھی رہے ۔ لیمن جب تیام پاکستال کے بعد اس آئی کی سے کہ ایک سے کہ چہ پیشند کی مورسے اختیار کی تو آئی بینا وہ اس کے دل سے مائی شدے تھے ۔ گوآ پ شورگی سیاست کو اور است آئی فی آئی اس کا در کھنے ان کی دون قرار در سے تھے ۔ گوآ پ شورگی سیاست کو ہرا ور است آئی فی آئی آئی اس کا در کھنے ان کی دون قرار در سے تھے ۔ گوآ پ شورگی کی اس کو در کھنے ان کی دون قرار کے جاتوں کی بھیٹ تریز حمل وہ سے جب کا اپنی انگر یوئی کی بھی و پر اس کے ایک اس کو در کھنے اس تھر یوئی کی بھی و پر اس کے ایک اس کو در کھنے اس تھر یوئی کی بھی و پر اس کے ایک اس کی بھی انگر اس کو در کھنے اس کو در اس کی بھی اس کو در اس کی بھی اس کو در کھنے اس کو در اس کی بھی در کھنے کہ ان کو در سے ایک در اس کی کھی اس کی در اس کی گری ہی کہ کو در سے کا ان کی گری ہی کہ کہ ہی تا ہو گئی میں در کی کہ ہی ہی ہو ہو کہا ہے کہ ان کی گری ہی کہ کی بھی در بی کہ ان کی گری ہی کہ کہ ہی در سے کا ان کی گری ہی کہ گوئی ہی در سے کا ان کی گری ہی کہ گوئی ہی در بی کا ان کی گری ہی کہ گوئی ہی در بی کا ان کی گری ہی کہ گوئی ہی در بی کا ان کی گری ہی کہ گوئی ہی در بی کا ان کی گری ہی کہ گوئی ہی در بی کا ان کی گری ہی کہ گوئی ہی در بی کا ان کی گری ہی کہ گوئی ہی در بی کا ان کی گری ہی کہ گوئی ہیں دونوں کا کی شور کی گئی ہی در بی کا ان کی گری ہی کہ گوئی ہیں کہ گوئی ہی کہ گوئی ہی در بیا کہ ان کی گری ہی کہ گوئی ہی در بیا کہ ان کی گری ہی کہ گوئی ہی در بیا کہ ان کی گری ہی کہ گوئی ہی در بیا کی در

ویلرتما م اولی حد ہاہ ہے کی نظر قاممی صاحب ٹن انسانہ نویس میں اپنی متوازن شخصیت اور سای تظریات کاشل اظہار کرتے ہیں یان کے اقسانے جذ مے اور احساس کی کثرے سے ہا، ہاں ہیں یان کی اف انظاري كاخاص موضوع بيا ماتي إينديون، طبقاتي تسادات مقلسي جلم واستحدال ورزميندا رون و وڈیر وں کی عیش پر ٹی کے خلاف احتمان تھالبذا دیبات کے روبانی اس منتقر میں لکھے کے ان کیتنا ماف نے کس ٹوں اور مزارتوں کی ہے ہی کے ٹر دکھو منے ہیں لیمن ساتھ می ان میں فطرینہ کی حسن کاریاں ہی محملتی ہیں ۔گاؤں کی زمر کی کے تمام سلح مٹنا کئی کوقا می معاجب نے اپنی آئٹھوں ہے دیک اور اس کا زہر قطر وقطر و اسے اندرا اور ان ان ای ایندانی دور کے اسے بیٹ افسانوں میں شدھ جذبا تیت کا فضر غالب سے تاہم وانت کے ساتھ بہ جذیا تیت معاملة في اور معملحت وقي ش تبديل ہوتي چل کئي ہے ۔ کاول کي زند کي چوں ک قامی مد حسائی فی زندگر تھی اس لیمان کے فن کے جوالے سے نیک فنون ری اوراسے موشوع کے انگہار وا بلاٹ میں افھیں کوئی وفت میں ندآئی تا ہم انھوں نے شیری زندگی اور اس کے وجید و مسائل کو بھی این اقس نوں میں بڑی میں رہ ہے سے سمویا ہے۔ شہر کی چیکتی دیکٹی زندگی میں حاص طور ہے وہ فواتیں کے مسائل کو موضوع بحث بناتے ہیں۔جول کر قائی بحیثیت بدیر رسالہ" تہدیب سوال" سے بھی نسکت رہے تھانیڈان امر بھی ان کے بیے توہ تیں کی نفسیاتی مر وکشانی کے حمن میں مدروا کیلن مورت قامی صاحب کے افسانوں عراص ف الك موريد فين في كربعض جكرا يك علاست بن كراجري ب راوريه علاست ب الساني بيلي و بے جا رکی کی ۔اس حوالے سے ان کا افسانہ" سنانا" کی ہے مثال افسانہ ہے۔ بدانس نہ قائی صرحب کی تی رندگی کا بھی ایک تماند واقعات سے الاکی صاحب کا یافعات تامرف ال کے میای نظریا سے کا کلا اظہار کر رب بل كتنبك التباري مي فاصامطبوط بريظام مادوب يا عدر لكي كيوال طويل الناري میں انھوں نے مشرق کے نظام معاشرے کی ٹرابیاں بیال کرتے ہوئے ازلی ہے لیے، رہیا ری، اہاعت شعاری اورشرافت تنسی کی زیمانی کی ہے لیون مباطن ملک وقوم کی ترتی کے لیے مناسب معاشی منصوب بندی اورجمبوري ظامهدل كيقيام كيشرور عدير زورد إ ب-

افسانے کا مرکزی کروار کھڑم ہے جوسات افراو پر مشمثل کینے کی واحد کنیل ہے۔ اس کا برا بھی فی جس سے ایک ممن ہوئے کے اللے وو بہت محبت کرتی ری ہے اپنے بہتر مستقبل کی خواہش عمل آئی بو کی سمیت ان سب سے تعلق تعلق کرچکا ہے تقسیم سے قبل اپنی زنرگی کے نبیالا چھے وٹوں عمل کھڑم کو عشقیا ولوں اور عشقیہ

اشعار کے مطالع کا شوق جنون کی صد تک تھا اورا ہے اس اولی ڈوق کی ہروات اے زمیر ف زند کی کا گراشعور صاصل جواتف الى كراى توقى في المسازم في ساف من ريادكر في كالبذي بحق تق مي ويد ساك كالثوم كا ول صرف ول ندخی الی کرور ، نوب کا موجیل مارنا ایک سندر تنا جس میں اس کی روٹ ون را ہے الجرقی ڈونٹی اتی تی رہتی تھی ایون کی ماہنان اوراس کی ماہنت جدانی کی ملش اے ول میں لیے کلٹوم نے کوزیدگی کی ذمہ دار ہوں کوسنے ل لیا تھالیین اس کی زندگی کے جسین خوا ہے ادران دیکھی خوشیوں کا تفسورا کثر ا ے اپنی جانب مھنج لیا کرتا تھا۔ وہ ہراحماس اور ہرجد ہے ہے خود کو دور بھگائے لیے پھر تی کیوں کہ اسپنے شوابوں کی حسین تعبیر بانا اس کے بس میں ندفغا سال کی روک نوک اور بینوں کی تعروبیوں کا حساس اس کی ہر منوا بش برمقدم آبوتا باس تمام مشش می و وجس کرے دا ذبیت سے دو جو ربوری تھی ،اس کی مال کواس کا بقیندہ ا حداث تن كيون كرووجي يك تورت تتى وشايراى ليروواي كيان الي بيان والمان كيان كورا عداد الراس كي في محسوس مروكرتي ربتي ساورات ين مرد بني "كريكراس كاحوسلدين حاتى سے يكتوم كى تمام بيس بھي اس كے ليے نیک خواہشا معدر کھتی جیں اوراس کے اچھے مستقتبل کی آرزومزند جیں لیلن اس کی حدائی جو ل کہ اس کے مستقتبل کے سے ایک تقیین قطر و سے انداو و خاموش تما شانی ہے رہنے اور وقت کی را و تکنے پر مجبور ہیں ۔ کلثوم کی ماب اس کا گھر بدائے کی بھی کوشش کرتی ہے لیمن بہال بھی اس کی مجبور کیا ہے جود فرض منائے رکھنی ہے اور ووالیک کمروا با دکی تلاش میں رائتی ہے تا کر کھٹوم اس کمر میں روٹرا س کے اور دوسر سے افرا دخاند کی کفاست کا ڈر بھیٹی رے ۔ وال فرظافوم کے سکول کا کے ظرک تمال جے وہ پہند بھی کرتی سے کلام کی محبت میں کمروا، وہنا آبول کر لیتا ہے کیلن میں مصنف نب رہے ڈراوٹی انراز ہے کہائی کوالفتآ می موز ویتے جی اورا ہے کلٹوم شادی ہے ہی کے کرا اٹا رکر وہتی ہے کا ب وہ کمی ٹاوی ٹیس کرے کی کیوں کو اب وہم وہو ہی ہے۔

پدے نگاری مکر دارتا رکا ورو مدے تا اُ کے توالے سے قائی صاحب کا بیاف باان کی تی ہے ہم ہور مجت اور رہاں و بیاں پر کھل دسترس رکھنے کا فماز ہے۔ پورے افسانے میں انھوں نے ہم پور درس بنا داز استعمال کی ہے۔ اور جست کا کموں اور دوز مروکا وراحت کے استعمال اور تشییم است واست کے کینوں نے اس افسانے کے اسلوب بیال میں تا زگی اور شاعرا نہیں کاری سمودی ہے کہائی کا آغازی اتنا وجیب ہے کہ قاری کی جمر چور تینہ سمیٹ اینا ہے مسلمت ہیں۔

"ا نبالے على و الشق كرنے كى عبائے مشقيها ول يوستي كر آزاوى كے اعلان كے

ساتھ ہی دہاں ہے کھاس طرح دائن جماز کریما گنا پڑا کہا دل کے ساتھ فران اس کے دو فتی اشتمار ہی وہیں رو گئے ہفتی وہ موتے ہے پہلے کہناتے کی عادی تھی۔
کا دو فتی اشتمار ہی وہیں رو گئے ہن تنظوں ہے ہے بیاز تھی اور گر چلے ہوئے کو نے کہناتی تو دو اب ہی تھی تحر بید گئا ہن انظوں ہے ہے بیاز تھی اور گر چلے ہوئے اس کو تھی کی دول دول ہی ہی سرف رف رہن ہی کا فقر تو تھیں ہوتا ۔اس می رکھے ہوئے تیل کی رہ مدگی اور کا دی پر ہینے ہوئے کسان کے فواہوں کی الاپ بھی تو شامل ہوتی ہے۔
کی رہ مدگی اور کا دی پر ہینے ہوئے کہاں کے خواہوں کی الاپ بھی تو شامل ہوتی ہے۔
سرکھ تو م کی بید کہنا ہن محتم کا کہنا ہن رفتی ۔اس میں اس کے شاب کی تھی اور اس کے جذبا ہے کہ تھی اور اس

يظ ہر ہے اقتیاس کسی العز ووثیز وکی امنگوں اور ار مانوں بھرے جذیات کی تہ جمائی کرریا ہے کیلین بہاطن اورى قوم كے فوئے محرے فواوں كى كر جياں اس من ہوست جيں۔ درامل قامى صاحب كايداف داكي عدمتی افساندے جس میں کلوم کا کرواریا کتان کی استحصافی عوام کی علامت بن کراہراہے ، جب کرای کی ماں ووج کم طبقہ سے جوجمبوری اقد ار کے مناقی جھلے کر کے وام کو بے جا ساتی بابند ہوں اور من تی کھیکش میں ا جنل رکھنا ہے۔ اس کہائی کا بنیا دی خیال درامل قیام یا کنتال کی نا ریخ سے مستعار ہے اور وہ بوقفس بھی تحریک وكتان، قيام وكتاب وراس كے بعد علم وكتاب كے مسلے يك بوف والى سياى كتكش كے بس منظرے ذرا مجى وا تغنيت ركمة بها آساني اس افسائے كى من ايمانيت من تن افسائے كى ساك جيوں كوريوں سكتا ہے۔ جرادی سے متعلق تحریک یا کتاب کے رہماؤں نے جب تی م یا کتاب کے مقاصد بیان کیے تھے تو مسلم نوں کی اکثر بہت نے اس کافئے مقدم صرف س لیے کیا کانھوں نے ایک ایس آزا دریا ست کاف کتھور یں بیالیاتھ کے جو ہاتی میں واقعہ اور جمہوری نظام اقد ارکی پر وردوا یک ایسے معاشرتی ڈھانے کی حال ہو کی بیش شریا صدف ایرام ہی،آ را دی ورخوش حالی ہوگی مطبقاتی تنسا داست ہے دورمعاشرے کے تمام الرا دکو ترقی کرنے بھیم یانے اور زندگی سے اپنے تھے کی ٹوشیاں پہنے کے بکیاں مواقع میں آئیں کے لیکن برحمتی سے ہوا اس کے برنکس لینی آرا دی کے ساتھ ہی لوٹ مار، سیای کشکش اور اقتدار کی چیس حیثی کا تماشا اس قوم کا مقدر بن آب ہو اس طبقہ اپنی ووالت اور طاقت کے اس مراحات کے اس ملکت کوائی میت کھنے سکا اورا سے لوگ اقتر اربر قابش ہو کئے جسمی سائی ساتی معاملات کی اسف ب ہے جم ا کائل تیکی واس برمت او مارشل لا مر کے نفاذ نے شمی آزادی کے تصور کوایک دم ی بورو بورو کر کے رکھ دیوہ

یوں آزادی کے ووٹام فواب جونقتیم سے قبل دکھائے گے تھے پشرمند آھییر ننادیکے اور پورگ قوم ما ایک وول شکتی کا شکار ہوتی چلی گئی۔

افقد ارکے شائن سیاست دان تو لے کیای شوق عمر الی نے ملکہ کو آزادی کے مرف تیس سال بعد دولحت کر دیا اور بنگار ایش کی دو توام تحرکی کی ازادی میں دیئر مسلما نوں کے بھراہ شریک ری تھی ای تخلم و استحصال اور ہا مخترائی کے سب بلیحہ کی افتیار کرنے پر مجبور ہوگئی۔ پاکستان کا ہیں دولخت بوجانا ہی ہا دی تا رق کا ایک دل دوز سانح تی اور کوئی ہی حساس محب وطن شیری اس سانے سے متاثر ہوئے بغیر نیس رہ ساتھ ۔ پتاں چواجی دل دوز سانح تی اور کوئی ہی حساس محب وطن شیری اس سانے سے متاثر ہوئے بغیر نیس رہ ساتھ ۔ پتاں چواجی دور کے بہت سے شاخ وی اور اداری ہی نے اس سانے پر گیر سے دکھ اور تم کا اظہار ہی کی ۔ پتوں کر قاکی صرحب کے حساس اور محب وطن انسان تے اور اینے ملک کے تنام لوگوں سے محبت کر نے ہوئے سے نہنوا انھوں نے بھی ایس اور بھائی کے کردار دوں کو دلائی طور سے استھول کرتے ہوئے اس سانے کی جانب اشارہ کیا ہے ۔ ہواد بات کے کردار دوں کو دلائی طور سے استھول کرتے ہوئے اس سانے کے ایم تو کی جانب اشارہ کیا ہے ۔ ہواد بات سے کرا سے فطری جذبہ حب الوطنی کے باتھوں مظاور ہے اور کی خور کے اسے اور کی کی خور کے اس الوطنی کے باتھوں مطاب ہوگوں کے جانب اشارہ کیا ہے ۔ ہواد بات کرا ایسے فطری جذبہ حب الوطنی کے باتھوں مظاور ہے اور کی وقت کی جانب اشارہ کیا ہے ۔ ہواد بات کرا ایک میں خور کی جن کی جب الوطنی کے باتھوں مطاب ہوگرہ وقت میں کا میں کی رہ و کہتے اور دکھا تے ہیں۔

قائی مد جہائی افسانے علی ساتی افساف پہن معاشرے کے قیام کی فد ورہ ہے گئی رور ویہ ایس الی اور ہر فر و کوائی کی فطری الی الی ایس می شروجی کی بھی جہا تر بیوا ور گوام جبوری فطاؤی علی سائی الی اور ہر فر و کوائی کی فطری الی الی الی سے کہ الی الی سے کہ کہ الی کی سے کہ کہ الی الی سے کہ کہ الی الی سے کہ کہ الی الی الی کے کروار کی علامت کے فریعے ورام کی وہ در گی الی کہ مت کرتے ہیں بیان بیان بیان مائی مستف قصد الی مقیقت کی اسوائی کر گئے کہ کی بھی ملک میں جبوری شاک کا میا بی کا وار و ہواروی لگ کی ملک میں جبوری ہوایا ہے جبکہ بوشتی ہے جا اسے بیلی میں الی مستف قصد الی مقیقر رسیا کی الی کا وار و ہواروی لگ کی سیاس میں الی میں جبوری ہوایا ہے کے منائل دے جی ۔ ہونا تو بیچا ہے تو کہ کہام کی معاومت کی اور الی مقیل اور جی بیا کی بیا ایک مقالم میں کرتے ہو ہے ملک میں اس و تی می کو میں کا روبیا تھتی رکر تے ہو کے ملک میں اس و تی می کا موقع کی مور بیتا کی بیان تا رہے گا و ایک کی دو ہو کی سیاس کی تی میں کی میں دیتا کی بیان تا رہے گیا وار ایک کی نوٹوں سے حقال الی نے کا موقع کی دو ہو کی سیاس کی تی میں کو میں رہتا کی بیان تا رہے گواور استعمال کرتے رہ بے جبکہ تہ تھی سیاس کی تا در بیا ہی کہ مور و تی جبکہ تہ تھی سیاس کرتے ہو ہے کہ ملک کی دو ہو تی سیاس کی تا میں اپنی اپنی اپنی اپنی بی کی داوا فتیں رکر تے ہو کے تہ تی میں میں افراد کے بھور استعمال کرتے رہ بے جبکہ تہ تھی سیاس کرتے ہوں کے قائم رہے کی داوا فتیں رکر تے ہو کے تہ تی میں میں افراد کے بھور استعمال کرتے رہ بے جبکہ تہ تھی سیاس کی تا اس بیان کی دوروں کی میں اورون کی میں افراد کے بھور استعمال کرتے ہو کے تی میں اورون کی میں کی دو اورون کی میں اورون کی میں اورون کی میں کی دو اورون کی میں کی دو اورون کی میں کی میں کی دو اورون کی میں کی دو اورون کی میں کی دو اورون کی میا

ے ووکوئی فیصد کرنے پر قادر تیں ہوتی اور معاشر ساکا میں تساوا تھیں بندیاتی وہا و کا اٹٹارکر کے وہنی مریض بنا ڈالنا ہے

کی مقعد کے حسول کے لیے ٹن ٹواکہ کار بنانا وہ بھی اس طرح کے فتکار کا استوب اس کے مقعد کا اظہار بھی کروے اور ٹن کے جمالیاتی تاہ خوں پر بھی حرف ندآ نے بطیر ٹن سی مد در جے جنوس اور رہا ش کا اولی متعاملی ہے وہ سی کروے اور ٹن کی جمالیاتی کا اولی متعاملی ہے وہ سی میں قاملی معا حب بر ٹحاظ ہے کا میا ہے انھوں نے اپنے افسا نوں میں اپنی کاریکی اولی متعاملی ہے وہ سے کو ایس کے کا ان میں سے کو ایس کے ایک کو دوسرے سے جدائیں کیا جا سکتا ہے جنوس کے کہ اوب اپنے قاری میں میں جا سکتا ہے جنوس کے کہ اوب اپنے قاری میں میاس جا گا کا بات کیا ہے کہ اوب اپنے قاری میں میاس جاتی تھو رکی بیوا رکی کا فر رہوتے ہے لیان میاس کا کا ذر اپنے گا والی میں سیاس کا کا ذر اپنے میالی کا وہ بلے میر گرفتیں۔

یں تو تا کی صاحب کی اونی اور اوارتی طرات کے توالے سے بات بین اور مقید سے کا تھی رہیں۔ تھیں اور مقید سے کے اظہار ہیں۔ تھیں اس کی زندگی ہی ہیں فران تحسین ویش کیا اور آئی ہی گئی تھی ان سے مجت اور مقید سے کے اظہار ہیں۔ تھیں معمر وف بوں گی ہیں شہ ورسے اس واسے کی ہے کہ اٹل نظر ان کو ٹن پاروں کا شبت انداز سے تجویہ کرتے ہو گئی ہیں ہی تھی اس کو تا اس بولگا ہے ایک فرارتوں ہی کی ووز ندگی سے بوار کرنے والے ان سے میں لیے اس کے ٹوکٹ تھی سے نظا ایک ایک ترف زندگی کے ارتقا اور بنا ماکا پیغام و سے سے برا اور پاری کا ان سے بین اور ہو ان کی تھیں ہی اور ہو گئی ہو اس کے آخری دور رکن کی رتقا اور ہو ہو گئی ہود و بران کے تفوی سے کا اور تو بھی کی ووز کے کئی ہود کی کی مواد کی تھی ہو گئی ہود کر کے میں جو یو ہوئی کی مواد کے ایک ہود کے کہ اور تو سے کہ کا کام ہے اور اینے اس کے آخری کا ورز وائی کی نمود کے کہ کی تا تو گئی کی اور دور در کر کئی گئی ہود کے کہ اور تو سے کہ کا کام ہے اور اینے اس کے اور کو این کی نمود کے سے انہوں نے جس وسی انظری اور دور در کر کے بول کی اور در در در در در در کر کے بات کی اور در در در در کر کئی کی اور در در در کر کئی کر در سے انہوں کے اور دور کی کہ کا کام ہے اور ہی ہوں گئی ہود اپنے در ہو اس کی بین کی کہ دور ہو ہو اور تو سے تو کی دور ہیں گئی کے بعد اس کی بید اس کی بید اس کی بید علی سے بید تو کر در کر بر سے دور تو کر دور کے بوں گائی کے بعد اس کے بعد اس کی بید علی ہود اپنے در بیا ہو کے بوں گائی کے بعد اس کے بعد اس کی بید علیہ کہ دور کی کہ دور کی کہ دور کا کہ کام ہود اپنے اس کی بید کی بید اس کی بید کی بید اس کی بید کی بید اس کی بید کی بید کی بید کی بید اس کی بید کر کی بید کی

اے خدا اب تیرے فردوں یہ میرا کل ہے تو نے اس مهدکی دوزئ میں جلایا ہے لکھے مے وردگارعالم ان کی بیدعا تول فرمائے۔آئین ا

#### اويس الحن خان

# '' کیاس کا پھول'' کا تجزیاتی مطالعہ

احمد ایم قاکی بیدوی صدی کے بہت مشہور شام اورا دیب ہیں۔ وہ ۱۹۱۲ میں پیدا ہوئے اور ۱۹۰۷ میں میں اس وار قائل ہے دخصت ہو کئے ۔ لیمن اپنی بے پنا و تفکیقات کے سبب ان کانا م ارود علم واوب کے جمان میں اتنا مت جمکا تاریب کا مقام ہے میں اس میں اتنا مت جمکا تاریب کا مقام میں ما ایب فرز رہ جرمت اوب میں کا دیا نے فمیوں مرائب موسیع بات ہم زر نظر تحریب میں ان کے فیانوں کے شیر وہ آفائی مجموعہ ان کہا ہی ورث افس توں کا جارہ و بینے کی کا وائی کی گئے ہے۔

کی شخصیت کوا بی دیتے ہیں الیمن میا بھا دینے کا عمل کی فلیفے کا تقال نہیں ہوتا ہی کہ وہ بید حی سروی کہانوں کو بیان کرنے کی قد رہ بے مطابقت رکھتا ہے ۔ ان کے بال بہت کم اللہ بید کا لیے لئے ہے ہیں "کہاں کا کہول" میں کہ کی بیشت مواقع ہیں "کہاں کا کہول" میں کا کہوں ہیں گئی بیشت مواقع ہیں اسکی بیشت مواقع ہیں ہے گئی ہوتہ میں ان کے بھی افسائے اپنی آن بال اور شان رکھے ہیں تاہم تھوا کہ کہوں کی افسائے اپنی آن بال اور شان ور شان ور شان کے ایک کہا تھوں اور شان و

" کی ہی کا چول" کا پیدا افسانہ " کو ایس افسانے کل ووف تصویبات کی فار جیت اور وافیت کے والے تصویبات کی فار جیت اور وافیت کے والے اور ایس کا قبانوں میں دبی سوائر ہے کی ورکیا دی معاشر ہے معاشر ہے کا ان کے فالی فول کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کا ان کی ورکر و یے ہیں۔ ساتھ می میں ہے کہ کا رہوتا ہے کہ سرائر میں اور کی اور خیاروں پر اپنی دکان فی ورکر و یے ہیں۔ ساتھ می میں ہے تھا اس معاشر ہے کی منافقیق ہیں۔ اس افسانے ہی فور جیت کے ساتھ کی منافقیق ہیں۔ اس افسانے ہی فور جیت کے ساتھ والے میں معاشر ہے کہ منافقیق ہیں۔ اس افسانے ہی فور جیت کے ساتھ ہی کو اور جیت کے ساتھ ہی کو ورجہ کے فور کر وارجی ہے دولوں واحد نظر آب ہے ہیں۔ ویر امر جی کہ کو اور کی منافق ہی کو اور کی منافق کی کو ایس کی کر وارجی ہے دولوں واحد نظر آب ہے ہیں۔ ویر ہے ہی کہ کو اور کی کہ کو ایس کی کر وارجی ہے دولوں واحد نظر آب ہی کو ای و سے کرا ہے ہے ہی کہ کو ایس کی کر اور ہی کہ کو ایس کے خوا کے کہ کہ کہ کو ایس کی کر اور ہی کہ کو ایس کے خوا کے ایس کی کر وارجی کو اور کی کہ کو ایس کے خوا کے ایس کی کر ویر کو گوئی کی منافر کی کہ کو ایس کے کو گوئی کی منافر کی کہ کہ کی کو ایس کے خوا کے ایس کہ کو گوئی کر ایس کی کھر کی کہ کو ایس کے کو گوئی کر وارجی کی کا مظاہر ہو کہا ہے کہ کو ویر کی کہ کو گوئی کر وارجی کی کا مظاہر ہو کہا ہے کہ کو گوئی کر وہ کہ کہ کی کا مظاہر ہو کہا ہے کہ کو وہ کے گوؤئی کر وہ کے گوئی کر وہ کہ کی کو گوئی کر واردی کو گوئی ک

اس جموعہ کے دومر سافیا نے "فیش" میں خارتی حقیقت ٹٹاری کے ساتھ ساتھ کرداروں کی جنسی ففسیات کو گئی تھے کہ دور سافیا نے "فیش" میں خارتی حقیقت ٹٹاری کے ساتھ ساتھ کرداروں کی جنسی ففسیات کو گئی تھے کا موقع کرتا ہے اس کا موقع رہی ہے گئی کا جامدا ورفیے متحرک کردارے جوائی ساکت زمدگی سے اکتا جنسی تحفی کا عادت ساکت زمدگی سے اکتا جنسی تحفی کا عادت الکے نوجوان فوکرانی حیمہ سے دوئی کر کے ورثی منصورے خطوانیا بت کے ذریعے حقیق کرنے کرتی ہے۔ اس

عشق کے دوران منصور میں ہے جنی تعلق قائم کر ایتا ہے۔ اور جب آخر میں نجر اور منصور کی شاوی ہو جاتی ہے۔
او میں ایک جرائی ہے کی ماں بن جاتی ہے ، اس افسا نے کی جمولی فضا بشیر وال کے پرانے گلوں کے ، حول کو تعلیق کرتی ہے جب نوکرانیاں مدمت کر اری میں مخطیع کی نہیں بھی بہم پہنچا نے میں مدد گار ہوتی ہیں او جو ان کے جب ن اور جب ان و محاملات میں بھی راز واراور چنمی رسال بھی ہیں اور جب ان و منا کے مشاہر معاملات میں بھی راز واراور چنمی رسال بھی ہیں اور جب ان و منا کی جس میں جس ما اللہ جاتی ہیں اور جب ان و منا ہے میں جس منا اللہ جاتی ہیں ان واراور جنمی رسال بھی ہیں۔ اور جب ان و منا کے منا کی جاتی ہو منا کے منا کے منا کے منا کی منا کی جاتی ہو منا کے منا کی کے منا کے

تیسر اافس بندسارٹی ہے۔ بوشری اجول میں موجود منافقوں کار دوج کے کرتا ہے۔ اس کا مثالی کردار
فیکا ہے جبکہ دوسر اکسری کردائرافسائے کا داحد منظم ہے ۔ بید دوسر اکردار بنارے موجود وہ معاشر ۔ کا دہ کردار
ہے جواٹی یا منب اعسر وفیات بہٹی زیدگی کی توت چھوٹ کا ایک نئس ہے۔ قیما سرایا حجت ہے۔ دہ جالی فور
ہے بین اعمل سے بیدل نیس ۔ و مخلص ہے اور منافقت سے کو موں دورہے ۔ بیافس ندہ ارساس معاشر سے ک

چوتھ افس بڑہ کیں ہے جس کا موضوع متا کی مجت ہے۔ اس افسانے میں بیدیا مت بہت ہو ایسورتی کے ساتھ انہا ہے اس افسانے میں بیدیا مت بہت ہوائی کے ساتھ انہا ہے کہ بمارے شہروں کے برائے محلول میں تو رشی انجی از ایوں کے براہ جو و کس طریق متوازی کی بروس میں واضع داری میں واضع داری میں دیگ میں رنگی ہوئی صاف نظر آئی ہے بیدرنگ برا ماکرول و محسوس ہوتا ہے کہ بیتو تو و دیما رکیا ہے آئی یائی کی و تیا کی بات ہے۔

یا نجواں افس نہ بہاڑوں کی برف ہے۔ اس افسانہ میں ایک افسانہ تکارایک بھکاران کے حسن ہمرمانا ہے۔ وہ اس بھکاری کے افررے مورت کواج نکا لئے کی پوری کوشش کرتا ہے گرنا کا مربتا ہے۔ تھک ہار کروہ اے بھگاو جاہے اس افسائے میں قامی صاحب سی شوائی کی تصویر کئی خاصی ہیا بک دی ہے کرتے ہیں اوراس میں کا میا ہدرہے ہیں۔ اس افسائے میں فریم نے لا ہور کے برائے کھوں کا ماحوں دکھایا ہے۔ جہاں افراس میک کریرہ علیا تا ہے۔ اور جہائی۔ کان تین تین مزال ہوا کرتے ہیں۔

پہنے افسانے کا محوال اگر یا ہے اس افسانے علی ایک فضاء تھکی کی ہے جوہ ب جے سے کووا
کرتی ہے اس افسانے علی دوار کیاں جی جی جی میں کہا مہا تو اور مہراں جی جہ ال گڑیا ہے خوف کی تی ہے اور گڑیا کی موت مہراں کی موت ہو ال اور بیا اور اور اللہ کے اور کی کروں میں ال کی موت ہو اللہ کی موت ہو گئی اور بیا اور کی اور بیا ہے درست بھی تا ہے تھی کہ دوائی کا ویجھ تھی ہوت درست بھی تا ہے تھی کہ دوائی کا ویجھ تھی

چیوڑ ہے گی سیب ہوت اس حوالے ہے تی ہوجاتی ہے کہ با نومبر اس کی ہم شکل اڑ کی کوئنم ویتی ہے ۔اس اف نے کا ماحول دیکی معاشر ہے گئے تھے ۔اس اف نے کا ماحول دیکی معاشر ہے گئے تھے ویک کرتا ہے جیاس زمیند ارکی اڑ کی کوئزار ساک گڑ کی ہے دوئی کرنے ہے تھے ۔ کیا جاتا ہے اور جیاس داننوں کومنہ دکھائی کے لیے دوئیاں اور چوٹیاں دی جاتی ہیں۔ بیاف نیٹا ہم دوسروہ اور کیوں کی اخلاص بریکن محبت کی ایک دودا دستاتا ہے۔

آ کی گل ہ فواس جمور کا فوال افسانہ ہے جس علی دہیں احول کے لوگوں کی ضیف ار عقادی کوئٹ کی ا کیا ہے اس کا کی کردار گل با تؤجب بیاری کے بعد بستر سے اضحی ہے قواس کا طریجیب بوتا ہے لوگوں میں جمعے بین کا سے جن نگ آیا ہے گر پھرا ہے جنامت کی عالی تھے بیاجاتا ہے اور آخر علی ووا پی ناکام خوا بھوں کو لے کرم جاتی ہے اس افسانے میں ایک جرآت ہے جو تروع سے لے کرآ فر تک موجود ہے۔
افسانے میں ایک طلس آنی فضا دین کی امیا بی سے گلیں گئی ہے ایک وروسے چور چور کر کی اوراس کے گاؤں ا کے باسیوں کے مثان جہ الت کا دیور پر دوماک ہے ۔ دواس پر دے کے باہر سے جنات کو دیکھتے ہیں کیس وہ اس کا فراس کے اس افسانے کا فلا صدے۔

" ہے نام چرے اورواں افساندے سائل علی شرول کے نیک ورمیائے طبقے کا تیج موجودے جہاں شادیوں کے موقعوں برائز کیاں پر دے کا خاص خیال نیس رکھتیں اور ندی انھیں اس وہ میں برنو کا جاتا ہے۔ ایک الا کی تھیت ایک الی بی شادی کے موقع برسر فراز کودیکھتی سے اوراس سے بیار کرنے لگتی ہے بھرا سے اس کانام معلوم تیں ہے۔ سرفراز بھی اے جائے لگتاہے محروہ بھی اس کے نام سے بیاتی ہے۔ ووثوں ہے ام چروں کے ساتھا یک دوسر نے کولیند کررہے ہیں۔ دونوں کی شادی ہوجاتی ہے اور وہا لا فرایک دوسرے کو پیجان سے ہیں ۔اس افسائے میں بحیثیت مجموعی کی سادگی کا ما حول ہے۔اور بھولین اور معصومیت کے رنگ موجود ہیں۔ مجور کا ہم جس افسائے کے عنوال سے متحب کیا گیا ہے وہ ٹیا رہوال افسان ہے لین " کیوس کا الحول السياف الد١٩٧٥ وي جنك كوس منظر عن اللها تماسة كاكروار والى تاجوا يك يؤاري س شادی کے بعد دوسرے کا وَل آجاتی ہے۔ پڑواری اے جموز جاتا ہے اور و ولو کول کے بال محنت مزووری کر کے پیٹ پولتی ہے۔ اے رندگی ہے کوئی وائیسی ٹیمن ۔ وہ ہر وقت اپنی موجہ کویا ور کھنی ہے ۔ اور کفن کے سے کیز ۱۱ کش کرتی ہے۔ بر حامے میں جب وہ محت کے قائی تیس رہتی آو اس کی بر وس اڑ کی رات ال اے کھا فراہم کرتی ہے۔ ایک دائد جبکہ دائل ل ایک شاوی میں گئی ہوتی ہے تو تا جواس کے کمر جا کراس کی مال سے کھا ا مگتی ہے تو ووا سے محال " کروچی ہے۔جس برنا جوائی سے کھانا تیس لیتی۔ بھر دان ال کے اصرار بر بھی وہ کھانے سے اٹکارکرو ہے ہے۔ وہم سے دل جند وہٹال اس کے کا وال پر صد کر وہتا ہے۔ راان ل مائی تاجو كوركم چيوزكر به ك جانے كاكتى سے وواينا كفن لے كے باہر آتى ہے وورائنوں كوريكستى ہے وورثى موون کو بھی بھی گنے کا کہتی ہے سین ووا نگار کر دیتا ہے۔ ووسب لاشوں کے جناز ویزمد کر ان کی مذافین میں معم وف ہوتے ہیں تا ہو ہو گئ ے اور وورائل ل اوال کرتی ہے آخر کاروورائل کے وب کے دین کے گئے کے کھیت میں پہنچی ہے اور رائتاں کویا و کرتی ہوراتاں اے بکارتی ہے رات ل کے کیزے ہند وستانی ٹوجیوں نے نوٹ لیے تھے اور وہ ہر جند حالت شک تھی۔ وہ اینا آپ مانی ٹاجر کے گفن میں جمیالیتی

ے مالی کا کفن راق ب کا جسم چھیا گیا ہے مانی ہے جس کے راقباں نے جودعدہ کیا تھا کہ وہ ان کا شاخدار جناز انکا لے کی وہ اس نے بھی کرد کھالیا ، افسیا نے کے کردار اور اس کی فضامتان ہے مانی تاجوس وگی ، اخد اس م شرافت اور مجت کا دیکر ہے ہیں ہیں مخت کش تورے کی نمائندگی کرتی ہے اور رافتان و یہا ہے کی توجوان اڑکی کی مند وے باس افسیا نے میں جنگ کی سفا کے عاصر بی کی مناتھ دکھالی گیا ہے

ورجواریا فی نیا سفیر کھوڑا ایس المیاتی فضا می مکای کرتا ہے جی لوگ تی ان کے جی لیک ان کا جم پرانا جوتا ہے۔ جب و واثیر کو چھوڑ دیتی ہیں۔ یہ حم فر وش کورٹی جنسی لحاظ سے بے راہ روی کا شکار ہوئے جو سے انکی مظلوم ہیں۔ ایک مال ہے جواٹی بٹی کے حم کا سووا کرتی ہے ۔ وہ ال سارے حربوں سے لیس ہے جواٹی بٹی کے حم کا سووا کرتی ہے ۔ وہ ال سارے حربوں سے لیس ہے جواٹی بٹی کے حم کا سووا کرتی ہے ۔ وہ ال سارے حربوں سے لیس ہے جواٹی بٹی کے حم کا سووا کرتی ہے ۔ وہ ال سارے حربوں سے لیس ہے جواٹی بٹی ہے جب کی چھے کے بیٹ وری خیال کے جاتے ہیں۔ اس کی جنی پہلے بلیس میں کرا تی ہے اور اس طور پرشر ، تی ہے کہ جسے وہ بکل مرتباس ولدل میں انٹر رہی ہو۔ دومری مرتب وی بلیس رہید ہی کر سامنے آتی ہے ہے جب بھی اس سے کہ جسے وہ بکل مرتباس ولدل میں انٹر رہی ہو۔ دومری مرتب وی بلیس رہید ہی آئی انہا ول کے ورمیان اس کے شر ، نے کا اغراز وہ می ہوتا ہے ۔ دوتوں کو رتبی دوا کو فیش کر رہی ہیں۔ انہی انہا ول کے ورمیان اس کا المید ہوشیدہ ہے۔

تیر ہو یں افسائے سکو معد وصوائی ایک از کا پوسٹ نجسام کی از کی سے شادی رہا ہو ہتا ہے۔ اسے اپنی اپنے بیار کا یعنین دلاتا ہے گرساتھ میں ساتھ اس کی کیلئیس سے بھی شادی کے لیے تیار ہے۔ اسے بھی اپنی دفا وربا کے گرساتھ میں ساتھ اس کی کیلئیس سے بھی شادی کے لیے تیار ہے۔ اورا سے لکو تیجا ہے کہ وواس کا دوساں تک انتظار کر سے دو واس سے دوسر کی شادی کر سے گا۔ اس افسائے میں شہول میں پائی جانے وائی دم کی روش اور منافقات ہوں کی مکاک کی گئی ہے۔ جو اب مجب جیسے یا کیز وقبائی کو کی داند ارکر دی ہے۔

كراكرتي ب

پندرهم ویں افسائے "ال رئس آف تھمیلیں" میں بھی ایک انتقاقی فضاء کے ساتھ ساتھ گاؤں کے جو کیروں ایک جو کیروں اور ان سے جو کیروں رکھ جو تی ہے جو گا جا تا ہے لیمن افسران کی کس طرح خوشاء، چا چای اور ان سے وفاوار کی کی جاتی ہے جو گا ہے کہ ایک ایک کی کہ ایک کی کہ ایک کی کی جاتی ہے کہ ایک لاک کی جو جاتا ہے انتقاقی رنگ ہیں وکھائی وہا ہے کہ ایک لاک جس کا م رنگ ہوں وہ ایک کی ایک لاک کر ایک کی ہے۔

سلیوی اشائے کا عنوان قرض ہے۔ اس انسائے میں خار جیت کائن وظل ہے۔ کہ ٹی یہ بیان ہوئی ہے کہ جو کے مز دور کس طرح قرض لیتے ہیں تحراس واست کی استطاعت بیس رکھتے کہ اس کی اوا بیٹی کر سکیل۔ ان کی جوک بن کے رائے کی ایک برزی رکاوٹ ہے۔ یس جوک ان کے دجو وکوئٹل جو تی ہے۔

آخری فی نے مشورہ بھی کے ہم رایداری اجھی ویش کی گئے ہے۔ اجھی یہ کاس کے ہائی کی تخواہ سے خواہ کی تخواہ سے خواہ کی تحقواہ ہے ۔ وہ سوچہ ہے کہ ہائی کی گر راوقات ال روپول بھی مشکل ہے ہوتی ہے گراس کا حل اس کے پاس نییں ہے۔ وہ سوچہ ہے کہ اُئر وہ اپنے مائی کی جمنوا ویز حادث تو دوسر ہے سر مید داروں کو بھی اپنے اپنے میں نییں ہے۔ وہ یہ یہ کی آئر وہ اپنے مائی کی جموئی یہ مسئلہ انفرادی ہے ترید دواجہ کی جو بائے گا۔ براور کی مائی کی تخواہ بر حال کی تحقیات مجموئی یہ مسئلہ انفرادی ہے ترید دواجہ کی جو بائے گا۔ براور کی مائی کر ہے گی۔ وہ مشہور شاعر اندیج قائی ہے اس مشکل کا حل ہو چھتا ہے لیمین ای کے پاس تخواہ برا حال ہے۔ کے مطاوہ کوئی دوسر کی تجو برائیس ہے۔ اس مشکل کا حل ہو چھتا ہے لیمین ای کے پاس تخواہ برا حالے کے مطاف کوئی دوسر کی تجو برائیس ہے۔

\*\*\*

### پروفیسر پریشان خنگ

#### ايك دا تعه

جناب مط المحق قا کی تو خوداس تی ش کے تھے ٹی کہ جھے ہے دوج رقد م آگے تھے جب بھی امجد اسلام امجد بھی شرکے میں المجد اسلام امجد بھی شرکے کی سے دی قدم آگے تھے جب بھی امجد اسلام امجد بھی شرکے کی کام جو جاتا تھا۔ کیوں کہ ووقو ہم دونوں سے دی قدم آگے تھے۔ گر بجال ہے کہ بھی امجد غربی تا تھی ہے جسے سکرا تے چرسے پر ٹی آتے ۔ میں جادوں تو اس تھیم تھی کے ساتھ گر اسے دی ہے اس تھی تا تھیں تھیں تھیں کے ساتھ گر دے ہوئے تا تیں لکھ سکرا ہوں۔

افتا ی تقریب میں بائیں بازووالوں کوشد یے تقید کا شائد بنایا اقامی ساحب موجود تنے اکنوں نے صدر صدر کے خطاب کو بہت یو گی قری محدول کیا جب میں فیم جزین الرحم ساحب سے بیاری تو یہ فیم بالا و سام بالا و سام جوان کی ان کی برائی کرے لاوال کی برائی کرے لاوال کی برائی کرے لاوال کی برائی کرے لاوال میں افتتان کے لیے اس زیانے کے نہایت ویا نت واردوشن وارمیت وطن واصول اورشریف النص وزیراعظم محد فیان جو نیج صاحب کو بلایا تھا محرفاکی صاحب یہ بھی کر بھی تھے کرا ہوال اگم کانفرنس میں میں کر ایک کی بائی کر ایک کی افرانس میں میں کر ایک کے بران کی میں فیملے کو تھے سے کر ایک و وائل کام کانفرنس میں میں کر ایک کے بران کی میں فیملے کو تھے سے زیاد و وطا افق کی نے محمول کیا تھا۔

احمد ایم قاکی صاحب نے اس کا زال ہوں کیا کہ کانفرائس تم ہونے کے چند دن بعد وہ عطاقی قامی صاحب کی معیت میں بھرے (فتر آئے ۔ تا کر بیٹا بت کریں کہ کانفرائس میں شوایت نیکر نا ایک اصولی فیصد تن تحر بھرے ساتھان کی حبت میں ذرا بجرفرق نیس آیا تھا۔

جس والنفح کو بھی بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یوں تھا کہ ایک دفعہ پاکستان نیلی دیڈن پر جناب قاتمی صاحب پرایک ندا کروتق ۔ قاکی صاحب کے ساتھ بھی بھی اس بھی شریک تھا، تیسرا شخص پروٹیش ۔ ندا کر ے کے دوران بھی نے کہا میرا کیک شعر ہے

#### رے کائی بلافت ہے ہم کو قلوہ ہے جو مخطو ہے ۔ جو مخطو جری آمیس کریں وہ لب نہ کرے

شعر پر سے وقت یں نے قائی صاحب کے جبر ہے پانظر ڈائی میرانیں تھ کہ فیصاور جسے ہان کی صاحب کی صاحب کی صاحب کی صاحب کی جدیں ہے جبور اوشا حت کی صاحب فی بود گر ہوا گرا ہے کا اللہ فرا اجرائی پر الاور تھوڑی ویر کے بعدیں ہے جبور اوشا حت کی کرم م قائی صاحب کا قالی ہے کہ اور دو کا شعر جب کی بھان شعر کہا ہے جو اللہ کا روہ کر اس کے کہ بیشر کھی قائی صاحب کا قالہ گراروہ کا شعر جب کی بھان کے اس ہے کہ بیشر کھی قائی صاحب کا قالہ گراروہ کا شعر جب کی بھان کے اس کے اس میں اس کی اس وہا ہے اور اس میں اس وہا ہے اور اس اس کے ایک میں پر سے قو وہ شعر بھر کی اس میں شام کے کام کا ایک وہان میں اس کے اس کا بھوری کی اس کا بور ہیں گراروں کا میں میں کا جو اس میں سے کہ برائیک وقومت میں قائی صاحب نے بری جوال جمیعت کا ایک میں دیت ہوئے کی سال پہلے موزوں کیا تھا جو جمعے بہت ذیا وہ پندا آیا تی ساحب نے بری جوال جمیدت کا متعدد گئی سال پہلے موزوں کیا تھا جو جمعے بہت ذیا وہ پندا آیا تھا۔ اس موقعہ پر بید ڈرامد رہائے کا متعدد گئی تھا ہی تھے جو سال ہی جہرائی کا میں جب جہورہ اس جمعت کا اس موقعہ پر بید ڈرامد رہائے کا اس سے گئیں ذیا وہ گئی آیا کہ جناب اسے ذیا ہی تھا۔ اس مقدد گئی آیا کہ جناب اس میں تھے جی ۔

\*\*\*

## احرند ميم قاسمي كي ما دين

سل عبل ملاقات

یہ ساتھ کی و ول کے ابتد الی سالان کا ذکر ہے جب جناب احمد ندمج قاکی آرامی شاہو جس رہنے تھے جسے ان کے قریبی احباب ان کے ام احمد ثناہ کی مناسبت سے گڑئی احمد ثنا ہو ہی کتے تھے ۔ میری فالد کا کمر قریب تف یوں کر بیمیری سسرال ہی تھی اس لیے آیا جایا لکار بتا تھاا ور ہم عید ، بقاعیدتو اکثری اسلام آیا و کی بھائے لا جور میں مناتے تنے ۔ میں طالب علی کے زیائے سے ان کی تنلیوں اورا قسا ٹول کا کا رکیا وریدائ تھا اور بھے ان ہے ملنے کا بہت اشتمائی تن ۔ ان ونوں اتنا بت اللہ (حکایت والے) کیلی منز ر میں بطور کرا۔ وار رہے تھے۔ اٹنی سے مجھے بید جاد تن کر احمد نر کم قائی قریب عی رہے ہیں۔ میں نے ال سے کی و رک کہ میں منا وا بتا ہوں میر ہے ساتھ چیس تحرو وہال منول کرتے رہے کیوں کہ وہ ماں بی بین سیای قیدی کے طور پر جیل ے رہا ہو کر آئے تھے ایک رور می ہمت کر کے بغیر کسی جوالے یا سفارش کے فووی ملنے چار کیو ۔ قامی صاحب بيرا إلى من كربيت توش بوئ - جس ير جحية توشكواري معا بوني - كيون كه ش الساخ والكعثالي محربطوراف ندتارا بھی کم نام تھا۔ میں ابھی بن سے اوئی برچوں کی مجائے ہم اوئی محرمشیوررس کل میں شائع موے كراتے كراتے ويا تھا۔ ياتو بعد على يد جا كرا دني يريون كوكوني سے تدين موادني تاريخ كا حصر موت ہیں اوران میں مثالغ ہونا ریا دومنہ وری ہے ۔ ہم حال ووقوش دنی اور محبت سے ملے اور خوب تو امنع کی ۔ تجر یو جھ کیا آ ہے شیخو بورہ سے تعلق رکھتے ہیں؟ چوں کرا بھی میں نے اس کا ذکر ٹیس کیا تھا اس لیے اور جے ان ہوا ک المحک کیے بعد جال آلیا ۔ کیا بیا چھے شام اورادیب ہونے کے ساتھ ساتھ کوئی پیٹیے ہوئے ہز رگ بھی ہیں؟ مگرانھوں نے میری نے معدیوں نے ہوئے کہا کہ ویشنو پوروکا کے میں برکھ صدیح ہے رہے ہیں جہاں ای مام کان کا یک دوست تی بھر جھے سے ہو جھا کشنو ہوروش بیام اتامتبوں کول ہے؟ مل نے اٹھی بتایا ک ا کے جانی شام موسوی عبد الستاری وید سے جو شخو ہورو کے توان علی بیدا ہوئے اور اس علاقے می بہت ج هے اور بہند کیے جاتے ہیں انھول نے تفعیل بوجھی تو میں نے بنایا کہ مولوی عبدالستار نے اپنی کیا ب تقص السنين ( دستان يوسف ) مين مكها ہے كرمعتر عند يست كى دعا ہے زليخا بجر جوان ہو كئے تھى اوراتھوں فياس سے صفد كرايا تھا۔ ان سے ايك بينا بيدا ہوا جو صفر مد بيست كى كر ح خواصور عداق " بهت قائب سندرمو بهنا روش جمك بهالول . بُددا كيما رب يوسف دو جا حضرت

يرماك الون"

اب کون ایسے ماں باب ہوں کے جوائے بچوں کا ام ایسے ٹوبھورت لوگوں کے مام پر ندر کھنا جا ہیں۔ کے چناں چائی پورے علاقے میں بیام خاصا متبول ہو گیا ہے کی صاحب نے میر ٹی ہے وہ پھی سے ٹی اور بہت ٹوش ہوئے سیمیر کی ان سے مہل ملاقات تھی تھرانھوں نے اس کے بعد بھی گئی ہوائی ہوئے کا ذکر کیا گیا۔ جھے دیجہ کراٹھیں بٹاشنٹو پورووالا دوست اور کلاس ٹیلویا وآ جاتا ہے۔ اور میں اپنی اس ٹوش تسمی پر فخر کرتا تھا۔

منشاعى ربلياد

نامور ٹام احرفر از مجھے بہت اور یہ جائے ہیں اور یہ بھی ایک یہ ب ٹام اور دوست کی حیثیت سے
ان سے مجت کرتا ہوں۔ ایک ارتفر وف افسا ندتکا رفیلوفر اقباں کے بال اوٹی مختل تھی ۔ احداد کم قالی ان دنوں افنی کے بال اوٹی مختل تھی ۔ احداد کی ان دنوں افنی کے بال محتا ہے ۔ اس مخبر سے سے ۔ انہا ب مداو سے ۔ اس شرکت کے لیے وہاں پہنچا تو علیک ملیک کے اور اور قرار نے بھے وہاں پہنچا تو علیک ملیک کے اور اور قرار نے بھے وہاں پہنچا تو علیک ملیک کے اور اور قرار نے بھے وہاں پہنچا تو علیک ملیک کے اور اور قرار نے بھے وہاں میں بہدکھا

"الله كي مرضى فتى كد خشا تدبايا د""

قریب ی جناب احمد می قامی بیضے خصائموں نے فورائز میم یار دید کی۔

الله كى مرضى ب كرفظاى رب إوا

ص نے کہا افراز صاحب پفرق ہوتا ہے۔"

ووجنے گے گرجس طری اتورستور کو دیکر ساسان ملیکم کئے کی بجائے ایک کا ایک معرد برا منتا بوں انا تورا برد کید بدل بنیا ؟ "اور جواب میں ووولیکم السلام کئے کی بجائے دوسرا معرد بڑا ہے ہیں" نہوے یہ کھلا اور حس طری راج ملک جھے کو وکی کئے تیں انتشایا وصاحب آپ کا خوں سفید ہو گیا ہے اس کا میں اسمہ فرار جھے جہاں اور جب بھی لیس آپ بھی ایتا ہی معرد برا ہے ہیں۔ تحر جھے یا در کھے جیں ۔ بھولتے بھی بیش ۔

نوعمر اسلام آیا د کی سیر

آرام دوستر

54

جن دنوں میں طقہ ارباب ذوق اسلام آبا دکا سکرٹری تھا ہم نے اسلام آبا دیلی جناب احمد شریم کالمی کی پینسٹر و بیس مگر د کا جشن منایا میں میں دیگر احباب کے علاوہ شکھے خاص طور پر منظیر الاسلام اور کشور ما ہیر کا تعاون حاصل تھ صلقہ کی تاریخ میں ہے وہ واحد تقریب تھی جس کی صدارے ایک وہائی وزیر نے کی جوان کے دائے بھی تھے عالباً کشورا ہیر کے ذریع ایک دومرے دفاتی دزیر نے جن کا تعلق مو بہر صدے تھا۔
ان کے اعزاز میں ڈنر دیا۔ رات کو جب ہم سب اوگ دزیر موصوف کے ہاں جی ہوئے تو دوران کشگوانھوں نے پوچھ '' قامی صاحب کیا آپ پٹی زی ہر سال مناتے ہیں؟''اس پر سب اوگ ہننے مگے اور چھی کی ک بری نہیں سائر و

5-17

البورش ميري جيل كياب كي تقارق تقريب كاموقع تقاجم كالانظام وطالحق قاكى في الب كالني على البورش ميري جيل كياب كي تقاريب كي الموقع تقاجم كالني ووز يسلخ قاكى ووجب كي وفتر جيل الرقى اوب على الموجب كي وفتر مجلس ترقى اوب على ما والموجب الموجب الم

قاکی مداحب پکو در اقعی ہیں دیکھتے اور جنتے رہے جیے ایک شخیل باپ اپ شریر بچی ل کواڑ تے اور دکھا ہے۔ اس چشر ہیک کر یہ جنگی دکا پتیں '' ما ہے'' ریکھا ہے '' ریکھا ہے

ميحال التد

چو نے قائی مینی مطالعی قائی سے روایت ہے کہ وہ یہ ہے قائی صاحب (احمد ندیم قائی) کے ساتھ الارکی ہر ارش جارہ تی کرا کی نہایت تسین چر وہ کھے کرقائی صاحب کے مند سے ہے اختیا رائلہ" سجال اللہ" جو نے قائی نے قوراً کہا" انظاماللہ"

وُيُرُهِ أَنْهُ

غدم رمول وارق کی ایتھا ستاوتم کے تا او گریخت اکر اورا و کھا وی تھے بندی بن وہ رشیدا مجد سمیت بہت سے نے لکھنے الوں کے استاد شے اورا متا وغلام رموں طارق کہلا تے تھے ایک و ررہور گئے تو جناب اجرد کم قامی صاحب کو بندا کی والے تو ل کے وقت میں بنجے وہاں احباب کی مقل تی ہوئی تھی استاد نے اپنا تو رف کریا تو قامی صاحب تھی طرق بیش آئے اور تشریف رکھنے اور چائے بنے کوئی مگروہ تھا تے کوئے کر وہ تھا تھے کوئے کر ہے کوئے کر ہے کوئے کا کہ کے ایک عوالے کے بندی آئے اور تشریف رکھنے اور چائے بنے کوئی مگروہ تھا کہ استاد نے اپنا تو رف کر ہے کہ کہ تھر دیا جاتے ہے جنیس آئے میں نے پہنے والے مد بہنے ذاک سے ایک عزال

کمپیوٹر نے بھالیا

\*\*\*

#### أيك واقعه

احمد میم قاتی صاحب با با کرا پی تشریف الائے میں اوران سے محبت کرنے والوں نے اس شیر کے حوالے ہے اس شیر کے حوالے ہے والے ہے جوالے میں بہار کھا ہے میں سار کھا ہے میں سے ایک تی ویرا نے کوئ سر واکہتر کی ایک میکنی ہوئی اور کھو تاہے۔

میں نے من افدون اسانو سے آنھنا شروع کیا تھا۔ کراچی، لا ہور ، نظورا درآکہ آباد کے معتبر ادرمحتر م ادبی جربے سے میر سے لکھے کے گیزاں نظموں کو کویا پہلے ہی دن سے چھاپنے گئے تھے ۔ تو من سنز سے میں نے کہا نیاں بھی گھمٹی شروع کر دیں ۔

میری بانی کہا گہا ہی ، اور سے کی مرسم ، لکونی کی اور دوسول کو شادی گئی ہے ۔ دوسول کے مرخیل میرسیم احمد سے اور جہالی پائی تھی ، دوسول کے براور برزرگ کئر راصفر کی فال صاحب اور جہالی پائی بی ور بھی اطریقیس سے اس کے براور برزرگ کئر راصفر کی فال صاحب (منیک ) سے ماں کے مزیر بیج بھی فرم کی بیرین ، ٹواب واحت سعید حال صاحب چھتاری سے ۔۔۔اس کہ فرک کے مزیر بیج بھی ڈھیوانے کی کہاتے جہالی وقت تک کہائی کو چھوانے کی کہائے گئی اور جہالی وادبی وادبی وادبی وادبی اس کے اس اس وقت تک کہائی کو چھوانے کی کو بیٹوانے کی استفرائی کی استفرائی کی کو بیٹوانے کی استفرائی کی دیسے اس کے استفرائی کو بیٹوانے کی کو بیٹوانے کی استفرائی کی استفرائی کی کو بیٹوانے کی کو بیٹوانے کی کہائی کے کہائی کی کو بیٹوانے کی کو بیٹوانے کی کا تھا ۔۔۔۔۔۔ تا ایم اس وقت تک کہائی کو بیٹوانے کی استفرائی کے کہائے کی دوسوں کی کے کہائی کا تھا ۔۔۔۔۔ تا ایم اس وقت تک کہائی کو بیٹون کی کو بیٹون کی کا تھا ۔۔۔۔۔ تا ایم اس وقت تک کہائی کو بیٹون کی کا تھا ۔۔۔۔ تا ایم اس وقت تک کہائی کو بیٹون کی کا تھا ۔۔۔۔ تا ایم اس وقت تک کہائی کو بیٹون کی کا تھا ۔۔۔۔ تا ایم اس وقت تک کہائی کی کو بیٹون کی کا تھا ۔۔۔۔ تا ایم اس وقت تک کہائی کی کو بیٹون کی کا تھا ۔۔۔۔ تا ایم اس وقت تک کہائی کو بیٹون کی کا تھا ۔۔۔۔ تا ایم اس وقت تک کہائی کو بیٹون کی کا تھا ۔۔۔۔ تا ایم اس وقت تک کہائی کو بیٹون کی کا تھا ۔۔۔۔ تا ایم اس وقت تک کہائی کی کو بیٹون کی کا تھا ۔۔۔ تا ایم اس وقت تک کہائی کی کو بیٹون کی کو بیٹون کی کا تھا ۔۔۔ تا ایم اس وقت تک کہائی کی کو بیٹون کی کو بیٹون

کہانی کی توا ندگی کی کسی روشی انتست میں بھائی اطبر تغیس بٹیر کیا کے جائے واسے مدیر کو" تول ہار چکے ہے اس کا سدکی بیکیائی اس کے تدبیر سے تیں جھائی جائے گی۔

اس دان پوسے دوست کا کی بھی منط عمر آونی بار دینا ہم سب کے لیے ' بان جا کے پروچین تہ جا نے ''بوا پا بے تھ ۔ ۔ ۔ ۔ اور فی الحقیقت ایسا تھا بھی ۔ گریم سا ندر کوئی گریز جال دی تھی ۔ عمر اے وہاں چھوا انہیں جا بتا تھ ، جہاں کے لیے اطہر بھائی کی ہے وہد و کر چینے بھے میں جھتا تھا کہ بھے بہائی اپنی جھوائی جا ہے ۔ اس وقت تک تا کی صاحب بری کتی کی تقلیم افتو ن میں ورت کی کہائی ۔ کو بہتے ، بھی کہائی ۔ کو بہتے ، بھی کر بہائی تقون اکو بہتے ، بھی اور جھیتے ، بھی کا میں اور بھیت ہے گئی گرید کہائی تقون کو بہتے ، بھی وہد ہے جو بھر ہے لیے فوق اور فوش بھی کی بات تھی اور بھیت رہے گئی گرید کہائی تقون کو بہتے ، بھی وہد ہے ۔ کہر کہا تھا، تہ کی اور سے اس اس دائی ہو جا ہے کہ رکھا تھا، تہ کی اور سے اس لیے کہ جس سے کھر جانے والے ایک اور سے اس کے کہر کہا تھا، تہ کی اور سے اس

نَّهُ بِشْرِی خُوْلُ تَعِینِی، جوہم نے سناک قائل صاحب آنے والے ہیں اوراطہر نئیس نے یراور یز رگ امتری ٹی کے گھر ایک نشست کا ایتمام کیا ہے۔

تو مير ب چالاك ميا بك دست بمنعو كار ذبين في بالاى بالا ايك حكمت عملى تيار كر كوفورى استعمال كري لي اوركن كواس كي بمواجعي نه تكفيروي -

قامی مد حب کے آرا پی آئے تک میں نے دو کہانیاں اور لکو فیص عالم منصوبے کے مطابق میں نے کسی نے وکر نیس کی تقارق شست کی شام آئی رہی گیتوں بنظموں کی اپنی بیاض اش نے اور کرتے کی جب میں ہو سے کی حرام میں نے میں اس نے اور کرتے کی جب میں ہو سے کی حرام میں میں دو کہا میدل کے میں اس کی میں حب کو اس کے میں اس کی میں حب کو اس کے میں اس کی میں اس کی میں حب کو اس کے میں اس کی میں حب کو اس کے میں کی کہ رہ کی ہو رہا ہے ہے میں اس کی میں حب کو اس کے میں اس کی میں ارس کی میں اس کی میں اس کی میں ارس کی میں کو کر فی تھی ۔

بھائی اطبر کیوں کر میزیاں تھے تو انھوں نے نشست کا آغازا پی نوز سے کرنا جویا۔ ہم جوٹیر شامروں نے کہ انسوال می پیدائیس ہونا''آپ ہی جھیے، ہمیں سنے'' یعرض کر شعر خوائی ہوتی ری ۔ ایک سے ایک اچھ کلام شے کو ملا۔ پامر قامی صاحب نے اپنی تاز وتھیس مطا کیس اور سب کو مر ماہیہ کیا ۔ اصفر بھائی کے اشارے مر ڈائر شروع ہوا۔

میز ہائی کی مصوفیت کیے یا اس نشست کا لطف اور مرشاری کرا صفر بھائی و وسب کے بھوں گئے جواقیمی الزائم ہوئے ہو تے کہنا تھا اور جس کے لیے بی نے ال سے راز وارا ندور ٹواست کی تھی شمرین کے سن کے اور قاکی صاحب ہے ہوئی میں گئے۔۔۔۔۔ اور قاکی صاحب ہے ہوئی سے ۔۔۔۔۔ اس کی میں جسکو ہے میں گئے۔۔۔۔۔ اب کی ہو مکن ہے ۔ بی اور کا کی صاحب ہے ہوئی سے کی نے اب کی ہو مکن ہے ۔ بی ہو مکن ہے ۔ بی اور کی ہو گئے کر دوستوں میں سے کی نے مشرور ہوگھ کہا ہوگا اور میں نے ہول ہال کردی ہوگی۔

دیں۔ میں جیسے تی اٹف اپنے جوٹن میں تقریبہ بکلاتے ہوئے میں نے تا میں سی کھٹ کھ کہنا شرون کرویا وہ سب جول کیا جواس موقع پر کہنے کے لیے موی رکھا تھا۔

سن نے کہ الزیر دست جویر ہے جشعر وافسا ندوونوں آپ کی گفتیں ہیں، جنا۔ وار ااف ندولا ہو" قاکی صاحب مسکرا نے مسکر کئے ملے کیا تھی ہات ہے ایک افساند بھی میں لیجے السیسی وفت تھا میں نے اطبر نئیس کوسر کوئی ہیں مید تناویا کہ بوبائی ایس نے دو کہانیاں اور لکھوئی ہیں۔ وہ فوٹی ہو کیے ، انہاں کے قاکی صاحب سے کہتے لگے کرشیم بیدگا جناب! پہلے اسدے اس کی تا زوکھائی میں جیجے۔

قاکی مدحب کے بیاتہ ہونے تھی کہ میں اپنے مافسانہ بھی لکھنے لکا ہوں ، ٹوٹی ہو گئے ، مسکرا کے ہو ہے ، اسبحان اللہ الا بھی بات ہے کولی ایک اسرائیم اللہ !۔

میں نے کہ کریم ہے لیے اس سے یوئی سعادت کیا ہوگی اور پی سنیس کے دوڑا ٹو ہو چینوں جیب سے دونوں میتواسکریٹ لکال لیے۔

اصفر بھائی ہو لے اللہ وہوا بھی کیا و اکہائی بھی الا نے ہو؟۔۔۔مریم والی ؟ اس وقت تک میں اطبر نفیس کی طرف سے محوم چاہ تقادم ض کیا کہ ہی اصغر بھائی الا یا ہوں کہتے وی سنا دول۔۔۔۔و سے ایک اور کہائی میں لکھ لی ہے۔۔۔۔وئشری عنوان ہے Yom Kippur۔

چھٹاری صاحب ان دنوں اردن میں پاکتال کے بنیا تھے، کہائی کا عوال من کے جسس کے ساتھ بولے انتخوب انتہا کہ در؟۔۔۔ بھی بیستا وائٹ تاکی صاحب نے قیملا دیا کہ جی ہاں اسد محمد خاس سے دونوں کی نبال میٹی مجے۔

شی تو انتقاری میں تقادیوم کیور گرا مود ہے کی سریم سنادی۔ بعد میں اطبر بھائی نے بتای کرسریم کی کہائی میں تو انتقاری میں است آبدید و تنے دیرا کام جو چکا تھا۔ قامی صاحب نے جمعے دیکھا، جملے سے مسئول نے اور کہنے گئے۔ است اللہ دونوں کہانیاں اور دیجے است ساختون کی کہانیاں جملاً۔

ជា ជា ជា ជា

#### أيك واقعهر

قاکی صاحب سے بر کے دنی ذائی مراہم نیس تھے۔ چنال چا گلے روز میں اپنے پہشر جناب ہاہر کورا کوس تھ لے کرا تھ ندیج قالی صاحب کے دنیہ میں حاف ہوا ، انھیں اپنی دونوں کیا بیس بیش کیس اور ان کی رائے کا طاعب ہوا۔ جب قالی صاحب بر کی کتابوں کے اور اتی الت پلے کرد کچے رہے تھے تو جھے ان کے چرے یہ ایک ٹوفٹھوار تے مصاحب کی جملک نظر آئی۔ بھر ہمرا اٹھا کراہا ہے۔

> " مرفرا زصاحب! آپ آئی انجی مزاجہ شام ی کرتے ہیں! آپ فون کے لیے کول ٹیس لکھتے۔ آخد واپنا ٹاز و کلام شرور ہیجئے گا۔"

چركرون تمما كرها بركوراكي طرف ديكما ورقر مالا-

" کورا صاحب" آپ فوری طور برای آبادی فی تقریب رونمانی کااسته م کری میس ای تقریب جی استی م کری می ای تقریب جی مرفرا رشابد کی شام کی برمضموں برموں گا۔ " میں نے ول می اللہ تعالیٰ کاشکر بداوا آب کراس مے اچنے کو گھاں سے کہاں مینچادیا۔

طاہر کورائے البت میں مربلا دیا اور پھر ای تفتے عارے ای پیشر دوست نے الثیران اللہ بور میں ایک مختلے میں ہو وقار تقریب کا ایش میں ایک جنت میں ایک معدارے جناب احمد ندیج قالی نے قرادی یا اس تقریب میں ایک معدارے جناب احمد ندیج قالی نے قرادی یا اس تقریب میں ایک معدار جناب احمد ندیج قالی معارفی کی دراج مسعود اور جند دوسرے الل تھم نے اظہار دنیال کیا آخر میں مختل کے صدر جناب احمد ندیج قالی نے میری شامری کے بارے میں ایک تفصیل مقال بیش کیا اید مقالہ میر سے لیے زندگی کا سب سے میزااد بی

عمی نے آو مجھی موجا بھی نہ تھ کہ قائل صاحب جیسی فظیم شخصیت میری شاھری کوا تنالیند فر مائے گی۔ اور ازاں بیضمون تربیر و' چارمو' کورمیری ٹی کتاب' جو کئے' میں شائع ہوا۔ قائل صاحب کی اس تحریر کو میں آت بھی اسپنے لیے بہت ین کی اولی مند مجتنا ہوں ۔ ان کی حوصل افرائی

قائی مدا حب بی اس طریر او علی ای می اسپید سے جیت بری او بی سند بات ایون سال می حاصد امران فرا بری سنا مدرا یک فی روش چونک دی سیان کابرا این تھا فکائی اوب علی آن علی جس مقدم پر کھڑ ابول ووجیر سے بیر ومرشد سید تغییر جعفری کی رہنمائی اور جناب احداد کم قائمی کی حوصد افزائی کا نتیج ہے

الياوك حديول على بيدا بوت إلى مندا في قربال رحت كرب-

مر با در کعب و بت فاندگی نالد حیامت تاز برم عثق کی دانات داد آید بروال خانه خانه

#### ماور نقوى

## لوح دل پرنتش ایک داقعه

می اپنا تھو ہو میں افسا بدنگار اسے توقیق انتقیدی مقالہ کا مسووہ نے کر جناب اجد ندیم قامی کی صحافہ میں انسان بدنگار اسے توقیق انتقیدی مقالہ کا مسووہ نے کر جناب اجد ندیم قامی کی صدمت میں دہشہ ہواا وران سے پہر کی تا از اس کی رہم اخیاب تھا کہ اگر انھوں نے ہائی ہم کی تو کم ان کی بعد اس سے درائر انھیں اپنی وقع معم وفیات سے پہروفت المدتو اس کے بار سے میں رائے تحریفر یا کی بعد اس کے بار سے میں رائے تحریفر یا کی بعد اس کے بار سے میں اپنی وقع معم وفیات سے پہروفت المدتو اس کے بار سے میں رائے تحریفر یا کی سے ب

چو تنے دی ندیم صاحب کا خط الا۔ تاثر است لکھنے کے ساتھ انھوں نے ایک ول کی تاشی پر معذرت بھی کی ۔ ان کی اوب پر وری احساس فید واری اور ایفائے عبد کا بیاوا تعدیا وول کی وثیا میں انسٹ آتش بن کر محفوظ ہے۔

> عن مخرعه کرے جیب ازاد مرد آن بندین بندین

#### ير وفيسر سيف الله خالعه

#### أيك واقعه

ہ ہم میں جو سب مطالحق قامی تھر ایف قر ماتھ ) ہیں باردگر من مصافح النی پرما زاں ، دو کھنے تک میں ال کی مصاحبت در مکالمات ہے لفف داند وزیمنا رہا۔

صاحبوا تاریک قلب کی بید معمولی کی گرکتنی بین مثالی بین ااشی کیفیت کاتمر وق کر جی نے ایک اتلم "سنو بابا" کے ررعوان لکسی جو ایکک آید" کیم تا ۱۵ اور بل ۱۹۰۹ء ش شائع بولی میروفیسر ڈاکٹر خالق تنویر راوی بیل کہ قامی صاحب نے اس تھم کو بے صدم البالور دیر تک میری جرائوں کی دادو ہے رہے

#### کرنگ نازمرحدی

#### أيك واقعه

جناب احدد یم قامی کی رصت پرسہ ای اویات کا تصوصی تمار در تیب و بینے سے متعلق آپا کھا پٹاور سے بہنا ہوا جھے آن پر طانبہ میں موصول ہوا رشکر ہے اسب سے پہلے تماری ہدوجا ہے کہ خدالت عالم مرحوم کو بہنت الفر دوس میں جگہ مطافر و نے رآ ہے کے لئے کے مند رجات پڑھ کر بیک کو نیسل ہوئی کہ مرحوم کی یو دمیں جہد وی اویات کا ایک تصوصی شمار ویز تیب ویا جاریا ہے بہس میں ان کے تس اور شخصیت کے حواسے سے نشری ورمنظوم قران تھیمیں پیش کیا جائے گا۔

بھے احدادیم قامی مرحوم سے منے کا افغانی مرف ایک بارہوا۔ بیٹین جائے اس ایک ماد قامت میں مرحوم کی شخصیت اور فن دونوں کا دل آ ویز مظاہر دہیر ہے دل وو ما ٹی پر ایک اسٹ احساس کھی کر کمیں جو مجھے تا ڑیست یا دہمی رہے گا اور میر سے لیے باصف فخریمی ہوگا۔

ہوا ہوں کہ بمری اولین منظوم آھنیمہ '' در بچہ ولی'' کا مسودہ جب برسوں کی ریو شت کے بعد ۹۸۵ میں تیار بروائوا ستاد تحتر م جناب بیرا کرم کےمشور و سے مطے پایا کراس کتاب کا تھارف احمد ندیم قامی سے تکھوا پر جائے۔

یکے باس دوروان میں میرا دل دھک دھک کرتا رہا کرم کی زندگی کی میلی تھنیف کے متعلق ہمارے ملک کے باسور ترین شاعر اوراد رہب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے جو" با زمر صدی فین اورا سلوب" کے موان سے "ور بجائے دل" کا تھا رف بٹے جارہے تھے۔

قاکی صاحب نے استے کلیل نوٹس پر بیری کیا ہے کا بواقا رف لکھا وہ بیرے لیے تازیت ایک خوش ک یو دگار کے طور پر زند ور ہے گا۔ یہ زم رف ایک باعث صدافتا رواقد ہے اس کہ قاکی صاحب کی مبریون شفقت بر بھی دلالت ہے۔

> ج فریش ؤی کراند ہا کہ قائل صاحب مرحوم کوکروٹ کروٹ حصاصیم عطافر مائے ۔آیان! بیٹر بیٹر بیٹر

#### تذريدتم

وو تو اک گرا سمندر تھا کہ جس کی تہ میں ورد کی اہر بھی ہے شوت کا طوقان بھی ہے اس کے سینے یہ سینتے میں کی رقص کناں جن کی ساحل ہے رسائی کا تھہان بھی ہے ال کی اک ذات میں میں توس قزح کے کئی رنگ جن کو پیچانا مشکل ہی ہے آسان بھی ہے اس کے زخوں ش ہے آفاق کے زخمول کی عمود وہ جہاں دار تھی ہے بے سروسامان بھی ہے الحقّ في صدافت يه حيكنے والا اک تھم کار تھی اک پر انبان میں ہے وہ تو سے حس افرت کا وہ تاریخ اکار جس نے آزادی افکار کی تعبیر تکعی جس نے جمہور کے آئیوں کے رہزے وہن کر ال کے ملی میں لیے خوابوں کی تعبیر لکھی جس نے گرتی ہوئی دیوار کو کالمرها دے کر هبر تخریب پس رمنائی تغیر تکمی مرفی چرو انبال کھر آئی جس ہے اوک مڑگاں ہے مرعرش وہ تحریر اللمی جس کے ہر اتنا ش بے اور جال کا بڑو جس نے جو بات میں لکسی وہ جاتگیر لکسی

### بحضوراحمر ندميم قاسمي

کے یقین آتے کہ وہ مخض مر کیا مذ سواد زیست سے کیکر گزر کیا

ی مقاو کی اوپ کے مقاو کی اور موجر کیا اور موجر کیا

کرتے ہے جس کے نام و نب کو لیے دوام "اجر ندیم الآتی" وہ کام کر "آیا

کے میں آگے سیمی دیدہ وران فن اس برم فن سے ایک بڑا دیدہ در گیا

وہ موج موج مست فرامی کے ساتھ ساتھ دریا تھا، بہہ رہا تھا اجا یک اثر کیا

میت کو وٹن کر کے تری تفا بہت اوال اس روز ٹوٹ لوٹ کے جب ایٹ گر گیا ان دوز ٹوٹ کوٹ کے جب ایٹ گر گیا

#### احدنديم قاتمي

بجن اور انسار کا حال ترقیم تھا جنگ کر ہر اک سے لجنے کا قائل ترقیم تھا

شاعر بھی تھا ادیب بھی کالم نگار بھی ہر رخ سے ایک جوہر کائل ترجم تھا

خوش علق و خوش مزاج و خوش اطوار و خوش نهاد انبانیت کے حسن میں کال عربیم تھا

دنیائے فن ش ال کا نہ تھا کوئی بھی حریف فود آپ اینا مبد متائل ترقیم تھا

ال دور يس جو ملتي بين لوكون يس كم تلقر اليك محموميات كا حال عرقيم تما اليك محموميات كا حال عرقيم تما

#### احدنديم قاتمي

یے زبانوں کی زبان، احمد تدیم قاکی عم زوول کا ترتمال، اتحد عرام قاکی کے دوا لیک تو نے موت کی آواز ہے زندگی کے رازواں، احمد ندیم تاکی شاعران حال کو تم دے کے رضت ہو کیا فیش ہے مد کا جہاں، احد تریم قامی تیری بادول ش فروہ ہے فتون صد بہار اے اوپ کے یافیاں، احد تریم کامی النكه بين النور جكر بين سوز فم، اب ير فغال فکر و فن ہے ہم جاں، اجد تریم کاکی اک نٹال ووٹ برورہ اک بال کارماز اک محبت کا جہاں، احمد عربم قامی أرُ عَلَى بين فكحين غارت موا كيب بهار منظرب ہے گلتان، احد ندیم قامی مالحی را یوں ش ول کی دھڑ کنوں کے ہم قدم ورد ین کر ہے روال، اٹھ عدم کاکی كس ہے ايسے بي كريں جر مثقت كا كلم اب ہے تظرول سے تہال، اجمد عربی قامی

الآتِ تشخیم ہی ہے، قابل کریم ہی اللہ عظمتوں کا آساں التھ علی قاکی عظمتوں کی آساں التھ علی قاک عظمتوں کی آساں التھ علی مشکن کی گئیز اللہ غزل کے کئی دال التھ علیم قاکی علی ہونے سے پہلے دے آبیا ہے بافرائ اللہ علی جائے کو نیال، التھ علیم قاکی اللہ علی ہاں، التھ علیم قاکی اللہ علی ہونے ہیں ادب کے دائے تیم قاکی شعر علی اللہ تھے وجولای کیال، التھ علیم قاکی شعر علی اللہ تھے وجولای کیال، التھ علیم قاکی تونے ہیں ادب کے دائے تیم قاکی تا ایم تعلیم قاکی تا ایم تعلیم قاکی تا ایم تعلیم قائی تا ایم تعلیم قائی تا ایم تاریخ علیم اللہ تو تیم تیال، التھ علیم قائی یاد اے دوئی تجھے تیمائیوں علی آئے گا یاد اے دوئی تجھے تیمائیوں علی آئے گا یاد ایم نیال و ہم نیال، التھ علیم قائی اللہ دیم نیال و ہم نیال، التھ علیم قائی

#### ڈا کٹرارشادشا کراعوان

## سخن كده تر بطر أيخن كوتر سے گا

وہ لفظ جس سے اوا ہوتری میدائی کا کرب
وہ لفظ جو مری جاہت کا ترجماں ہو جائے
جو میری بات بنائے مرا بیاں ہو جائے
وہ لفظ جو کو کسی بھی توجہ جس مل نہ سکا
جما یہ ضحیہ ول اس طرح کر کھنل نہ سکا

پکارتے ہے، پکاریں کے تھ کو کر کے تریم ا کی دلیل ہے ہو اہم باسٹی تن یہ آگد ٹور سحر سے انگر دیس کئی نگاہ سے تری صورت اُتر دیس کئی رہے گا دل میں کو جیے نظر میں رہتا تن

مرا یہ مجر بیاں، کم زبانیاں، کائم ترے خلوس، تری میربانیوں کو دوام عقبدتوں کے یہ قلزم ہیں تیرے نام تمام دعفن کور جرے طرز تخس کو ترے گا تباں تخس کو تحس باکین کو ترے گا"

# احمد نديم قاسمي کي و فات پر لکھي گئي ظم

كهال به جوصله مجمد ش كرأس كامر ش يكسول كرجس كالماتحدر بهتا تعاجيشة بغن بستي ير دوجي ورتد ورب كرفي ي فوب آت ت مندرين أتركر خودمندر وكمايا أعيج في أجالاتها أع كيون موت ماريكي وواية انظ كالرمت من يارد إكل مى زغروتها و دائي افظ كار مت من بارد البيمي زيروب كبال كاحوصله جي بين كرأس كامر في لكعول وہ جس نے کہکٹال کی روشن سے زیر گی کے قواب لکھے تھے ووجس في مظمع أورث بشر كم ياب لكصر تص وهائي وليس كاملي كاعاش تفا شرافت او رحبت کی علامت تھا وه ونیا بجر کے مظلوموں کے حق میں اکسامدائے ورور مکتماتھا سمى جايرتني ملالم كي سيوه محمي جمين بيايا يزيدول كمقابل أسووشير مراعان ركتماتها ووالسي نعت ككستانها نے یو در در کوئیں سے اُس کی تقید من کا پیدمعلوم ہوتا ہے وہ جس نے ہو تکس کو بیار کی میکار بخشی تھی و وجس کی تفکوش جاند کی کاز م ابیر تھا مجھی وشمن سے بھی وہ مل کہ جیسے دو بول پر گلہ ہوتا اگراس کو بھی امریک ایٹ سے جیسے رو بول پر گلہ ہوتا تو وہ اندری اند راب نے سمارے کرب سے لیٹائنل سے محرف موش رہتا تھا مجب سیرے کا ما لک تھا تجب کر دارتھا آس کا مجال یہ جوصلہ جھے بیس کہ آس کا مرش کھیوں ہیں کہاں یہ جوصلہ جھے بیس کہ آس کا مرش کھیوں

## عهدساز شخصيت

#### محدآ صف مرزا

## يهال سے اڑکے میں جب آساں پہ جاؤں گا

سنو
ا ا عراج هم بر نجم بر ساقیوا
مطحن شام ذهبانی ام دهبانی این بر ساقیوا
بیزش، آسال جیسے رک ہے گئے
باب محموں ہوئے لگا ایس محمور ترافی کی ایم ترقم ان کی ایم ترکی ایم ترکی

ተተተ

#### سيدضياالدين تعيم

# امرجمك

مزايت كيجي آب بن التحليق از را ونو ارش فنون ال ومحبت ، بواسا كرام سے ثاني كريكان بيجمله مياحيات افروز جمله ادب كى را ديس ارزيد وقد مول سے روال كقيزاد ببول كالاعت بي محملا اورشبد سانيكا كمياتها دىيى موصول بوگى آپ كى تخليق جب تك فتون! چياشاهت 18 2 2 2 بيجمله جائ كتضمر بدأانو لكصفدالول كو خود آگائی کی مرشاری ہے مالامال کرکے نياك واستدركملا كمياتها يه جي بيك برا جس كواز را ومحبت آپ برنجاد يے بين ميري سواري تك

سير بخي آن آپ کو برگز ندون گا کرمضمون آپ نے ابنا منیں بہنچایا، چیپنے کوا بھی بک ،، سیر جیلے، بیار سے معمور جیلے فروزاں کر کے تھے کئے سینوں بی ویا تنگیق کا ری کا ۔۔۔۔ میر جیلے ہو چنے والا میر جیلے ہو چنے والا امر ہے مرتبیں سکنا

ជាជាជាជា

## آه میرے عمکسار

مضری پنجرے میں ہاک بندشوں کے گھر میں ہے زغرگ کا ہر بہترہ موت کے محود علی ہے ندگی ہو کر رہا کرتی ہے مرکز یہ خوام زندگی مجور کتنی وات کے پیکر ش ب میر ی نظروں سے کوئی دیکھے نظام کا نات مرتے جینے کا جمیا تک کمیل ہر مظر میں ہے مانی ال کی میدائی کا کروں کیے رقم اک بچوم ورو و تم میرے دل منظر میں ہے رات ول ترا رہا ہے اس کا حسن الفات ال کی یادول کا سندر میری پھم تر میں ہ وْمُوفِرْتِ يُمْرِتِ بِنِ اللَّهُ وَابِ مُنَاكِ أُوب ول ش ال کی آرزو ہے اور مودا سر ش ہے اب کوئی ماتا تیمی احد عربیم قامی وہ سحریرم بخن میں ہے شدائیے مگر میں ہے

تيذيب هير بل كا تمايده كيا كيا الدار مِث مَن مُنين، منجى معاد ركر سخة رفعت سب اُس کے ساتھ زیش ہوس ہوگئی عقمت کے تریمال تھے جو بیناں کر گئے دریار شہ یں آس نے جمکایا نہ سر میمی تجدے علی لوگ جب سے دریاد رکر کے دنیا ہے ایک فض افاء پر ہی ہوں لگا جے بی تے درنت ثر دار، آر کے اک التی کے جانے سے محسوں ایل موا تعمِ کئی کے سب در و دیوار بر کے مج ستر يم اب يمي الهي باغول على جي ان مَان كر يشك ما كر كرا يكر الكرا الكرا ب مال أى كوائے عم اوك حم صحب چن کے سارے عی انتجار کر گئے \*\*\*

#### ۋا *كىژى ئاين*ىقتى

### تديم صاحب كے ليے

سب کا تدیم سب کا وہ تم خوار اٹھ کیا جب سے وہ اینا کافلہ سالار اللہ کیا مجھو کہ ہم سے مایت دلیار اٹھ کیا مود و زیال کے کھیل سے رقبت ندختی ہے کیا وہ اک توکر و زروار اٹھ کیا وہ ہے نیاز اہل جھا، صاحب الا محفل سے لے کر والم پندار اٹھ کیا جس کی وفا ہے اول محبت کو ماز ہے وه شاكر و عليم وه خوددار الله الله الله جس کا کلام مظمت انبال کا ہے کلام وه خان ازل کا تنبکار الله عمل باغ نخن کا وہ گل معنی پھر آیک دن واس على لے كر رؤى گزار الحد كيا رل ہے المال فرقب کیم کا ہوجہ ہے \*\*\*

### بياد احمد نديم قاتمي

شعر و اوب کی آن تما جن وه چلا کیا اردد کا بامان آماجن دو چلا گیا الم و ہتر میں اس نے سے تجربے کے الله زبال کی جان آما جن وه چلا گیا یائے کئن کل آج کھی خوشیو اسی کی ہے پيولول کا گلستان تها جو وه چاا کيا ال نے کمی بھی موڑ ہے بارا نہ حوصلہ بهت کا آسان تما جود وه چلا کیا ہر آن مج الر تنا ال قوم کے لیے طت کا پاسپان تھا جو، وہ چلا کیا ودیا ہوا ہے افک روال یس مرا تھم ۾ دل په عکران تفاجو، وه چلا کيا وحرتی کو میری اس به یا افتر تما تشیم میرے وطن کی شان تھا جو، وہ جلا کیا رہو سدا سرِ محفل، بعد کمال جیو خدا کرے کہ ایجی تم بزار سال جیو

نہ آ سکو کے مد و سال کے شار ہیں تم سو کم ہے ہے بھی اگر تم بڑار سال جیو

ادب کی اوٹ سے ٹورٹید بن کے روز اجمرو غروب جس کا نہ ہو ایبا لازوال جیو

یں بی صریر میا ہی، فکفیت گل ہی تکسو لیو کی کے چی کا کر نخن کی تال جیو

تممارا نگ عی آئدہ موہموں ہے دے بہت ولوں ش ہو اور بہت وصال جیو

مثالی شیئم و گل دوستوں کے دل میں رہو ک دشمنوں کے لیے بن کے اک سوال جیو

#### احد حسين مجابد

#### بابا کے نام (احمدیم قامی کے لیے)

E/1500 تونة أنمين البيئة بأتحول سنا يستراثا ك و واپ عي مختل بن جنال و ك ووجنين بولنے كاقرينه ندا تاتھا وق انھی اے شعری مالے خ<sub>ىرات</sub> وي جن کے لفتھوں میں تيرى دعاؤل سعنا ثير آئى ويلي أيك دن وف وشام لي كرز عما يخ آ كي ۔ ٹونے اُن کاہراک داردل پرسہا انسووں کولیں چٹم کرکے بمزكن بوئي الك كؤوف فضندا كيا وركز ركرنے والے فی الو نش جانا ميرا تكارجس في أس كفتلول عنا ثير جاتي ربي تيرا تكارجس نے كيا جيتے تی مرکبا

### امتياز الحق امتياز

## كاغذ فلك يناديا

تصویر نؤوه ایک تیمی جابجا

موجوداً می می جابجا

مین جہت سے شیڈ تنے

مرار کھولٹا ہوا

ہرافظ کو اُجال کر

ہرافظ کو اُجال کر

اُس میں متارے اُک کی

و دروشی مثال تھا

و دروشی مثال تھا

اُس کے ظاف محر بحر

اُس کے ظاف محر بحر بحر

اُس کے ظاف محر بحر بحر

اُس کے خلاف محر بحر بی تھے بھی

ជាជាជាជា

#### سلطان کھار وی

### تذرقاتمي

ووشاعري شيهام ذر مُدير كام إب بحي تتميظم جس كائست أو کهانیان زیمن کی وه قامی کهانیاں ای بب ہے آج بھی ہیں اوب بش خَلَم رانيال و د کالمول کی آبرو وه شاعرون کی آرزو 119,000 وطهريال زمانه أس كى داستال مجمى تفلانديائے كا مداوها وآتے گا ووباخروه بانخر ووفاعري شام ور

ተ ተ ተ ተ ተ ተ

#### تا بش كمآل

## خوش نظر

اسے فاک بھی گھریتائے کی وشمن تھی زشمی آفر ن ہاقر ن سے اس کی مقروش تھی ہار کے لیے کمشد و کی حکن اس کا اصبل مخن اس کا و ل چوں کی گھوں بھی وہزئی بریماس کی آواز پہنچہائے بریماس کی آواز پہنچہائے گرتے لوگوں کی لاقی ہواجب بھی گھر گھوائے ہواجب بھی گھر گھوائے ہواجب بھی گھر گھوائے ہماس کے لیچ کی اوس اوڑھتے ہیں ہمان کی صدیں ایک ہیں جب خلک فاک پر ایک بھی خوش نظر دیکتا ہے مزیم حضق انسان کا استفادہ دے گا زش سے فلک تک ہنر کا جادہ دے گا

#### را ناسعید دوثی

سمندر (احددیم قائی کے لیے)

> و داک سمندر جوانکساری بیس خود کورر یا کہا کھا ہ

جوجبيوں ، پشمول ہے بھی بہت ای محبر ال اور شفق ال سے ملا کہا تھا، گرز رگیا ہے واوں کے وابیکے سمندروں میں افر کہا ہے۔

ووایک مبتاب، آسانوں کی وسعق میں زیس کے ذرّ ہے، "افنون" کی قدرتوں سے اختر بنار ہاتھا جوا یک مدمت سے آنووں کو بنسار ہاتھا، فضا کے تیم فول کو۔ قریمیل چینموں کو۔ وہ جمیل چینموں کو۔ ثیل آئے کھول کو، سو کواری کے جمنو و کن سے نیم سے ہمندر بنا گیا ہے کر جمیر سے جیسے کی بڑا رواں ، جو تھے تھی دست اس کے نیم فتون کے ساحلوں سے کو ہر چنا کیے تھے ، اس کے نیم فتون کے ساحلوں سے کو ہر چنا کیے تھے ، اب اپنی آئی کھوں سے سیسو تی اب اپنی آئی کھوں سے سیسو تی

> سیائد پارد---جوبی آب روال سے اُڑکر ای سندر کی آخو بہت کو جمارے خطے میں آریا ہے۔---اگر میں اس سے گھے لموں گا مریدو آ بے چھک پڑیں گے

# ماتم كرتى نظم

تحصاس بین کرتی شام کی دلینر پررک کر تمباري موت كاس سالح كوهم كرناب كجست لفظ ك عريم كمسب ياسبانون كو محبت داستا نول كو، كماني كو، فسانول كو، زمينون اورز مانون كو مى يىمتدرياك کی ہےانت محراکے المائك كروياب مری المحول پدیکندہ مرے برخواب کیٹریان پیٹنی ہے مرى آدازي اردش قبلوان معجى انسوكيين الدرك كمائي بن يس اكتيرى جدائى ي وكلول كى أبيثا رول كالمرح في كررب بيل عارياتاكي! تم جائز جواور با ولول کی اوٹ میں جیپ کرکنل ایٹ مزیزول سے دولارول سے بس أيك بل حبب توسطة بحق بو مرح مرتش کے ۔۔۔۔ کرم مرتش کے !! ተ ተ ተ ተ

#### شنرادبيك

### نذراحرنديم قاتمي

ជជជជ

## على ياسر

## روشن ستاره

مالها مال تک جگاتا ربا ایک دوشن تاره جورخصت بود تیرگی چوگی اورگرید کنال کاروان اوب این خردی پ اک وب پروراورخس شعرونن کی جدائی پ آشو بهاتا ربا دُگرگاتا ربا

### بيا داحمه نديم قائمي

المرده بین مجل تیرے مقیدت مند گاؤں جی مجت کے مسافر بیٹھے تھے تیری جیاؤں جی

جناب آگی وائی جدائی وے گئے ہم کو خن ور آب ویدہ این اوای ہے قطادی عمل

کہاں جاکی تھے یہ صدقی دل سے جانے والے ا تیری متبولیت تیم ری ہے مد لقاؤں میں

ابھی کک عالم شعر و خن عمل اطعرائی ہے بھٹ یاد رکھے این تھے اپنی وعادی عمل

بنیہ در کوش ہے اول ہمر عمیر تمنا کے اس کو اس میں انتا کے اس کو اک کرام برلے تما ہواؤں جمل"

یہ شوریدہ نمبی ہے کیں ند ال سے لیکن مجے شال کیا ہم نے ایٹے آشاؤں میں

رّے اشعار کیج میں رّے معمون کیتے ہیں رّے افسائے ہی ہے گئے میں مل زباؤں میں شاخہ شاخ

#### رياض ترتم نيازي

## احرندنيم قاسمي كي نذر

دکھ ہے کی اتا زیادہ کیس کھا جاتا ہم سے برگز برا ٹون کیل کھا جاتا ہم کہاں اور کہاں اس کے سخن کا اوراک أس کے شعروں کا خلامہ تیں لکما جاتا أن كى تحليد الو كرتے ميں بير طون محر جيها وو لكن تح ويها لبي لكما جانا تیری قامت کو بیال کیے کروں میں "لیا" تيرا لفتول في سرايا حيس اللما جانا أس كي فطرت بين مجت كا فقا عضر شال أس كى القت كا قبانه نيس الما جانا أس كى قامت كو رقم فوك اللم كيا كرتي حرف سے اُس کا مرایا خیس اکھا جانا عصے ول جابتا ہے تیری وفائی لکھنا کی تو ہے بات ہے ویا تیل اکسا جاتا تیری یادیں ہیں کمی بخر معافی کی طرح تيري يادون كا خلاصه تيل اكما جاتا یں چر وائی کے اک روز عربی، این عربی اب أو أيخ عل جِره فيل الكما جانا \*\*\*

#### سيدونو قيرنقوي

### آه....احدنديم قاسي

تدمیم ارش و سا بی ہے شدوہ اب دیار وطن بی ہے وہ نفاستوں کا این تھا وہ قطاعے زمزمہ زن بی ہے

یمی حکم رب جلیل تھا، کہ وہ چاہتوں کا کفیل تھا وہ جو تاب تار خلیل تھا، وہ بجوم شعلہ گلن ہی ہے

وہ جو روئے گل کا تھار تھا، جو نفس نفس بیل بہار تھا دلی عندلیب بی جا گزیں، وہ سرود سرو وسمن بیں ہے

یں زندگ ہے قا نیں، مرے لب یہ کوئی گلہ نیں وہ غنوس شعر میں فیمہ زن، وہ ہماری ہزم بخن میں ہے

شمتیم ارش و ساشل ہے شہوہ اب ویار وطن ش ہے وہ نفاستوں کا ایمن نفا وہ فضائے زمزمہ زن میں ہے بہت بندی ہے بہت بندین

#### ا نيل چو ہان

# بيخوابقكم

جبری دهرتی کے کہانوں سے مشقت کے کر ذرور یک جی آئے تے جوہتارے ہوئے الے پہلوں کے جوافقوں کے اشارے ہوئے استفاروں جی افقوں کے اشارے ہوئے استفاروں جی افقوں کے اشارے ہوئے الیس کے شارے ہوئے الیس کے شارے ہوئے الیس کے شارے ہوئے الیس کے شارے ہوئے الیس کا شاری کو کی گل باش محر تیری کے گوری کا پیند دہی ہے تھے کو شہنم کے گھر جی کہی تا ہوں کو مداوی ہے جہانے کو ایس کے مرشقہ م کے لیے ایسے ملی بیس جیسے ہیں جیسے کہی تیری کے لیے ایسے ملی بیس جیسے کہی تیری کے ایس کے ملی بیس جیسے کہی تیری کے ایس کے ملی بیس جیسے کا تی ہول ور فشاند و بہاریں کے کہی تیری کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے کہی تیری کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے کہی تیری کے بیس کے ایس کے دو اور ایس کے قدم چوم ایسا کرتے ہیں گئی جین جیس کے ایس کے دو اور ایس کے قدم چوم ایسا کرتے ہیں گئی جین جین کھنٹھ کھنٹی کھنٹھ کھنٹ

### قاسمى صاحب اور پنجا في زيان وادب

14 ان الم المور الورة مع المحالة المحالة المحالة وين كر العدت ألك المحالة الم

ندیم میں حب نے جوابا ہائے ہمائی کے ساتھ اپنی ساتھ اور کے والے سے مضموں تکھے کا وعد وافر میں اور ہر رہے تا ہو گئی گئی ہوں انتی مقر رکر کے لاہور آتے جائے کی وقت مل قامت کا شرف ما ممل کرنے کی اب زمت مجلی مرصت مرا وی یہ حقیقت تو ہے کہ بیر جرابا الل بی او کہیں کا زمانہ موجوعت تھ مرحمت میں عدم چھی الجم شعور خبیر کی اور الا ہائی ہیں کر مقام وہر ہے کا تھی کرنے کا نما ہی شعور تعام ور ہے کا تھی کرنے کا نما ہی شعور تمان ور نہ بی تیز تھی کہ مرحمت میں میں بیا تھوں میں بیا کہ کرا ور الا بی سیموں سے بیا تھا کہ کہ ساتھ وہ جائی تھی گرا تیس محفوظ والد کھنے کا شعور اور سیقہ بالک می بیش کرا اور اپنی سیموں سے بیا تھا کہ اور الا میں بیا سیموں سے بیا تھا کہ اور الا میں بیا سیموں اور سیقہ بالک می بیش کرا در اگرا کی در اور ایک میں وہ کہ در تے رہے اور ۱۹۸۳ وہ میں بیا سے کا استھاں بیاس کر کے در جورا کر وہ جائی ہی بیش ورکی الا کی میں تا کی طرور در درگی میں وہ ایک کے در جورا کر وہ جائیا ہے۔

جن ونوں ایل ایل بی کا متحال پاس کر کے گوجرانوا لاشلع کچبری میں و کالت کی پر یکش کا آغار کرنے

مد حب نے بہر ۔ ایک یک خطا کا جواب 19 و کو انسان ہے ایک دو یس ایل الکھا۔
" جبید میال صاحب اسلام مسئون ۔ قاکز فق محر فقی کے ارے میں مشمون الکھنکا
دعر ویس نے یقینا کہا تھ گراس دورال میں کا شریسیار کے باوجود جھے اپنی بر میل
میں اس کی کوئی تصنیف می دختیا ہے تیس ہوئی ۔ چتال چرسو ہو کہ اس کی شخصیت کے
با دے میں اپنے ٹائر اسٹ کا اظہار کردول اور وہ ان ھا دانشہ شرور کرول گا۔ خصل
مضمون کا دعدہ وفائیس کر مکول گا، کیول کاس کے لیے بہت وقت درکارے اور

کے سے صف می ہوا کرتی تھی میری تفتگوا وریزم نتی کے مانی مشکلات کا حوال نسی کرانھوں نے پہلی قرست میں بیکریز می چکے اطلاعات و نقافت حکومت و نجاب و کوایک شا ارساں کیا اور اُس کی کالی جھے بجہوا و کی۔ شا کا مضمون اس افرح تھا۔

مجلس ترقى دب مكب رود الايور دوريد ومنى ١٩٩٩ء

جناب ميكرنري صاحب طلاعات وفكافت حكومت بخاب، لاجور

محترم ڈاکر نقی محرام ہا میں نہانی داوب ماہ کی اور صحافت کا ایک ید ااور محترم ہام جی جنسی الل ہو اس نے ''ووے ہوئی'' کا معتبر اور محترم مقام وحرات مطا کر رکھا ہے۔ ال کے معتقد یو نے اُن کی یوویل '' یہ مراقع واللہ معتبر اور محترم مقام وحرات مطاق کر رکھا ہے۔ ال کے معتقد یو نے اُن کی یوویل '' یہ مراقع '' قائم کر رکھی ہے گر اس ادارے کے ذرائع با نگل محد ووجیل ۔ ڈاکنر میں حب کی متعد وقت نفی فیر مطبوعہ جی واجہ کی محمد فید مطبوعہ مسووات مطبوعہ جی واجہ کی تھے ۔ چتال چران کے حمد فید مطبوعہ مسووات کو کہا نی صورت کی محمد میں جما ہے کہ کے کو مت وجا ہے گا می تعاون نہا ہوت واری ہے۔ اگر آپ کا تو سواے مکومت واجہ کی محمد ہو ہو کی دوری ہے۔ اگر آپ کا تو سواے مکومت واجہ کی محمد ہو کی دوری ہے۔ اگر آپ کا تو سواے مکومت واجہ کی محمد ہو کی حرف سے وہوئی زبان کے ایس نہا دیا ہو اور وہائی گیری میں تر جمان جی ۔

وج بی رون کے عقوق کا تحفظ حکومت وعاب کالرش ہے۔ اس لیے میں حکومت سے پر زور مطاب کرتا موں کہ ووالیز م فقیرا ' کی سالان آگرا الت مقر رکز کے بنامبارک فرش ہورا کرے۔

> احرز نم قائل ماهم مجلس ژنی ادب، لا بور مدیر سهای اعتون "، لا بور

تنے ۔اُن کی مجت اُس دِن ہے آن تک میرے ہر کام سی میری رہنمائی کرتی رہ وہ کام جوس اکیلا کے کرچلاتی وواہ اِن نظے کی صورت بنما جار ہاتھا

"اتمائی بنجائی داتا زوشار وسلیا یا یهدرسالدایسی فنا تحدیا تحدال تعیدار بیاتان بنجائی در است نظری بنجائی بنجائی در سال بین است است این این است است است این بر مرتب تے شائع کری است میارک با در بندا بال به تبانون بر است میں ان کل جاراک بادر بندا بال به تبانون بر است میں ان کل جارال به تبان بر مین معافی جا بندا بال به تبان بر مین معافی جا بندا بال به تبان ایس بر مین معافی جا بندا بال به تبان ایس بر مین معافی جا بندا بال به تبان ایس بر مین معافی جا بندا بال ای ایس به تبان بال ای ایس به تبان ایس بر مین بر مین کر میان گا جر سال گا جر سالی دُو عاکروے درو و شیک بول بال ای

نديم من حب في زندگي جر آردوي على آلكها - بابات وخاني في اليه وخايون سے جو وخالي مو في بوت بھي وخالي بيس نكھتے تے ، وخالي لكھوانے كا ندسرف روائ شروگ كي الى كر تميم الد مت ڈاكٹر علامہ محر اقبال سمیت بعض دوسرے بم صعر اور مشہو رزائے کم کاروں کے دنجائی الکھنے کی جائیں اگلے کی جائے الے الدور کے اور نے کا تربولے پر گلے اللہ ورکی اوارت کا لام وان سنجائے کا اعزاز دو ممل کی تو اس کی جائے ہوئے اللہ ورکی اوارت کا لام وان سنجائے کا اعزاز دو ممل کی تو ان کی سامت رغمل کرتے ہوئے الے بم صحر سن الکھا ریوں ، جو بنجائی ہوتے ہوئی المحال کے بیائی کھنے ہے اُن کی سامت بھی خود کی حاضر ہوتا رہا اور بذراج واللہ کی گذار شائ ہوتا الم الم دورا بنجائی اللہ الم الم دورا کہ خوال اللہ بنجائی المحال المورا کی دورا کی دورا کہ جوائی المحال المحال

عدیم صاحب سے وفائی تکھوانے کا خیال جب ذہن ہیں آیا جب میں نے اپنی تحقیق کے دوران ہیں میرار '' ہجائی ''الا ہور کے بہائے تا روں ہیں (ہجب اس رسالے کی ایئے یا کی باؤ یا کی باؤ یا کہ بھائی فود کر رہے تھے الم خدیم صاحب کی ہوائی شام کی بڑی گر میں نے ہیں ما المحیں ہوئی کی ہوں شام کی بڑی گر میں نے ہیں المحیں ہوئی کی دہا ہو اور سالہ '' ہوائی '' کا شی شوا و بالمحال ہے ، ہوغائی سے مہت تر و نے تھا در المحیں ہوئی کی جو بیت ہیں بات کرتے تھے ۔ ایک وفد سواد سے حسن منتو کے تواسے سے بات کرتے ہوئے ایک واقعہ سنایا کہ دی گر ہیں او بائٹر یہ میں ہم اس کھے تھا تو ہا ہمی تھا و ہوئی میں کررہے تھے ۔ پاس بینے کی واقعہ سنایا کہ دی میں کو بائٹر یہ میں او بائٹر یہ میں ہوئی نواں سے بازاری کا انہا رکرتے ہوئے کی ہند دستائی او یہ او بائی ہوئی او گر ہوئی ہوئی نواں سے بازاری کا انہا رکرتے ہوئے کہ '' تم تو گر ہو ہوئی ہوئی اور کہ نے بین کو اس انہ ہوئی کر ہوئی کر اور کر ہوئی کی کراوں گر ہوئی کی کراوں کے بواد ہوئی کر کر ہوئی کر کر ہوئی کی کراوں کے بواد ہوئی کر کر ہوئی کر کر ہوئی کر ہوئی کر ہوئی کر ہوئی کر ہوئی کر ہوئی کر کر ہوئی کر کر ہوئی کر ہوئی کر ہوئی کر ہوئی کر ہوئی کر ہوئی کر ان کر کر ہوئی کر کر ہوئی کر ہوئی کر ہوئی کر کر ہوئی کر ہوئی کر ہوئی کر کر ہوئی کر ہوئی کر ہوئ

قیام پاکتاں کے بعد جہابا نے مجانی نے مخانی زباں وادب کے فروٹ کی ترکی چائی اور تمبر ۱۹۵ میں میوار " بخانی " ایمورے جاری کیا تو بخانی تکھے والے اس اولین تکی تا تلے میں احمد میر تاکی صدحت کا ام بھی شامل تی اس زبانے کی اس کی مطاور میخانی شام کی قارش اوب کے مطالعہ کے لیے بہاں میں حس کا ام بھی شامل تی تاریخ اوب کے مطالعہ کے لیے بہاں میش کرنے کی معاورے مامل کرر با ہوں میا بنامہ مخانی لا ہور مسالا نیم مشاری اکست ۱۹۵ می سیر فہر سمیر بھوان " جا وہ وہ بڑے کی معاورے مامل کر با ہوں میں ابتا میں مخانی اور میں اور اور بڑے کے بیشام کی شاکتی ہوئی ہے

ر بہت دی چ ٹی تے چاہ کے تیس راہ بھا ل دی تکال جنگاں دی تکال جنگاں کے دریاوال وچل انگرہ جال تول نہ تمکال جنگلال میں تال بہتکال بھکال بھی تھال بہتکال بھکال مو تھے کہ اوال انتہاں بھکال مو تھے کے جدمن ول و تکال وا تک الگاریال تھکھال

.....

کی و حمال دیاں جنجاں چر حیال ایمیہ کس دی و وقی انظی
جار طرف کرلات تعلیم ہے کے بھل توں بائیل تعلیمی
دل دیاں گال کوئی نہ سجے اس بیٹ دی جال ایکھی
موٹے دیاں پھندیال دی تیسی اک کھکھی، و کی انگھی

-----

\_\_\_\_\_

خم دے کالے طوفان آھے تے من وا دیوا بجما پربت وکھے، سطے جمانے پر گھر وا راہ در تجما میں کیہ جاناں کرم شماؤاہ ممل کم وی وی وی وی تجما قدم قدم تے نظریں آویں پر جبر جااویں تجما

الى طرق وجوار" ونجائي" كاجوره شاره واري الريل ١٩٥٣ - كي صيرتيم عالم بعوال" عيس اجياب

ينكمان إيان يقم شائع بونى ب

ئی میں آجیاں پیکساں پائیاں ئی تمین آجیاں پیکساں پائیاں

ے کارے کے علیا ئر نے أؤن ہوائيال في سين أجِياب يتِّلمان إكان قٹ پٹ دی دی دے جے گئے ی دی آکٹرے، جنے دی پنجٹ کے رب دايل نے پرايال في تين أجيال وكلمال إيال ياد چين اندهرا دمدا ب جيووال دي، لبو يا رسمدا کس دیاں کران گرایاں ني سين اڄيان پيڪسان ڀائيان ول رزان رک ڈے خاکے ایے وی ان ہوکے برائے ک کیاں في سي اجِيال يحكمال إنيال E 20 618 E عُن الله الله في سين أجيال يتكمال بإكيال ی وہ شامری تھی جے الماش کرنے اور یہ سے کے بعد میرے بن علی بیانی پیدا ہوا کا آئی صاحب ے ہی '' بنجابی'' کے سے بنجابی میں شاہری تخلیق کروائی جائے ویسے '' بنجابی'' کے ایڈ یا کہ حیث ہے میری یا لیسی یقی کا '' آپ بنجابی زبان واوب کے موضوع پر کسی بھی زبان ( بنجابی اردویا انگریزی ) میں تکھیں آؤ میں ووضعون شائع کروں گا اور زندگی کے کسی بھی پیلو پر بنجابی زبان میں صمون تکھیں آؤ میں شائع کروں گا اور زندگی کے کسی بھی پیلو پر بنجابی زبان میں صمون تکھیں آؤ میں شائع کروں گا' مگر شامری کے شعبہ میں سرف بنجا بی شائع ہوگی البذا قامی معاجب سے بھی بنجابی میں شامری کرنے کا مذرقی کرنے کروں کا کروں کرنے کے سے بھی بنجابی میں اور کر وری کا عذر وی کی کروں کرنے کروں کرنے کے ایک تھا کے ایک تھا کے انتہاسی میں آر ماتے ہیں

" شمال تے فرمائش کر وٹی اے پر نہیں معافی جا ہندالیاں ہے نہیں ایم فرمائش ہوری فیس کرسکال گا۔ میر لے ٹی ڈعا کر وے دیمو۔ گئیک ہون مال ای نمیس" بخابی اطلی کجو نذر کراں گا۔'

 قره نے گئے آن رات ایک منجانی فول کے چند شعر ہو گے۔ اُسی وقت خمیس یاد کیا کہ میں جمہوں گا۔ میری فوٹی دیکو کراور آئی فوٹی ہونے گئے۔ میں نے کاعقہ پکڑا سے سے لگایا جیب میں ڈار اور سید ھا" منجانی " کے دفتہ انچرے کئی کیا۔ ووجول مجید وار" منجانی " لاجور مثار صابع مجھوں اسمار کے سندی کے بولی

اپتا بھا ای بووے گا جد مرال کے جگراتیاں دی کران کے بڑر وا پائی کک کک کک آل کی آئیا اے بڑر وا پائی کک کک کک آل پہلا اے بڑر وا پائی کک کک کک آل پہلا اے بڑروں آئی گئی اے بڑروں کے باک کارو آوڑ کے دو ٹیس کر سکدے تھے اگل کارو آوڑ کے دو ٹیس کر سکدے مد ایس دیس کی آزاراں دھراں کے جد ایس دی کوئی دی تی ترازاں دھراں کے جہاں جاڑا سال کے بڑائیاں بھراں کے بڑاواں جاڑاواں بھراں کے بڑاواں کاروے کا ایریاں کواوں ڈروے دے ایس دی ایریاں کواوں ڈروے دے ایک دیریاں کے ایریاں کواوں ڈروے دے ایک دیریاں کے ایریاں کواوں ڈروے دے ایک دیریاں کے ایریاں کواوں ڈروے دے ایک دیریاں ایک تیریاں کواوں ڈروے دے

اس فرالی مناصف ہون قامیں نے کہا حضور کام کل یہ اسباب اس منا اللہ ہر شار سیس کو تہ کہا منافع ہوگا۔ نہا ہے تو گرا ہے گا ہے ہیں ہے ۔ میں نے جوانا عرض کو ساتھ ہو گا ہے ہوں کا ہوں گا ہوں کہ ہوں ہو اللہ ہو گا ہوں کہ ہوں ہو اللہ ہو گا ہوں کہ ہوں ہوا تا فر ممکن تھا کہ استام منافع کرنے کا سوی دہا ہوں ہے ہوں نے لئے اگر یہ کام بھر ہوں ہو جا تا فو ممکن تھا گرا ہے ممکن ٹیس میں نے اللہ کے جر سے پر جیب طرق کی ادای محسوس کی ۔ اس کی ساحران شخصیت فوے کر جا ہے جائے کے قاش تھی ۔ اپنے جوئیز رے اس کی مجت ادای محسوس کی ۔ اس کی ساحران شخصیت فوے کر جا ہے جائے کے قاش تھی ۔ اپنے جوئیز رے اس اور صفید ہو جا کہ محسوس کی ۔ اس کی ساحران شخصیت فوے کر جا ہے اس کے بعد جر کی قواشش کے حبت سے فیش آتے ہوئے اور تھا ہے استاد کر ہوا ہوں گا ہوں کے بعد جر کی فواشش کے اسبان کی شاحری ہو تھا تا کر نے ہوئی اور کے تاریخوں کے بعد جر کی فواشش کے وجو دائن کی شاحری کے بود جر بی دور آتی شاکر کی سے دور دائن کی شاحری کے بعد جر کی فواشش کے وجو دائن کی شاحری کی مورد تھی دور تھی تا شاکر نے سے شخص اور کا اور تی تاریخوں کی معد جر کی خواشش کی دورون کی شاحری کے بی دفعہ جمید دور '' ہنجائی'' لاہور کے تاریخوں کی معد جر کی خواشش کی دورون کی شاحری کے بی دفعہ جمید دور '' ہنجائی'' لاہور کے تاریخوں کی معد جر کی جوالا کی زیدت بن اس کی جوال کی معد دورون کی معد جر کی خواشش کی جوال کی دورون کی شاحری کی معد جر کی خواشش کی جوال کی وجرونائی کی شاحری کی معد جر تی دفعہ جمید دور '' ہنجائی'' لاہور کے تاریخوں کی معد جر کی معد جر تی کی دورون کی معد دورون کی معد دورون کی معد دورون کی معد جر تی دورون کی معد جر تی دورون کی معد دورون کی معد جر تی دورون کی معد دورون کی معد دورون کی معد جر تی دورون کی معد دورون کی معد دورون کی دورون کی دورون کی دورون کی معد دورون کی معد دورون کی معد جر کی دورون کی دورون کی معد جر کی دورون کی دو

جينال كذكال دى فعلال گذيال اولى بي تعكيم مرد \_ اولى بي تعكيم مرد \_ الكيمال ريش لو شاكال وارال كدر دي شيلى يقل مي المدرد ي شيلى يق ميدا كيال بايال المسلى بي كيول كوكدي المان تي كول كوكدي المان تي كون كوكدي ين كيال ال أفيال ين كيال ال أفيال مير حد كمرواد يوانا ل أجما و مح مير حد كمرواد يوانا ل أجما و مح مير حد دا كير كرو مح

۵ جون ۲۰۰۰ اوبابا ے بحالی وا کنرافتے میر فقی کا ایک سودال جم دل تقا۔ سرموق کی منا جت سے اللہ بھر جس تقاریب کا اجتماع مجی بواا ورخلف اوبل رسالوں نے باباتی کی یا دیس مضا میں ، کوشے اور نہر زش نگ کے ۔ برم فقی پاکستان کی جانب سے الا بورا اور کوجما نوالہ عیں تقاریب کے استمام کے ساتھ ساتھ تن می "نہجائی" الا بور کا ۲۰۸۰ منواسے پامشتان ایک مجلد اور تھیم یا دگار" بابا نے جمائی نیم " سر تا اور معتبر اوبی شخصیات کی تحریر با الا الله عند کی حیثیت رکھتا ہے ۔ اس شارے میں مبد حالت کی بیشت سعروف اور معتبر اوبی شخصیات کی تحریر بی مثانی استان کی حیثیت سعروف اور معتبر اوبی شخصیات کی تحریر بی مثانی الله الله الله قلب وشیدات کی تیا ہے جمائی کی یا دول کو تحریر آور دو تھم کا دول میں بلا شک وشیدات کی تحریر بی تا کہ مرفر سے تھا لیند الله الله وشیدات کی تحریر بی تا الا مور نے مشمول کی صورت میں جند تو بصورت یا دیں "ایتجائی" کے لیے منابت کر کے کی درخواست کی گئی۔ انہوں نے ایک کا موال میں باتھ کی تعریر کی درخواست کی گئی۔ انہوں نے ایک کا کہ بند وارش وی کر درکھا میں میں ہوئی تھی ہوئی تیاں کا ایک بند وارش وی کر درکھا تھے۔ اور قاکم میں ایک بند وارش وی کر درکھا تھے۔ دولا کم میں ایس کی جوزی ایس کی بالے میں گئی جیت ان کے جوزی کی میں دول کے بالے میں کی جوزی ایس کی جوزی ایس کی جوزی ایس کی کھی ہوئی ان کے جوزی کی درجیانسان سے اوران کے باطن عمل ایس کئی میت ان کے جوزی کی جوزی کی جوزی کی جوزی ایس کی جوزی کی کا در کی کھی ہوئی ان کے جوزی کی کر جوزی کی کر کھا گئی ہوئی ان کے جوزی کی کر جوزی کی کر جوزی کی درجیانسان سے اوران کے باطن عمل کی کی جوزی کی کھی ہوئی ان کے جوزی کی کر جوزی کی کر ہوئی کر ہوئی کر ہوئی کی کر کھی ہوئی کی کر ہوئی کر ہوئی کر ہوئی کر ہوئی کر ہوئی کر ہوئی ہوئی کر ہوئی کر کھی ہوئی کر گئی ہوئی ان کر ہوئی کر گئی ک

ا کے متعلی منظرا سٹ کی صورت بھی موجودر ہی تھی ۔ آن کامعمول تھا کہ ووایتا

ڈاکڑ النے صاحب سے بھری تقدید عدی الک سے بھر عدمولایا عبد الجید ما لک مرحوم و النا عبد الجید ما لک مرحوم و منظور سے اُن کی دوئی بھی تفایم ولایا ما لک سے بھری ہے بتا ہ تقدید مدینی اور مولایا ما لک خارشر وط فیر شواہ ہے ۔ اور اُنھوں نے ما لک ڈاکٹر فیز اور بینجانی زیان وادب کے فیر مشر وط فیر شواہ ہے ۔ اور اُنھوں نے دیا ویر بینجانی تا اور بینجانی ترکی ہے تھے ۔ میں جھتا ہوں کہ اردوز بال کے مستند یو ساوی ہونے اور اخبار ٹولیس شامری بینجانی دوئی کی امل محرک ڈاکٹر تھے کی شخصیت می میں ہے اور اخبار ٹولیس شامری بینجانی دوئی کی امل محرک ڈاکٹر تھے کی شخصیت می میں ہے اور اخبار ٹولیس شامری بینجانی دوئی کی امل محرک ڈاکٹر تھے کی شخصیت می میں ہونے ان میں اور بین میں اور بین میں دور صفحات میں میں میں اور بین میں دور صفحات میں میں میں میں اور بین میں دور صاحب کے در میں دور صاحب میں دور صاحب کو بر حدادالا

ڈاکٹر نقیے صاحب کے پاس پنجائی اٹھا تا کا اے صدو صاب ذخیر والوجود تھا۔وہ جب بھی کبھی پنجائی زبان اور اوب کے موضوع پر گفتگو فریائے یا اپنا کلام ستاتے تو جھے سید وارے شاد کا شاہکاریا و آجا تا تھا۔ جس شرائس تھیم شاھرنے پنجائی کے کسی خاص لیج کی تخصیص القدیا رنبیں کی ایس کہ پنجائی کے گوٹرا توالہ اور کجرات، سیالکوٹ اور

یں ہے مدد حساب فوٹی ہوں کرجمہ جنیدا کرم نے اپنے مانا ڈاکٹر فقی کے کما لاسے علم و

فن کی پانیا فت کا چڑ وافعا ہا ہے۔ اور دسالہ" بنجائی" کو سے سرے سے شروع کر کے

اپنی ہے بنا وجمت ورحمنت سے اسے کند رفو بھور مند بنا دیا ہے کہ کسی بھی ذبان میں

مثالتے ہوئے والے کسی رسالے کے سامٹ "بنجائی" کورکھا جا سکتا ہے ۔ ڈاکٹر فقی کا رسالہ تھا۔ اور آئ مجمد

رسالہ" بنجائی" جب ڈاکٹر فقی کا رسالہ تھا تب بھی پہلے ور ہے کا رسالہ تھا۔ اور آئ مجمد

جنیدا کرم کا رسالہ ہے تھ آئ بھی مف اول کا رسالہ ہے۔ شرائی کی حزید کا میائی

بع في شامري شرير الإباشمري مجود" بقن بهال والماشا حت بذير تقد الال قرم في كيا تعفر عد بهند مط يرتز ورفره وي فريد في شريع بسلما بي شام ي ش سابقي بيندكي تقل بين يستاك ش ساك في الما ورف المن كرا الما ورفي الما المهاد كيا المهاد كيا الوسوده بجوز بوف كوكها - تين بور وان الما المدارك في الما المهاد كيا المدينة المنب متابت كيا اور بو بين في المن المدينة والمن كافذ به تقل الله به متابت كيا اور بو بين في المن المنتور والتي شور والمن كما في المدينة المناب متابت كيا اور بو بين في المن المنتور والتي شور والمن من المنتور بين المدينة المناب المناب المناب المناب كل المدينة المناب كاف بين المناب كرا المناب كرا المناب كرا المنتور المناب كل المنتور المنتور والمن المناب كيا المنتور والمن المناب كيا المنتور والمن المناب كيا المنتور والمنتور والمناب كيا والمنتور والمنت

#### حوالہ جا ت

مايو والهافي الابورهافية والزاقة جراقة المؤامة والمساهدة

- الما الماه والمعافية الاجورة الياء والمرافق عرفق في الدورون الريل الم 190 ما الدين
  - ٣٠ مجيزوار العالمي الايوراني عمر جنها كرم والأروجولا أي ١٠٠٠ الدوراني ١٠٠٠ ا
  - ٣ مجيدُ وارا معاني الايور، الذي تجرجتِها كرم، تَكَار بدامٍ بِلَ الرون المعامد من ١٥٠٠
  - ٤ مجينة والرسطاني ألا جوز البيرة وتجريها كرم وتكاريد تومر أوم ٢٠٠٣ ما ال
    - ٧ تش يبدن ل دار وخالي شعري مجموعه تقد جنيدا كرم جنوري؟ ٥٠٠ والنوم ١٠١٠ و
      - ا على الله الله يرم تقي يا كتال و 125/3-B2 كان شب الايور

ائد ندیم قامی پنجانی زبان سے ترجمہ بسعد میمن

# وارث شاه كالكمال فن

#### زبال کے طبقے:

وارث شاوی یک خصوصیت الی ہے جو شاید دنیا بھر کے کی بنے ستاج شن موجود نیس بنا سے شعرا ایک خاص طبقے کی زبان بنی شعر کہتے ہیں اور وہ طبقہ والت الدوال کا عبقہ ہے جو ل کر بیہ طبقہ دوالت مند ہے ای سے تہذیب کی جاروداری بھی اُس کے پاس ہے ساس طبقے کا روزم ما ورکا ورواس روزم ما ورکا وروس یا کلی محقق ہے جس کو جب ایک ورطبت استحال کرتا ہے اور فیر صفر ہے کہ انا ہے اس فیر مہذب طبقے کے روز مر وا وری اور سے میں معیاری اور آفاتی شام می کرتا کا محکن قرار دیا جاتا ہے جبر آتی جبر نے ایک لیے سند میں اپنے تہا ہے ہم سندگا ڈی کی ان کا رکر دیا تھا کہ ایون ان کی اپنی زیان فرا ہے ہوجہ نے کا اندیشر تھا گراس ہوجہ میں ان کا تھی دیو جب کے اندیشر دیسیا ہے گراس ہوجہ معیادا ور تہدیب کا تھی جو قریب کو جر تہدیب یا ہے تہذیب کے بیٹر دیسیا ہے جب کا تھی جو قریب کو جر تہدیب یا ہے تہذیب کے بیٹر دیسیا ہو جب ہی وہ بہ ہے کہ دیا تہ ہو گراس کو دیا ہے گئے گئی تھا اس میں ان کا دین جو کہ کہ میں تا اور کی ان ان کا دون کی تھی جو تہذیب کے ان نمائند وال کے لیج میں تا اور کی ان کو دے رہ دور ہی ۔ ان سب کے افکار نے برنے میں کا ویک تھی جو جو وائی کی کے برنگل ماسی محدود رہی ۔ ان سب کے رکھی وارث نا اور کی تا کہ ان کا دون کے میں تا اور کی تا ان کا دون کے میکن اور کی تا اور اور ان کی کہ وجو وائی کی کے برنگل دار کی کی ایک خاص محدود وری ۔ ان سب کے رکھی وارث نا اور کی تا کہ ان کا دون کے میکن کا انداز سب کے دوائی ہے ۔ جو وائی کے دون کی تا کا انداز سب کے دوائی ہے ۔

#### وارث شادكا الجاز:

اً ہی نے بیا گیا الکیوں کر دکھایا یا گیا زائی لیے کہ وارٹ شاوی ونجائی ہر طبقے کوا پٹی نیان محسول ہوتی ہے۔ ایس اس نے یا واسط طور پر ونجائی تہذیب میں وحدت پیدائی اور مختلف تہذیبی کر وہوں کو زیان کے حواسے سے ایک ٹی را وپر ڈال دیا۔ بیا نگ یا ہے کہ بعد میں فیر کئی حاکموں نے ایسے حادث پیدا کر دیے کہ جات سے کا ایس میں میں جول اور روز مر واور محاور ہے کا انتواز کرکے بیا یا تھر فیر محسوس حد تک شسم میں تاہی

### وارث شاه كي زبان:

ہن ہے شعرا کی ایک خصوصیت ماہمی ہوتی ہے کہ ووالفاظ اور اُن کے مروبہ منہوم کے غلام نہیں ہوتے ٹی کرا عانڈان کے غلام ہوئے جس ووائغا تا کے فن کارا نیاستیاں سے ان کے مناتیم بیں اضافیا کرتے میں۔وارٹ شا دکا کم ل بھی ہی ہے کہ و دا نفاظ اوران کے مروبہ منہوم کے غلام نہ ہوئے کے ساتھ ساتھ ان کے سامنے اپنا ٹاکا ٹرا نہ کھل بڑا ہے تحرو واک میں سے اپنی مرشی کے اٹھا تاہ ٹس کر اٹھیں ہوں معرع کیاڑی میں شامل کرنا ہے کہ بیا غیافا ہے برگل استعمال کے کسن اور قدرت سے جبک آشمتے ہیں۔وارٹ شاوے میں بھی استاد شعرہ نے ہے کہانی رطبع آزمانی کی سے تحروارٹ شاوی ہیر کے مطاعے سے بیت چاتا ہے کہ وہ نہ صرف احماس عدا ورجد باحد كى ايك في في روش كرن آيا في كراسية بعد آن واس شاعرون كرايي ا ظیر رکی بہت کی مشکل ملت کوآساں کرایا۔ اس مقصد کے لیے اس نے فاری اور فی اور بندی کے الفاظ آرا دی سے استعمال کے اور وجائی زبال کے علی معیار کو توالی سطح سے آیا۔ اس سے وجائی ہو لئے والے سرد ما القول کے روزم واور کچول پر بھی مجور حاصل کیا۔ پھر اس کو جول استعمال کیا کہ شال میں بوشو ہاری ا ورہند کوبو ہے داموں سے لے کرجنوے میں مانائی ہو لئے والوں تک بھی نے وارٹ ٹاو کے کام سے اپنا ہے محسوس کی۔ بوپ پنجانی ہو لئے والے مختلف لوگوں کے درمیوں "ہے وارہ شاہ" نے رابطے کا کام کیا۔ میں سوچاہوں کو اگر "ہیر وارد شاو" کی جان کو آت کی معیاری زبال تنظیم کردیوں نے تو چر دوردراز کے عديق بحى بيا كلى محدول نيس كري كي جيها كروشتى سائن محدول أياجار واسادرال كامل وبريد ب ك بعض بناني لكن والمصرف الهين علاقاتي روزم و كاستعال تك عدود بن جس كالتيج بير الح کوچراں والاء کچرات میں تکیش ہونے واٹی تھم جب جمنگ یا سر کودھا تک پہنچی سے تو اس کی براہ راست ا وَلِ ثُمَّ ہُوجاتی ہے اور قاری یا سائٹ شاعری ہے لطف اندوز ہوئے کی بھائے ایک دوسر سے ہے اللہ تاکے معاني يو ميخ لکتے ہيں۔

### الفاريوي مدى كية في يبكان التي

اب تک ہم نے ہیر دارے شاہ ہے صرف بیا متفاوہ کیا ہے کہ اے مز حلائمنا ہے اور اس سے لطف الدوز ہوئے ہی گر وغانی کی اس تظیم تعیق کے متعدد پہلو ہی مثلاً " ہیروارث شاو" ایک و قاعد ومنظوم قرامدے بار "جروارث تاوات او عصالات دیے جا کی جیاں اے زیائے کے دان کے مطابق جیاں وا رہے تا وانے را کب را کنیوں ، برتنوں ، کیزوں اور معاج و وقیر و کا تعمیل منظوم کی ہے ۔ اگر کروا روں کی وے چیت میں سے بھٹی معر معرفہ ف کروہے جا کیں قو ہفانی کااپیا شاہ کاروجود میں آسکتا ہے جے نہا بت کامیانی سے ملیج کیوج سکاے۔ (یس نے سنا ہے کہ جمارت یس جمر دارث شاہ کواوجرا کی صورت ہیں جیس کہ جا جاتا ہے اور کی جفتے رکھیں و ٹی کے ملا وہشر تی وعاہ کے تلقب شروں میں کھیل آیا گاس او پیرا کی کامیا تی کا کے سب تواس کا محر تھی فن سے ۔ دوسرا سب یہ کہ اوارٹ شاوی بیرا میں واقعات نب بت تیزی اورشلسل ے چلتے بیں اور کہانی کسی بھی مقام پر زکتی نبیل ۔ کامیاب ڈرا مے کی بھی اہم ترین تصومیت ہوتی ہے کہ اس یں تغیرا و نہ آئے ملکن سے میری اس تجویر ہے وومنا سر چونک احمیں جوفنون لطیفہ کو میں تنی ، بدا خلاقی اور مرجلتی کے ہم معنی بیجے میں اور بوں ال او کول نے اپنے ذہنول کو پھر منا باہے۔ یہ مناصر "قص" کے معظ سے جو بك المعتر إن اور مر قصير عشل يا عاشتي كي علا مت تك محد ودو يحت إن \_ ريشق و عاشتي زند كي كي بهت يزي اور ا قابل المنار حقیقت ہے۔ گرا نہ وارث شاوات ساتا ہے را جھا، ہے ، ستی ، کیدو، میدا، ملی ، جوگی، قاضی، را تھے کے ہو ہوں اور ہو ہیوں وقیر و کے کرواروں کی مدو ہے محض ایک متبوں عام تھے۔ بی میا ساتیں کیا لی کا ہے مید کے معاشر ہے تا رہ کا ورک اورول جمیع ہی کودھڑ کی مطا کر دی ہے۔ اس ہے اپنے قصے کے تیروں تیرون رو جھوا ور تیر کا بھی کوئی تحاظ تیس کماا ورکروا روپ کی خامیوں بدن کریے میں کوئی تھک محسوس تبیل کی۔ ای طرح دوم ہے بھرا ٹوں ، پنتھین مولوی، قامنی اور جوگی کوبھی کھری کھری سائی جیں۔ ہوں تم سن اور یہ کاری کے ہر دے جاک کر دیے ہیں۔وارٹ شاہ نے اٹھارہوی صدی کے پنجاب کا تعمل لکٹ التي والشي ركون عن جور سدما من وأن كرويات كريزين كي تعنيف كيطري "بيروارث شاة" كوال زوارة کی مع شرقی اتبذی اور تر انی تاریخ کها جا سکتا ہے۔ یہ حقیقت اس وقت اور بھی ایمیت افتیار کر بھی ہے جب يم ديھتے بيل كه دارث مثاور نے تواى زندگى على دوب كرداہے آپ كؤوام كے تجربات على سے كزار كو توالى ر ہوں اور عام کیجے بیں اعلیٰ در ہے کی شام ری کا ایک اپیا تمونہ چٹن کیا ہے جس کی مثال وتیا جمر کی زوٹوں میں - 40.84 B Sat

احد تدمیم قائمی پنجائی زبان سے ترجمہ زاہد حسن کہوا ہے کیا کریں

ជាជាជាជា

### ذطبه

السیم این بات کی اس نقریب کی صدارت ایک ایس تحص کے میر دکر کے آپ نے مرویہ روایات کی خلاف ورزی کی ہے ، جو تھن ایک ایل تھم ہے اور جس کا سب سے برد العز از یہ ہے کہ اس نے اسے تھم کو جمیشہ اليخ معيرا ورائي توم اورائي نوع كالات مجماب يهي ويه بكرمك بآت من ووسب وكونه كيدكون جو آ ب ب على النظر آئے جي اور آ ب وجھن الي ما تھي سنتان بي جنھيں سنتے کے آپ عاوي تيل جي ۔ مجھے جب بھی نو جوا نوں کے کسی اجہا یا سے مخاطب ہونے کی از ت حاصل ہوتی ہے، جھے جمیشہ بول محسوں ہوا جیسے میں اپنے مستقتبل سے مخاطب ہوں۔ آپ کی سر رسیاں ، آپ کا ذوق وشوق، زندگی کے ورے من آب كاندازا ورنظري والياس ين ول اورائي سيمونول كراته تعالب كارنا ووالي مكرا تعا زین کے درے میں آپ کا تقط نظر الیرسب جنے یں جھے اپنے ستعلیل کے خدوش کو واضح کرے اور اٹھی متعین کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ کا جب میں اسے متعلق 'سے اٹھا فاستعیاں کرتا ہوں تو ان کا مطلب ميري ذا معد كاستغلب بين بونا كراس بارے مي أو جھے يا كسي اورانيا ب يُودِ في المانتي ميں ہے يہمير أو ايك محد و ایک دن وایک بری وجند بری کے بعد ہر انسال کی طرب ہوند زمین ہونا ہے سواا اپنے مستقبل اسے بمبری مرا دان امیدوں اورامنگوں اور تموا مشوں اورا را دوں کا سنتقبل ہے جن کا تعلق آ ہے سب ہے، اُل کر ہے رک قوم سے الی کہ بوری بی تو یا اسانی ہے ہے۔ اس طراح وقت نے ایک بہدین کیا ہانت آپ کی تو ال میں وے دی ہے اور جھے یقین ہے کہ آ ہے مح معنول میں ذمہ دارہ است اور دیا تقدار تا بت ہول کے اور جب بھی کونی فیمد کریں گے تو اس جد ہے کے ساتھ کریں گے کہ بیمرف آپ کا فیمد قیل سے ۔ امارے بورے منتقبل كافيسل ب-

حب جری مرک مرک و کوں نے بینوری کی تعلیم حاصل کی تھی تو یہ طلک اور بیاتو میں تات ہر طانبہ کے علام
تے کی وجہ ہے کہ دور نے نصابوں میں کوئی ایک بھی ایسالفظ وری تیس ہوتا تھ جو جمیں اجھا تی ملکی اور
قو کی تعظیم سے موجنا سکمانا مارے فیہ ملکی محمرانوں نے بیا بہتمام ابلور خاص کررک تھ کی علام اپنی علدی پر
رض مندر ویں بھر بھا ہوائی مقدمی جد ہے کا جو فیا ای طور پر ہر انسان کے دی میں موجز ان ہوتا ہے اور جے
جذبہاً را دی کہتے ویں باور پھر بھا ہواں نیک روحوں کا جنفوں نے اس جذبے میں تھوت اور تالم بیدا کیا کہ ام

ا یک تب یت منفی حم کی تعلیم ما مل کرنے کے یا وجود شبت انداز میں سوینے اور عمل کرنے کے قابل ہو سکے محمر مح مجی میں سوچنا ہوں کا آن کی نی نسل ایس کے نسل کتی خوش نعیب ہے کہ اس نے ایے ماحول میں آ تکھیں کھوٹیں جب سب آزاد تھے یا یک ٹودنٹارملکت کے باشتہ ہے۔ تھے ادراہے یہ ب بھیے کے بارے على بهم خودى سويع اور عمل كرتے تھے اسے وبنوں سے سويے والوں كے إلى اختلاف وائے أو بوتاى ے اور موا بھی جا ہے کرمس کی رہمل اقتاق تو ہے حی اور جم دی ملامت ہے، اس لیجا فقاد ف وائے ہے ند تو تحوالا جا بياور الضه عن آنا جا يركي وإنت دارا الاختلاف ي توجيل فوب سر فوب الركار لے جاتا ہے روش کرنے کا مقصد بدے کہ جاری نسل کے سروبہ کام تھا کہ ہم نیہ ملی سامرات ہے آزادی عامل کریں۔ بیام ہم نے حسب ستھا عت مل کرلیا۔ اے آپ کسل کے ذمہ اس آزادی کے تحفظ کا کام ے اور سے کام عدد سے کام سے کہنے نیا دو مشکل ہے ۔ اور بیٹو آپ نے بھی شاہوگا کہ آزاوی کی عفاقت کرنا آزاوی ماسل کرنے سے کہن دوارم عدے کر جھے اخاد ہے کہ آب بھی عاری الرق مرفز وہوں کے سام ا عما وكا ظهاريس في محل ازراء الكف نيس كيا- دراصل يس في محسوى كياب كرقوم آب يراعما وكرسكتي ب کیوں کہ جب آ ہے تو م کے شاھر وں اور میں اور می آن آ ہے تھے بخشا ہے آتے ہے۔ کے شعور ہونے کا شوع ہے وراس امر کا بھی کرآ ہے وکھو نے کم رے کی وہیا ن ہے۔ مرایدا ساکرای ایس آخر می ایک بارچر آب کا ونی شکر بدا دا کتا دول کرآب نے جھے اس آخر یب کی صدارت کی از سے بخش میری دعاہے کہ اندوز ذکی ش آب کا طبیق کارابیا ہو کہ آب ش سے ایک ایک فروع جوري يوري تاري فخر كريك والآب كي مدست على بيرامشوروب كركرة ارض يرآن جو فكست فوروكي اور توفز دگ سے پیدا ہوئے وائی تر میس جل ری میں ال سے البشرایا واس بیا ئے رکھے گا کول ك آپ ا کیا الکاتو م کے فرو میں جے وہیں ہوا آتا ی نیس سے اور جے خوف و فکست کی میں تی میں بتاہ ہونے کی عبائے تقر کی کونتہ ورہے کے تائی بنانا ہے ۔۔۔۔ عدا ما تھ

( کیم کی ۱۹۲۵ء)

## ستنجري

سرورگھر میں داخل ہوا تو ایک بہت ہوا ری'۔ کے بوجو سے اس کی کمرٹو ٹی جا ری تھی ۔ گلے کی رکیس پیول ری تھیں، جیسے و تیں اس کے علق میں آ کرانگ گئی ہیں۔ اس کی بہت اندر تک وحنسی ہوئی آ تکھیل تیکئے کی تھی ہونٹ کھلے نئے کیوں کہ یا مشاشر واٹ کرتے ہے پہلے بند ہونٹوں کا وقذ نز کے بعد ری بحر کم بان میں هارت جوسکنا تف "الهاب" او و چمير على بيشي جوني يرهميا كود يُوكر يكارا ادراس كرقريب ويني تك بول عي جا. الله "وورساتي الے سے برالے محلے میں جوائر کی رہی تھی الجمال؟ جے جبل ارد مجھ رہم نے بے ساختہ کہا تھ ک جا ہے تو یو ہے تھا ہے کی تجربی بن شتی ہے؟ '' ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ''ال مال وال ال ' پر عمو ہیز می سمیت المجل كرا يك قدم آكة أفي اورمرور في ال كيال بينخ بوع اليندي ل كوب ري ركها -"وه بوكس رك ديل میں بٹی کمال خاتون سے نبو بہوماتی ہے ایس نے تعلقیوں سے کمالال کی طرف ویک جوج کے ایم س ایلوں کے دھوکیں میں ایک و اکل ایک بے جما کی ہی علوم ہو ری تھی، اور پرھیو نے ماموشی کے اس خل کورُر کیے۔۔۔۔'' '' ہو میروکیا رکیا تھا جس نے ؟ ہماری کمال خاتو ں جیسی آئے تھیں اس کے تصیبوں جس کیاں اپ آ تکھیں آؤ سمندر میں مشت داور تو بہاری آ تکھیں سارے ملتان میں اپنا جواب نیس رکھیں ہے جواری بیٹی کی آ تھوں کے سامے ووآ تکسیں بھی یانی بھریں اور بھر تماری کمالال کے اور کے بوٹ کی محراب اور لیچے کے بوت كى كان اجر الوكني ورقى جا باكر بند وكورتون كي طرح الني كمالان كي برض آرتى ا تاريخ آنون - بيكان الیمی ہے۔ وجہ چیت میال ڈھال شراقد رہ نے ہر انٹیس اوراؤ نے در ہے کارٹر کی پر جو دیا ہے ہر اور کی دار جیرہ سب و کی ب اس میں " . . . . برهما کی ماتوں کے دوران میں اس ورائی طرت تکھیوں سے کی دار کود تھا رہا ور کما دار مطلع ہو نے الیوں میں اینا وجینا شونس شول کر ہر طرف بھو ہڑ تن ہے " ک يكمير تى رى اور حب يرهميا دى يوائل كن كراي أو في تاركهم ورفيدي كالم كر تاريكم وی بیکوں راہد کوئی مشہور نہ وہاز زمیندار کے ساتھ بھا گر گئی اجس کے "برهب پانے ممیت ا کے کرم ور کے کہنے ہے آ کرون " بھا کہ گئ" اے سوال اللہ علی تین کہتی تھی؟ شاوش ہے اس کے واوے کو، اور احت اس باب پر جو مکول کے سو تھے مز ے تو نے جو نے تنی کی بذیوں سے وقد ہے جاتھ

اور کو اور نے ہنڈ یا کوچ کے یہ سے پچھا ہیا جو تکا دے کر اٹھ یا کہ چلو بھر پیکی واں اچھل کر آپھو ہی پر گری اور س نے ہنڈ یا کوچ کے یہ بیٹھا اور سرور نے مسکوا کر روگئی ہے ابھی اللہ اور سرور نے مسکوا کر کر ہو گھا ، اور سرور نے مسکوا کر کہا اللہ بی ہے ابھی اللہ سے کہ اور جب کو یہ ان کہ ایس ہو کہ کے اندر ہوئی کی اس سے میں ہوئے اندر ہوئی کی اور فور اور بیٹ کو دو فور بیاں منا کر ایک کو اور میں بیٹا مند بہ ہو تھ در کے تعلقے کے اور پھر سرور نے الیم کی ایک بینا کی کوئی کی دو کو بیاں منا کر ایک کو بر میں بیٹا مند بہ ہوئی کو دو فور ان ان کو بول کا کر ایک کو بر میں بیٹا مند بہ ہوئی کو دو فور کا آت ہی تو سا نوٹی رائی کو تکھنے کا مزوا نے گا۔"

کہ دار کا داوا سے اب فار گاؤں کا خاصا کھانا بیٹا دکا دارتی ۔ کہتے ہیں وجاب کا رہے سرمیلکم بیٹی جب اس کا دارتی ۔ کہتے ہیں وجاب کا رہے سرمیلکم بیٹی جب اس گاؤں کے جب اس گاؤں کے ایک سے گاؤں کے کو اس کے ایک سے گاؤں کے کو ایس کا دار کے ساتھ کی اس کے ایک اس کے ایک کو ایس کی ایک کو ایس کی ایک کو ایس کی ایک کو ایس کی ایک کو ایک کا داری کا داری کا خلاب و ایک و ایک کو ایک کی افزار کا داری کا داری

ک فان میں حسیر اب فان بھا ہے ہوں کی جمر شل ایک تی ہوئی لیے گاؤل شل واقل ہورہا ہے کھسر پھسر ہوئی گر سر سے گاؤں کی ایک فیٹ وارواوت شکوک و شہات کو بھا لے گئی البت ایک ہوئی کے بعد جب تی ہوئی کی سے بھا وہ کی کے بعد جب تی ہوئی کی کرنے نے شہالان کی سے بھا وہ کی کے بعد جب تی کہ کان ہے کہ میں مالیان کی سے بھا وہ کر آئی تھی اس نے شوشر چھوڑا کر سپر اب فال کی ٹی بھ کی تو ملیان کی مشہور الوا مف زرنات ہے جودہاں تا تی کر آئی تھی اس سے مشہور تھی اور بوجتان کے گئی وؤیر ول اور سندھ کے گئی جا گیر وارول کے پہلوگر یہ چکی تھی ۔ اس سے مالی کی توربوچتان کے گئی وؤیر ول اور سندھ کے گئی جا گیر وارول کے پہلوگر یہ چکی تھی۔ اس سے تا تی کورن مست فین کی جو بی شریعا ہے او گوااا دار چکہ جگہ جو رہ تا تی گئی کہ کی جسے اس دار کو فاش بول کی دونان مسامنی وی تا تی ہے تجری ہے۔ اس اور کر تا تا تی کورن مست فین کی جو بی شریعا ہے والو اور کی ہم کھائی بول کے برفان مسامنی وی تا تی ہے تجری ہے۔

اور الغظ سارے گاؤک میں کو نی عمل ایکتجری انتجری انتہا ہے خان کی دکان اُجڑ گئی۔ وو دکان کا س بان الخوا كركم عن رويوش بوتيا - ماني تك كافيات بوتيانو رات كي رات كانول سے بھ كاا در كتے جن ك الاک پورٹس کسی وکٹس کامنٹی ہو گیا ۔ سر ورا بھی دی برس ہی کا تھا کہ خال صاحب ہیں اے فال اینے گا وُل والوں کو کالیاں دینا مل سے ناتی سرور کی انظی بکڑ ہے جمرے کا بھی میں آئی اور سید کی جمری چویاں میں واطل ہو تنی۔ کتے ہیں کراس نے روروکر گاؤں کے سامنے تقریر کی اور قشمیس کھا کھا کرکھا کہ وکتجری فٹر ورتی وگرا۔ برسوں سے قو ہے کر بھی ہے اب و والیک وکی زود سے اور صدا کے بعد بدوی وی کاڑ کا ای کا مبارا ہے۔ کہا ہے گاؤں جس براس اور کے کے اوا کے بے شارہ صال جی سر جمیانے کی ایا زمت نیس دے گا الوکوں نے ایک دوس سے کی طرف دیکھ اور آ تھوں آ تھوں میں ایسلہ کیا کہ کوئی حاص حرث تیس سے ۔ گاؤں میں تا تی نے کوئی وی بری پڑے امن سے کا نے اور و دینہ ہے رامن طراقے ہے تو جوا توں اور توہم لڑ کیوں کے درمیان ووستیوں کے تانے بائے کئی ری اوراینا پری بازان ایک اور نشر ہورا کرتی ری بہر جب مرورجواں ہوگی تو اس کے ہے کی اور گاؤں میں ایک عرب ہے اور کی تھی چن ٹی ۔ بیا ہ جوا اور ساں جم کے بعد کماں خاتو ان بھوا جو ٹی تھر ر میکی کی صالت میں مر ورکی بیوی مر گئی۔ و والا اللا سار بنے لگا اور پھر نہ جائے اس کے من میں کیا جائی چند رور بعدی کا ڈن چیوڑ کرماناں ہوں گے آیا۔ تا بی کمال خاتوں کو مختلف ماؤں کے باس لیے بھری کروہ اسے جند میسے دودھ بدوی اورائ کی دعا کی کی ایک لیمن ای دوز وجوب می اسے طوم ہوا کہ ووقو اب تک بخری ہے۔ ایک راحد کول خاتون کو یک کیڑے میں ایٹاء کاؤں کے مولوی صاحب کے دروازے یر رکھ اور کاؤل سے بھاگ تنی یونی تدری تک ول بیتا مانان می کوکین کی تجارت کرتے رہے جنڈو خانے بھی کھول لیے اور ڈیم ہ ا الاعلام ان سے زری لا لا کر بھی بیچے رہے ، تھرم ورا بکسارج ی لاتے ہوئے بکڑا تی اورا بک بری کے لیے

کردا س کا دو رقیم اکل جمید کا جا مد ہو کررہ آیا تھا۔ اگر چرنفتنے بیست جانے کے بعد دوسر المصلے میں ندیوسط محرکمالا ال وال میں ایک دوبا را چی کی وُحلی ہوتی جا دریا چولے پر نماز پڑتھ کی کئی تھی مجر یہ سلسد بھی ختم ہوگیا شروع شروع میں وہ داوی اور لیا کی باشیس کن کر بھی جاتا اٹھی تھی جے فیند میں ڈرگئ ہے ۔ کی باراس

" بس اب چند مجنول کی باعث ہے!" بردھیا سر ورکواطلا ع و تی۔

یز هیا بینے کی و تی س کرمس دی "ارے پیگے اکتین و بھی مولوی توقیم منا جا رہا؟ بیرس دگ کی چیک مس کی آ تھھوں میں تین بروتی ۔ بوتی تو ہے پر غا ہے بوجاتی ہے۔ بھے بوئے چراٹ کو دیجا کر بیابی تو سوچ کر بیائی جمعی جلا اور چیکا ہوگا۔ آٹ کی افیم لا۔"

اس روزگ ال یک دم سے برل گئے۔ کو یں ہو جا کرگر بھی کی ہونی ایش اسے جوٹی سے ان فی جیسے کی اور ان کی بور حیوں ایک دومر سے کے کا ٹوں پر مشدر کا کہ جیس ا آ شا یوں کی کہ جیس ایک دومر سے کا ٹوں پر مشدر کا کہ جیس آ فرجری ہے انجری " یہ سب بھی کا کہ ان کے کی کا اول کے تیور ند بد لئے اور دوا افوا اور آ شنا یوں کی کہ جی ہونے ان کہ جی ہوئے کا تقامت کرتی اور مشکول کر بے حیا لئی ہنے کی کوشش کرتی ۔ یوسیا تا ہی اور مروریا تا رو کی کر تو اُن ہو تے اور جب کر ان ہا موجول کر بے حیا لئی ہنے کی کوشش کرتی ۔ یوسیا تا ہی اور مروریا تا رو کی کر تو اُن ہو تے اور جب کر ان ہو کہ اور کی تو دومری شا ہوا کی کو جو کے اور عمل کرتی ورجول کی کہ تو دومری شا ہوا کی کہ ہوئی ہوئی ہوئی کی کو دومری شا ہوا کی سرحانی کے لیا ورجول کی اور ایک سرحانی ہے کہ کرتی دومری شا ہوا کی گئی ہوئی ہوئی کی کو دومری شا ہوا کہ کو ہوئی ہوئی ہوئی کا اور اے شکر کرتی دوجول کی دوجول کی اور کا کو ہوئی ہوئی ہوئی کا اور اے شکر کرتی دوجول کی دوجول کو دومری شا ہوا کی گئی ہوئی ہوئی کا اور اے شکر کرتی دوجول کی دوجول کو ایک ایک ان کو گئی کو دومری کو گئی کہ اور کی کو گئی کرائی کرائی ہوئی کو کو کہ کرائی کو کرائی کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کو دومری کو گئی کہ کو دومری کو گئی کو کو کرائی کی کو گئی کو کو گئی کو کو گئی کو کرائی کی کو کرائی کو کہ کو کو گئی کو کو کرائی کی کو گئی کو گئی کو کو گئی کو کو کو کرائی کی کو گئی کو کو گئی کی کو کرائی کی کا کو کو کو کو کو گئی گئی کو گئی کو

سین کو دار ایک رور پھر سے ہول گئی۔ کی نے اسے بتایا کہ جس قادر سے نے اسے پھیزات وہ ایک اور او جوان کے ہاتھوں ہے گیا ہے کالان پر اس آ۔ نے کوئی خاص اثر نہ چھوڈ اگر جب کئے والی نے کہ کا 'جیز سے ام پراڑ ٹی بھوگئی قادراتیز سے ارسے بھی گئی گئی باتھی کر رہاتھ کا یک وہم ایرا تیماس پرٹوٹ پرا اورد حمک کرڈ الی دیا جی کوئے ہائی بوج اری کی ایروٹوئی ا' کو کمالال کو تھم کی سے آگی اوراس کے بعد

کوان پورے چودو کی بھی تیم تو مرکی تباری آئی تری جیل میں کت جا کیں گر جوں آخدوں ہیں انظار میں گزارے وہیں چند مسینے اور کی آفرائی جی بے کوئی فیہ تو ہے تیم کے کان سے گزارے جا کیں جینے جینے میں جینے نہ جینے میان آؤ تر بحر کا ساتھ ہے کسلوں کا نعید کیل جائے گامیر ہے ۔ اور اس اور دیکھ لو" ایک روز سرور گر میں آیا تو تمکانا مر وسایہ علیا کی بیازی کے پاس جینے کی اور ور" کی تیم اوں الفند

من هما يوني "من ملے سے محتی تن كرمروميا خال خال سال را سے -"

یوھیا کی آواز نے اسے چوٹکا دیا" جنگل میں مورنا جا کس نے دیکھا ؟ عنگی کو نے پھرر ہے ہیں مال کے لاڑ لے دو اس ہو بگیاں جس نے بھا یول کا حلقہ ڈ ٹرا پندیار کے بیٹے پر سرر کھویا وایا جر کے سامنے مزا آیا باعثی کرنے گا۔"

"داوی" کی دان ہوئی اور و دہرے دے کے بعد اس نوعیت کی گفتگو میں تھے۔ لینے گی تھی اس لیے داوی اور بابد دونوں" تی ، تی" کرتے ہوئے اس کی طرف کھوم کے اور دوبو لی "آخر آپ ان کے جیب جیس کر طنے پرائے دکھی کیوں ہیں؟"

بردهمیا سے راورا ست پر لائے کے لیے واطفانہ کیجیس ہوئی اوکی بیٹی رائی۔۔۔س موت ہے۔۔'' تحرسر ورئے واست کاٹ دی انتخبر والال اپنی کمالال حاقون سے میں واست کروں گا۔ یہ بتا و کمال خاتون بیا کہ کیاتم جیس جیس کر ملتے کو پرائیس مجھنیں؟''

"كس عيد مكالال في حيا-

" كى \_ \_ جس م يك كول يا جس مقم جا بو الوكى؟"مرور في تن كركما-

"خدا تمہارا بھلا کرے " برحمیا نے سرورکودا دوی" کیابات سے بات پیدا کی ہے۔ اور وہ بھی سوبات کی آب ہاں اور وہ بھی سوبات کی آب ہا ہے۔ اور وہ بھی سوبات کی آب ہا ہے۔ اور وہ بھی سوبات کی آب ہا ہے۔ اور وہ بھی سوبات کی آب ہے۔ اور وہ بھی سوبات کی ایک ہے۔ اور وہ بھی سوبات کی سوبات کی ایک ہے۔ اور وہ بھی سوبات کی سوبات کی ایک ہوبات کی سوبات کی سوبات کی ایک ہے۔ اور وہ بھی سوبات کی سوبات کی ایک ہے۔ اور وہ بھی سوبات کی سوبات کی ایک ہے۔ اور وہ بھی ہے۔ اور وہ بھی سوبات کی ایک ہے۔ اور وہ بھی سوبات کی ایک ہے۔ اور وہ بھی ہے۔ اور وہ بھی سوبات کی ایک ہے۔ اور وہ بھی ہے۔ اور وہ ب

کمالاں تو جیسے طوفان میں کھر گئے تھی۔ چکرای گئی اور پھر ایک ی جست میں جیسے اے کنارول کیا۔ یولی" بان ایم جس سے بھراا نیاتی جا ہے گا!"

" إنكل \_\_\_\_ المحاتو كون إو؟"مرور في حما-

جواب کے انظار میں پر همیا اور مرور نے سائسیں روک لیں اور چکیں جھپک بھول مجھے۔ کور ل کے بونٹوں پر ایک سکر ابت ی آئی جور بھی نیس جائسی تھی بھرف محسوس کی جا سکتی تھی ۔ بولی'' ایسا تو کوئی میں ۔'' براهیا کی با چیس مے شکنی ۔

مرور فبلنا ہود آتن کے پر لے کوشے تک چاائیا اور بیسا ہے آپ سے مرکوشی کا خرامزادی "
اس راحہ پر جہا اور تک روتی ری چر ایکا کی اس کی سکیاں رک کئیں اور نوشی راحہ کو ووٹوں میں کسر پھسر ہوتی رہی اس کا اس کی سکیاں رک گئیں اور نوشی راحہ کو ووٹوں میں کسسر پھسر ہوتی رہی اس کی سکیاں نے تھا آئی آئی ہوتی کو کھورتی کہ سر پھسر ہوتی رہی اس تھیں ہوتی کو کھورتی روجاتی اور چر کے جہت کو کھورتی روجاتی اور چر کے دم آ تھیں ہند کر کے مرکو شکیے کی صورت میں استعمال ہونے والے میلے جرائی وں میں ایل میداد تی جیسے کی دم آ تھیں ہند کر کے مرکو شکیے کی صورت میں استعمال ہونے والے میلے جرائی وں میں ایل میداد تی جیسے کی دم اس میں کی درم آ

دومرے روز برھیا اور مرور کا طرز عمل بہت بدلا بدلا ساتھا۔ بڑھیں بے بھٹن ہو ہو کر پیڑھی پرے اٹھ جُٹھی اور کھا سُتی کھنکارتی اوھر اوھر کھو منے گئی نو نے ہوئے چھاٹ کی مرمت کرتے ہوئے کہ اس نے ایک بار اوچھا" کیابات ہے وادی؟"

" ارے بیٹا اکولی خاص بات بیش دیو جدیاتو ٹی "جوائی کم بخت یا دآ ری ہے ۔ ایک ٹوٹ کرآ ٹی تھی کہ تی گئی کہ بی چا بتنا تھ بیہاڑ وں کوزیشن سے مجھی کرا تھیں سرمہ بنا کر رکھ دوں۔ اٹھیوں کی چاروں تک سے کوئی ہی چیٹ کر نگلے کو دھڑ کی رہتی تھی ۔ حمیس و کھوکرو و گھڑ یا ہے! دآ گئیں ماس کے ذراا داس ہوری ہوں۔"

مروراگی ای روز دن یم کنی با رگر کے چکرالگا کیا۔ ایک مرج کمالال نے اس سے بھی ہو چھا" کیووٹ صور ؟"

"آبكاري كااضر دورے برآيات بيا" ووبولا" ذراى المجتمى الدولال الله كياہے - كن چي پينه بات جائے - الميم باتھوں سے لكل كُلُو تينوں كے تينوں فاقوں سے مرجا كيں كے - بار ورآ تا بول كرد كيموں كين يح بي چي پيرانو تين كيا - لوگ جيس كيم كيتے تيں ما جي، رج تيجتے تيں جيس اس ليے يكود درئيل كركوني المسرك يا سي الكارت جزوے فوا ويولاد ا

کرداں کورونا آئی ۔ کتا دکی ہے ہے جا رابا ۔ ابھی جا لیس بری کافیل ہُوا ہے ہیں جا گا اور اس ہے۔
وصے ہوئے لکے اکنی دورائی ہوئی آئی ہوئی آئی ہیں ہیں کر پر ی ہوں ۔ ذرای آبدنی میں تیں جا توں کو
سبر رے ہوئے ہے ۔ بھی گندی ہا تھی کرتے ہیں تو کیا ہوا؟ ''تماز بھی پر سے گاتھ بینچ کا تو افیم کی کو ہیں ہی ۔
عبر دست سے تھیے جو لئے تو گائی کے مولوی صاحب جیسا پر تیر گاراور نیک انسان آئ ال تحری کا وشاہ نہ میں اور مال بینے کا تھی کے کھول میں مرکشیاں کرتے کا تھی کے کھول میں مرکشیاں کرتے والے گئے گھول میں مرکشیاں کرتے والے کھتے دی ۔

اورشام کوکھا نا کھاتے اچا تک برحیا کا کیکٹوالہ مند شک ورود مرابا تحدیث رہ آبواوروہ ویڑھی پر سے ہوں چکرا کرگری کہ بیک ہورتو سر وراور کمالال دونوں منا نے شک آگئے۔ چگر سرور نے نیک کر برحی کواٹھ یواور جایا ''شال اشال!''

"واوي،واوي" كالان وكانى

" بنی ، بنی " بناها کرای " درد سے بیت پیٹا جارہا ہے کھ کردور ندی گی۔ ا سے بیٹا ٹس گی ان کی اسٹی گئی۔ ہے۔ اسٹے کی سانے کو بلوا کہنیا کسی سانے کو بلوا کہ" مرور نے پر معیا کواٹ کر کھاٹ پر ڈال دیا گلتے ہوتے جو جون اُوٹی سے بول چنگی بجائے تل آرام آج نے کا گزئن دیکھی تو ہے میں نے ۔۔۔۔ جائے کہال دیکھی ہے۔ دیکھی شرور ہے۔ میٹی ای گاؤل میں دیکھی ہے پر جائے کہاں دیکھی ہے ''

" قبرستان مي؟" برسعيا فيارے درد كے سفتے ہوئے كہا۔

وونبيس لتراب

"مهريس؟" كمالان في عا-

" بنائيل بني ، وبال أو كنوار كندل ب \_ ش جيون أو في كي إحد كرر بابول "

" لو چرکہاں ویکھی ہے؟" رسمیائے آ تکھیں بند کر کے بیا اغاظ ہوں اوا کے جیسے اپنے ہیں سے اسے جینے جس سے اسے واقعوں سے جر نکال رسی ہے۔" جدی سے اوکروور شائل بھی۔ اس میں بالی ۔"

سرور کھی ایٹ شن اپنے سر کے پال تو چے لگا۔ ا جا تک یہ صیابولی استفائے کے کھنڈریں۔ ا

اورمرور نے کائی بجادی اجوانت بہاوقت بہاووت بہاووت اور اللہ ہے۔ وہی ہے جیوں و ٹی۔ میں ابھی رہے۔ اور اللہ ہے۔ وہی باہر جائے کے لیے اس نے بالای مربر لہیں اشروع کردی۔

بر حیا کرای "تم میر ہے اِس رَ کو بینا۔ جائے تمہارے چیچے کیا ہو جائے کال خاتوں چی جائے گی۔" "میں چلی جا کال گی ہا ہا۔" تھے اٹی ہوئی کمالاں نے جوتا پھن لیا۔

اورمرور اور او ان کی جورتیم ایک بزے کو شے کا کھنڈر ہے، ایک چھوٹی کی کوشری ہے۔ چھوٹی کوشری کے کھنڈ رکی دکھنلی و بیوار کی بڑتین آگ گسد ہے میں ۔ال کے پنچیئو ٹی ایسے بڑھے بڑتے ہوئی والی ایک ہُوٹی اگسادی ہے ۔ایک چا بھی ل جائے توامال کے سارے دکھدور موجا کیں گے۔''

" اعماد السيار المعالى المعالى المال في المالال في المرابكة موت كها-

سعطانے کے کھنڈر کے پاس المرجر ہے تک ایک کارور ہاتھ جن کی ہے آئی ہوئی کی رہ کو کو کھ کراس نے ہیں ہے گئی ہوئی دم کو ایک کو کھ کرا اس نے ہیں ہے گئی ہوئی دم کو ایک کر ایک کو ایک کو ایک کر ایک کی ہوئی دم کو ایک کو ایک کو ایک کو ایک کہ ای

وادی کہ ری تھی۔ کسید کی مکنا ہے اور جو بت بھی ہو مکنا ہے۔ قاور ہے کے بس میں آگئ تو جا تو القد نے رودی کا ساماں کر دیا اور جو و بال سے بھی پاڑ پاڑا کر بھا گئے ہے تو بیٹا ایکھے زہر کی چنگی وے ویتا۔ القار کرنے کرتے آ تھیں مذید ہو بھی جی سا ہے بھی جاند تنا جمراتو جمورا ہے بھی ٹیم ہونے کی کیل ۔" کمالاں کی مرجمری آگئے جیسا یک م بہت کام مرایاں اس کی رکول می وفائے گی ہول۔

بگرم وراوا ان قادر سے مصروقو دی کا ہے پر کہناتھا کا کر کالو نے ٹوٹل کیا تو پند رود سے دول گا روز
کے دی پند روک نے گی تو حوامز اوی ٹودگی مز سے شی رہے گئی پر بھے ای پر اختیار شیل امال انگین میں مولوک
کے پی روکر جانے کیشت نے رکوں میں برف بحرق ہے کہ کری تو اسے پندو کر بھی تیس گئی ''
''پر جیٹا' وادی نے کہا'' تم نے اسے کھنڈ دھی تیسیج کی ترکیب انگی سوری ہے۔''
کواڑوں کو جیسے کی نے تع دیا برحمیا اور مرور آ تھیس بھاڑی ڈرکر و کیفنے گئے اور قرمای ویر کے

بعد انھوں نے دیے کی مرحم روشی میں کمالال کو پیچان لیا یہ جدیا فورا کرا ہے اور ٹی کھانے گی لیمن مرور کو کہت جو چکاتی یہ جدیا تھے اور کی شکلوں سے بحث با فدھ کر پکھ تیب سے فیر قد رتی آ واز میں ہو چھا الیونی الا کی چھا الیونی الدرآئی جسے پر جدیا کو والو ہے کے لیے بڑی ہے مرور تک کرزگیا انگروہ والا کی جو اللہ کی اور جو کے لیے بڑی ہے مرور تک کرزگیا انگروہ والدی اور جو کو فیصے سے دیکھتی ہی تو کو اور جس بھی گئی اور جس پر گر کے بلیا کر روئے گی برجدیا اور مرور میں جس کی اور جس اور جس

اس دامت برحیا ایر تک بو گئی ری ۔ کو شعر بی حیاتے حیاتے اکنا باتی او بابرا تھن بی نکل بوتی ۔ وہاں

ہوا کا اُنْ اُوَا غرر بھا گی آئی ۔ مونے کی کوشش کرتی گر کھڑ کے کرا تھ جیمنے اور پھر حیلے گئی اور جب می سرورا شاتو

اس نے دیکھ کر برحمیا کرا وری ہے ۔ ووا تھ کراس کے پاس آیا اور جمک کر بورا اُتھاں کی جو ک مجموع مون ۔ ۔ ۔ ۔ وا

ين هيائے ين برب سائے بينے اور كھا سال كى آكھول ميں آ سُور كي ہول التم يول درج جو كو كون يو جھى اين ؟ "

> مروراس کے پاس جی آبا ۔ ''جی اندان اسمان کردو تو کیا آم کی کی جارہ وہ'' بر هیائے کہا'' کیلی میں دردا فعاہے جیا ایکھر یاں گل رسی جیں۔'' مرور جواس باخت ساویاں سے افعاد وربولا ' میں ڈاکٹر سے کوئی دوالے کرا بھی آبا۔''

سرور کے جونے کے بعد پر حمیا دیر تک کرا بھی رہی اور روٹی رہی ہ کافی دیرے بعد و واپاری ، بی اکمال خاتوں '''

کردا ب دردا ر سے بہتمودار ہوئی اس کاچیر دیری طرح ڈرددور باتھا۔ باب الا سے الا سے سے اور براڈ بی برسٹیدی می جھک رمی تھی۔

"بينا إبرهميا في قريادي.

کمالال و بین کمڑی سے ٹکرٹکر دیجمتی ری۔

"أيك بيالي جائد كي ل جائد كي؟" السينة كلا كرون كي كي لجاجت سي كها-

كروم برجل تى

مرورکونی دوا کے کرآیا تو یہ هیا جائے ٹی ری تھی اور کمالال چپ چاہی کے پاس کو ٹی گئی سرورکی و طفتی ہوئی آئی گئی سرورکی و طفتی ہوئی آئی گئی ہو جن ؟ "وہ ہولا اور کمان ان کو خاصوش پاکہ برده بولی آئی کہ برده بولی آئی ہوئی آئی ہوئی کہ برده بولی آئی ہوئی ہوئی گئی ہے ہوئی آئی ہے ہوئی کہ برایک اگر بردی کی شکہ اگلا ہے بود کی تاکہ اور کا آئی گئی ایک کا درد آن کی آئی میں عامیہ جو جاتا ہے کہتا ہے دوائم منگا لود یک شر لگا دوں گا تھی جا لیس کھتے ہیں۔ "

سین ای تین ہو گئی ہے ایس کی الجھن میں تک لانے کی بجائے یہ هی کا وقی میں دیے کی فریت کی ۔ وقی الم اور کی لاپ کے جا میں اور کی لاپ کے جا میں کے جا میں کے وہند سے کی کررو ہے فاکنز کی فر رکیے، گرشام کو جب ڈاکم ، جو کہ و تلار کی سے استعقاد سے کر ڈاکم میں کر آیا تھا ، مر بیٹ کو و کھنے آیا تو یہ هی کا ظری جہت کے کسی فقطے ہے جم وکلی تحقیق اور وہند یہوں میں ایشنوس کے باصف یا وک کو تخ فن وی کی ۔ ڈاکٹر فغا ہونے لگا کر استم لوگ ای کو است میں اور وہند یہوں میں ایشنوس کے باصف یا وک کو تخ فن وی کی ۔ ڈاکٹر فغا ہونے لگا کر استم لوگ ای وقت میں ہوگا ۔ خدا اکا مام وہروتو دی کروا ور اس باس وقت باسلام میں سے نگل بھی ہے۔ اب دوا سے پھوٹیس ہوگا ۔ خدا اکا مام میں موقع ہوا کہ وہروتو دی کروا ور اس ساس وقت باسلام میں سے نگل بھی ہے۔ قرآ آل جمید کے تم کے لیے کسی کو ہوا اسلام میں ہے۔ ا

کوال نے رور کی بھی جگل ہار کی کیم تے دیکھا تھا۔ الم کے جانے کے بعد اس نے مری ہوتی دادی کی سے اور کے دادی کی سے اور تے ایک تظر ڈائی نیم وا آ محصول بھی سفیدی کے سوا کھے نہ تھا کہ ایک تارور گھٹ کوچرائے کی مملی

جب اس کی آن کھی کھی آؤ سر و راس پر جھٹا ہوا تھا۔ ''' تفویر کی بیٹی اب کو، آن تکھیں کھولو۔ اربی پالی تھیے کیا ہوا آنہ ج<sup>ور</sup>ہ

"شی ڈرٹی تھی ہو ۔" اس نے اوھ اوھر کے کر کہا۔ سا منے داوی کے مروہ ہم کے پی مولوی میں حب نے پیٹے مورہ سیسی پڑھ رہ ہے تے ۔ کالال نے جمیت کردو پا اوڑ ھا اور مؤونا نہ بیٹے گئے۔ مولوی میں حب نے پڑھتے ہورہ سین کی ہونے اس کی ہرف نے دیکھا اسکرا نے اور اشار ہے ۔ اپنے پاس بالیا۔ ووائنی اور دادی کی کھا ہے کی پر ایس کی ہرفوں میں اس کی ہوئے اس کی ہرفول سے کہوگرا ہے کہ برفول نے بوٹو ان کوائلیوں کی بردول سے بہوگرا ہے کہ برفول نے ایس کی ہرفول میں جب نے برفول نے ایس کی اور دار کرنے گئی۔ بہرمولوی میں حب نے مردولا میں کا ورد کرنے گئی۔ بہرمولوی میں حب نے مردولا میں کا ورد کرنے گئی۔ بہرمولوی میں حب نے مردولا ہو انہوں کی ایس میں اورد دارائی اورد دارائی کی ایس میں کہا ہی ایس کی دار کرنے گئی۔ بہرمولوی میں حب نے مردولا ہو انہوں کی ایس میں کہا ہیں اس میں کہا ہیں اس میں کہا ہیں ایس کی دارائی کی ایس کی کہا ہو دردولا کی ایس کی کہا ہے کہا ہو دردولا کی کا میں کہا ہیں اس کی کہا ہے کہا ہو دردولا کی ایس کی کہا ہو کہا گئی کہا ہو دردولا کی کہا ہو دردولا کی کا میں کہا ہو دردولا کی کا میں کہا ہو دردولا کی کہا گئی کی کہا ہو دردولا کی کہا ہو دردولا کی کا میں کہا ہو دردولا کی کہا ہو کہا ہو دردولا کی کہا ہو کہا گئی کہا ہو دردولا کی کہا گئی کردولا کرنے کرنے کرنے کر کئی کردولا کرنے کر کر

مرورساري داسته قبرا ورگفن وغير ۽ كے سليلے على بخلائي اور سدوں پر جي كو وُن كر كمر على آيا ، آگئن على موجود ي انجاز بوس كى چند تورش كمالال كے پائى ينجى رورى تھيں۔ وہ چنچے ہے كو شے على چا، آيا ، شوب شوب رويا اور پھر مو آيا عورتي بلي كسيں تو كمالال كوشے على آئى۔ بھرائى بمونى آواز على بركن آيا وہ اور بھر بركن آيا كراك گئا اور بركن آيا ہے اور پھر بھوا كراك گئا اور بھر ہے ہو ہے ہو ہے ہا تھ ہے اس نے مرور كے جرے بركن بھوا ہے اور بھر اس نے مرور كے م تنے کہ چھوا اور مسکر اپنے تکی "بابا" و دمارے بیٹی کے پکا رائٹی سرور نے آ تکسیں کھول کر ، دھراُ دھر دیک "جی آؤ ڈرگئ تھی بابا" کما لاں اس کے پاس جیسے ہوئے لا۔ "تو کیا جھے بھی مردہ بجھ لیا تھاتم نے ؟" سرور اولا۔

کہ ال چہ چاہا ہی گا ہور ہے۔ المجنی رقی اور بہت دیر کے بعدین سے بیاد سے بولا اللہ مرور ہے الفتیا رو نے لگا اور جب بہت سے آنہواس کی آنکھوں کے گر حوں میں بھر جھے تو وہ ایک مسلس دھاری طرح بہد نظے اور پھر وہ دین کی طائم تحریخ آن ہوئی آ واز میں بولا البٹی اور یکھوں کے معان ف کر دو۔ میں ہزا کمیے ہوں ۔ بیان کے بولٹ کو وہ میں ہوانا کو اللہ میں دیا کہ میں اسلام کے باتھوں سے اپنے بال فوق میں ہزا کمیے ہوں اسلام کے باتھوں سے اپنے بالی فوق میں ہزا کہ ہوئے کے لکا اسلام کے باتھوں سے اپنے کے کھورے کو المور پیرے ایور اپنے میں دواج کے کھورے وہ بیان کی باتھوں کو بھڑا اور کھوری ہوا ہوا تی بیان کو باتھوں کو بھڑا اور کھوری ہوا ہوا تی گری بنانا جا ہو تھے باتھوں کو بھڑا اور المیں اپنی گری بیانا کہ بیانے بیان کو بھڑا اور المیں اپنی گری کہ ایک کی بیانا کمیے باتھوں کو بھڑا اور المیس اپنی گرون پر رکھ ویا ۔ اسلام کا کھورے وہ کہا تو بٹی ایجو پر احسان کرد ۔ میں کتنا کمیے باتھوں کو بھڑا کہ بیانا کہ بیانا کمیے باتھوں کو بھڑا کہ بیانا کہ بیانا کہ بیانا کہتے ہوئے بول اکتنا کمیے باتھوں کو بھڑا کہ بیانا کہتے ہوئے بول المی بھڑا کہ بیانا کہ بیانا کمیوں کو بھڑا کہ بھڑا کہ بیانا کہ بیانا کرد میں کتنا کمیے باتھوں کو بھڑا کہ بھڑا کہ بھڑا کہ بھڑا کہ بیانا کرد میں کتنا کمیے بول کھڑا کہ بیانا کہ بھڑا کہ کہ بیانا کہ بیانا کہ بیانا کہ بھڑا کہ بھڑا کہ بیانا کہ بیانا کہ بیانا کہ بھڑا کہ ب

کوان نے اپنے ہو تھ کی لیے گرا سے اپنے با کوشل دینے کے لیے کونی نفظ شہوجہ ۔ وہ کے حق میں اسے کوئی ہو اسے لی بردی تھی کرا سے بردا جسل کر تھی تھے کیا ہے دویہ بھی کر نیس ہوا تھ نے بردا جسل کر جسل جو کہا تھے کہا ہے اس کا مرد بائے کے بردا ہو اس کی بردی اور پھر اس کا سرد بائے کے لیے دونوں باتھ بدھوے ۔ یہ کی فرد سے کی ہو جا ہے کہ بری دبائی رہی ۔ پھر جسے کہ سوچے گی اور م تھے ہے سے بولا اور کی بری دبائی رہی ۔ پھر جسے کہ سوچے گی اور م تھے ہے سے بولک کر اس نے جو در کے اندر سے اس کا باتھ ڈھوٹ کا داوار سے کہا تھے گئے ہو کہ کراس نے جو در کے اندر سے اس کا باتھ ڈھوٹ کر اداوار سی کی باش دی بھر جسے گئی بہدور میں کے اور کی برد کے بعد جسے گئی بہدور سے اور کی دور کے بعد جسے گئی بہدور سے اور کی دور کے بعد جسے گئی بہدور سے اور کی دور کے بعد جسے گئی بہدور سے اور کی دور کے بعد جسے گئی بہدور سے اور کی دور کے بعد جسے گئی بہدور سے اور کی دور کے بعد جسے گئی بہدور سے اور کی دور کے بعد جسے گئی بہدور سے اور کی دور کے بعد جسے گئی بہدور سے اور کی دور کے بعد جسے گئی بہدور سے اور کی دور کے بعد جسے گئی بہدور سے اور کی دور کے بعد جسے گئی بہدور سے اور کی دور کے بعد جسے گئی بہدور سے اور کی دور کے بعد جسے گئی بہدور سے اور کی دور کی دور سے آبالا کا دور کی دور کی دور کی دور کی دور سے اور کی دور کی دور

" پال بني!" او داو لا او هر دونول پسلول شن چيمن ي سي-"

کواں ما نے بھی آئی کھا ہے ہو ایمنا ہوا بابا اپ کے دادی بھی بدل آی اس کی آئی میں سقید برکئی جہر سے پر مینی میل دردی کھنڈ گئی اورا سے بابا کی تفوزی کے سے ایک پٹی بھی گز رتی دکھائی و سے گئی وہ ایک چی مار درد درد کر مرود سے لیے گئی اور دورو کر پکارتی گئی اس سے مراود ما تھے پر اپناچیرہ شے گئی اور دورو کر پکارتی گئی اس میں اور ما تھے پر اپناچیرہ شے گئی اور دورو کر پکارتی گئی اس میں اور اس میں مرو کے بابا میں جمہری تیس مر نے دول کی تیس بابا سے میں اس میں اس میں اس میں اس میں کی مردی گئی مرودا میں کی مر پر شفقت بھر سے اتھ بھیرتا دیا اور ساتھ دو تھ دو تے دو تے کہتا ہو

" أنيل أنيل بني أعلى مرون كالأنيل تم يحي أنش والوجون كالمرجم جيني التي الوكامرا"

کماناں کے نو جے نو جیہ نول اور مرٹ مرٹ کالوں پر آ نسو ڈس کی وجہ سے ول چت کیے تھے وہ اٹھیں بالوں میں سے اپنے بابا کود کھنے گیا ورد کھنی رہی۔

" بخش دويمًا إ"مرورة ما درش ب باتحالا في ورايا

اورآ نسوي بن نبائي بوني كمالان متكراوي\_

سرور کھانے پر آنھو جیٹا۔''اب میں نہیں مرسکتا جی اتم ڈاکٹر کے پاس جا کر ذرا ساوہ مفوف تو کیتی آ کہ۔۔۔کہنا پہلی کا درد ہے ،دونوں طرف۔ نیکے کا کہتے کہنا ہم فریب آ دی جین ۔ جاؤیر کی جی ا۔۔۔۔۔ پر جائے ہے پہلے جھے ایک بارچرا کی طرح و کیے ان مشکرا کر۔''

کم ال پہر سکرانی۔ ایوں اس نے فوش ہو کہا اور پھر جیست کی طرف و بھے کریوں الہی تیراشکر ہے۔ ا کہ ال نے وہر جا کرمند دھویا اور ڈاکٹر کے بال چلی گئی۔ ڈاکٹر نے سلوف تو وے دیو گرساتھ ہی ہے ہی کہدویا کہ آت کل ممونیہ کے مریض تایا تو زمرر ہے ہیں۔ پر جومریش نیکا آلوا تا ہے وہ نگی جاتا ہے۔ وہ ک زندگی جا ہے تھ گئیں سے نیکا پیدا کرد جھیں؟"

" كَتَعْ عَن آئ كَانِكا؟" كَمَالان في حِماء

"بس يكونى جا ليس بياس عل" واكتربولا والسليس ام ب السيد على جائد كا"

وائیں گھر آ کروس نے بابا کو پائی کے ساتھ سلوف تو کھلا دیا تھر نیکے کا حیاں اس کے ڈیمن جی سوئیاں ک چھوٹا رہا۔ شام تک مرور کو اس زور کا بخارج حاکدورے آئی آنے گی کی لال پھر ڈاکٹر کے پاس دوزی محق سلوف تو لے آئی تھر نیکے کی رہ جاری تھی۔

راست بجر وہ کے پاس جیٹی ری ۔ سونی بھی تو کھا ہے کی کے سبارے۔ سرور فتی کرتا رہا کہ اپنی جا رہائی پر سوئے گروورو و تی اور بچوں کی افرے گئی تل سر بلا بلا کرا تکا دکر دجی ۔

می ہونے تک مرور بے حال ہو چکافل کالان ڈاکٹرے تیمری ٹوراک لینے تکی ڈولک ہے و کھی کھک فتک کے سوئی موتی مرٹ مرٹ آ تکھیں ، جڑ سے إلى ، مثل ہوت، جسے کن سے بت کر آری ہے۔

ڈاکٹراس کے ساتھ چا آیا ''تو کیا ہے باپ کومار نے کیا رادے ٹی تمہارے۔ ''ووین مے ضعے سے بو واجی کا واقی کا سجھیں ''ب کے نیکا لائے بغیر میر سے پاس نیآیا ''اورووٹھ پالٹ کر چلاگیا سرور جے لگا''نیکا'' وولو لااور پھر کراہے ہوئے سے گیا ۔ اور کو دار چرے کو دونوں باتھوں میں لیے ، کھا ت کے بائے کا مبارا لیے، بوہر دھوپ میں کھیاتی ہوتی ح یوں کودیکھتی رہی ۔

دن ڈیسے ووائٹی اورا کیے گئی کا چکر لگا کر یوں واپس آ گئی جیسے گفل شیلنے نگی تھی ۔ وہ پجر ای طریق کھا ہے ے مگ کر چینڈ گئی

" نیکا اسرور پھر بندا " کہتا ہے ٹیکالاؤ ۔ ڈاکٹر بنا پھرٹا ہے ۔ ٹیکے بغیر کھیک کر دیاتو یا نوں اور بٹی دیکھوں میر کی ظرف دیکھوں ٹیل مرول ورول کا تیل ۔" میر کی ظرف دیکھوں ٹیل مرول ورول کا تیل ۔"

"شیں تھی بین بیس مرتے دول گی بالا۔" کمالال تے جیسے مرورے کوئی را ذکی بات کی۔ شام سے پہنے دومر درکو جانے بالا ری تھی کہ اچا کہ باہر بھی گئے۔ گائی جرکی گیوں میں دھشت زدو محوتی ری اور جیسے گاؤں کی مجد میں شام کی نماز پڑگی گئے تو اے کی میں مجد کی و برنگی ہوئی تر اب کے بیجے اور ایج ال عمی وادود یوں بولی جیسے فیر ارا دی طور پر بیلفظ اس کے مندسے رسی بڑے ہے۔" تم تو ہم سے دور رہجے

مو التي تين الله

ایرانیم جیسے ہوا میں معلق ہوکر روٹریا۔ یو ی دیر کے بعد اوھرا دھرد کچے کر سرکوٹی میں یو را' تمہارے حکم کا انتظارتی۔''

" تو يمرآ ي الو" وهاى سيات ليج يس بولى -

" کہاں؟" " کہاں؟"

"مركرى س " كرون اسادك كرون "مرى دادى مركى با"

"كبآكي؟"

" بمن الوكساسوت وقد وقد عن كفريان كنول في تمبارت ليديم بي دهز ك عيدة ما مووجار مي بيد بيوش يزا بيد"

ارائیم کے تو جیسے رنگ کے اور کمالان کی از تی ہوئی کمر تیکی ۔ پوئے کی پیل سرور کے ہاتھ سے گر کرنو ملے بھی کے اور کی آتا در ہاتا ہ

پانی کے چند کھونٹ پی کر و ویز ہے ذکھ ہے بولا ''ائی ویر تک جھے اکیا نہ چھوڑ دیا کروہ بیٹی، ڈرنگ ہے '' کمالاں چکھ نہ بولی ''س کامر واج کے گی،اور جب اس پر شنودگ می چھا گئاتو بیٹوں کے اُل چنتی ہوتی دومری پیٹوزی میں آئی اور وہاں کے چیٹوروں کو میلے گھرے کے بیٹیج چھپا کر بیٹیے کی شکل پیدا کر لی گھرے پر اپنا ا یک دو پٹر بچھا دیا اور آتھن میں کھلٹاہوا درواز وکھول کر وہاں چیر ہے کودونوں ہاتھوں میں رکھ کر جیٹھ گئی، اور اوگ سوتے ، تک بیٹھی رہی

امرائیم دیے ہائی آیا تو جب بھی وہائی طرق بیٹھی دی قریب آگراس نے آبستہ کہا" کہ لیا" اور پھر سرور" پاٹی پاٹی " کرا ہے لگا کھر پالا نے لگا کھر روئے تک لگا اورادھر بہت ویر کے بعد حب ایرائیم اٹھ کر جائے لگاتو کمالال لیک کرآئی اوروروازے سے چے کہ کرکھڑی ہوگئی۔

" إِلَى !" مرودومر ك في على دولا

ار انیم کندور کفر اکمالان کی وحشت و جھنے کی کوشش کرتا رہا ۔ پھر ہولا" اب چلیس بیاری ا" ایمن کمالان اپنی جگہ سے ندانی ۔

" پي لن "مروراهم ڪنگارا۔

ار ائیم نے ہتھ یہ حاکر الندی کو لئے کی کوشش کی۔" کل پھر میں محریر کی جان" اور آخر کمالاں بوئی "کل قرفیر ملیں محدیر آئ کی اُجر معد کہاں ہے؟"

" اجرعه؟" ابرائيم ضيص بولا" اجرعه الحق ب؟ عاشق كاجرعه الحق بي؟ شرم أيس آتى؟ " فر

اس نے کمالاں کو ہا زوے باز کرا کے طرف چینک دیا اور درواز و کھول کر باہر کال تمیا۔ جند جند جند بند

## برميشر سنكه

اختر اپنی میں سے بون ایا کے چوڑ کیا جیے جوا کے ہوئے کئی کی جیب سے روپہ کر یہ ساتھی تھا اور الکی غالب و اُسٹر یا پڑی کھر بس اس مدیک کہ لئے ہے تا تھے کے آخری سرسے یہ ایک بنگا مدھ مان کی جب کسی طرح اللہ اور بیٹھ کیا ۔ انگین آئی رہا ہوگا ۔ انگین نے کہ دیا ۔ انہزا رول کا تو تافلہ ہے ۔ اوراخر کی میں اس شلی کی انھی تھ سے یا کتان کی طرف رہ کئی ہی ۔ انہوں کی انھی کا ان کو تا تھی گاڑنے میں اس شلی کی انھی تھ سے یا کتان کی طرف رہ کئی ہی ۔ انہوں کی رہا ہوگا ۔ اور سوچی ۔ انکی تا کو تی تھی گاڑنے کی کہا تھے تا ہوگا اور پھر میں کو تہ یہ کررویا ہوگا اور پھر ۔۔۔ پھر اے کہن آئی رہا ہوگا ۔ بھو دار ہے یہ کی سال سے تا کہا وہ بی ہوگا اور پھر اس کے تا کی دہا ہوگا ۔ بھو دار ہے یہ کی سال سے تا کہا وہ بی ہوگا اور پھر اس کے انہوں گا وہ کے دار ہے کہا وہ کہا ہوگا کے سے تا تھو ل گا تو ڈھونا لول گی ۔۔۔ ۔ ا

میں اختر تو سر صدے کوئی ہند روکس ادھر ہوئی ویس کسی ویہ کے بغیرا ہے یہ ساتھ کے سے کٹ کہا تھ۔
اپنی وی سے خیال کے مطابق اس نے تلکی کا تق قب کیا یا کسی کھیت میں سے کٹ تو ڈ نے کہا اور تو ڈیا رو آئیا ۔ بہر
حال وہ جب روٹا پڑتا ٹا ایک طرف ہیں گا جا رہا تھا تو سکھوں نے اسے تھے میا تھا اور اختر نے طیش میں آئر کہا تھا۔
"" میں آخر و بجیر واردوں گا الاور یہ کم کر سہم آئیا تھا۔

سب سکھ ہے افتیار بنس پڑے نے موائے ایک سکھ کے جس کا نام پر میشر مسکھ تھا۔ ڈاٹیلی ڈھالی پگڑی شک سے اس کے الجھے ہوئے کیس جما مک رہے تھے اور ہو ڈاٹو یا آگل نگاتی۔ ووبوں۔ "بشونیٹ یورو اس بے کو بھی آؤ آس وا اگرو نے پیدا کیا ہے جس نے تصویر یا ورجمارے بجراں کو پیدا کیا ہے۔"

ا کیاتو ہواں کے بس نے اب تک اپنی کریاں تکان ڈیٹی ، بولا ۔ '' قربالخبر برمیشر نے ' کریاں اپتادھرم بوراکر لے ، گاریم اپنے دھرم کی بات کریں گے۔''

" ارو آئیل یارو" پرمیشر منگه کی آواز علی پکارتی " است مارو آئیل انتخاص تو ہے ، اور است بھی تو ای وا گورو بی نے پیدا کیا ہے جس نے "

"بو چر لیتے ہیں ای ہے "ایک اور کے بولا ، پھرائی نے سبے ہوئے اخر کے پائی جا کر کہا "بولو حمین کس نے بیدا کیا؟ شدائے کہ وا گاوروی نے؟"

اخرے اس سری منظی کو نظائی کوشش کی جواس کی زبان کی توک سے الے کواس کی ناف تک مجیل بھی

التى آئى كىلىن جميك كراس نے ان آنسوئ كوكر او يناچا با جوريت كى طرح اس كے پولوں میں كھنگ رہے تھے اس نے پرمیشر شكر كى طرف يوں و يكھا جميے ال كود كھيد باہے ، مند میں گے ہوئے ایک آنسو كوتھوك ڈار اور بولا " پيرنيس "

"لودورستو" كسى في كها اوراختر كوكاني دي كرجننے لكا \_

اختر نے انگیا پی بات ہوری نیس کی تھی ہولا "امان و کہتی ہے اس اس کے کافوری اور اساتھ۔" سب کو جنے میکی کو چیئے کی گر پر چیئے میکی ہولی کی طری بلیل کر ہوں رویا کہ دومرے کے ہو چکا ہے رو کے ادار پر چیئے میکی رونی آواز میں جیسے بین کرنے لگا۔" سب ہے ایک ہے ہوئے ہیں یا رو سے بر اکرنا را بھی تو ہی کہنا تنا۔ و انگی تو اس کی مال کو تھوے کی کوفری میں براملا تھا۔"

کر پان میان بھی ہلی گئی۔ شکھول نے پیمیشر شکھ سے انگ تھوڑئی دیر گھسم پیمسر کی ۔ پھر ایک سکھا تھے۔ یو جا۔ بلکتے ہوئے افتر کو ہزو سے بکڑ ہے وہ چہ جا ہے رویتے ہوئے پیمیشر شکھ کے پاس آپر اور یوں" ہے برمیشر سے پستنجال ا سے کہسی پروجوا کرا سے اپتا کرتا رہتا ہے، لے بکڑے"

پہیٹر سکھ نے اخذ کو ہوں جمیت کرا فغالیا کاس کی پکڑی کھل گئی اور کیسوں کی لیس ایکنے کیس۔اس مے
احز کو پہ گلوں کی طرق چو ہا۔ اے اپنے بینے ہے معینچا اور پھر اس کی آتھوں میں آتھ میں ڈاس کراور سکرا سکول
کر پکوالی ہو تیں سوپنے لگا جنھوں نے اس کے جم ہے کو چکا دیا ۔ پھر اس نے پلٹ کر دومر ہے سکھوں کی
طرف ویک یا با کے وہ اختر کو پنچا تا رکز سکھوں کی طرف نیکا بھراں کے پاس ہے گز دکر دور تک بھا گنا جا
س جو اڑیوں کے بیک جو خشر میں بند رواں کی طرف کو دا اور جمپنجار با اور اس کے کیس اس کی بیک جمیت کا
س تھ در ہے دومر ہے تکھاتے اس کھڑ ہے اس و کہتے رہے پھر وہا کی باتھ کو دومر ہے ہاتھ ہر در کھے بھا گا
بوا وا بس آبی دیتے رہے دومر مے تکھاتے اس کھڑ ہے اس و کہتے رہے پھر وہا کی باتھ کو دومر ہے ہاتھ ہر در کھے بھا گا
اور وہر کی طرق ہانے دیا تھا۔

اخر کے پاس آ کروہ گفتوں کے اس بیٹر کیا اور اوالا "ام کیا ہے تھا رہا؟" "اخر" اب کی اخر کی آواز جرائی ہوئی ٹیس تھی۔

"اختر بینے ۔" پر میشر عکھنے ہوئے ہوارے کہا۔" ذراجیری انگیوں میں جما تھو۔" اخر درا سر جنگ آیا سر میشر عکھنے دونوں ہاتھوں میں ذرائی جمری بیدا کی اور تور بعد کرئی" آیا" اخر نے تالی بچاکرا ہے یہ تھوں کو پر میشر عکھ کے ہاتھوں کی طرح بند کریاا ورآ سو وکل میں سکرا کریوں " انتخابا"

"لو ميما" ترميشر عكور فرد جها. "بان اختر نه اينه باتحون كولا

" بریشر شکاف آدھیں گل ہو آبیا ہے۔" نو جوان کو نے اگوری سے کہااور پھرس راگر و ووائی ہو نے الگا۔

رمیشر شکاف آدھیں گل ہو آبیا ہے۔ " نو جوان کو نے اگل و جہ ای طرف چلنے لگا جد حر و دسر سے کا گئے تھے تھے او اختر کی کے اس کے نیریشر شکھ نے باتھا اف کرا سے پھڑک پھڑ کے کوشش کی گر دختر نے اس کا ہاتھ جھنگ دیا ۔ پھ جب بیمشر شکھ نے بید کہا گال ہاں ہے شمیس میں کو کوشش کی گر دختر نے اس کا ہاتھ جھنگ دیا ۔ پھ جب بیمشر شکھ نے بید کہا گال ہاں ہے شمیس میں دی ایس بی سب بیا تھ اور برمیشر شکھ کی تھیکوں کو سب بیا تھ اور برمیشر شکھ کی تھیکوں کو بیا گاری سے برداشت کرتا جا دیا تھا۔

ہم جہر سکھا ہے اپنے کر میں لے آیا۔ پہلے یکی مسلمان کا کر تھا۔ ان پناہ میشر سکھ جب جہن رہورے مسلمان امرتسر میں آیا تھا تو گا کی والوں نے اسے یہ کان الاے کر دیا تھا۔ وہ اپنی بیوی اور جی سیت جب اس چار دیواری میں داخل ہوائو تھنے کہ کر دہ آبیا تھا۔ اس کی آ تھیس چھر ای کئی تھیں اور وہ وہ ی پراسرا رسر کوئی میں بولائی ۔ ''یہاں کوئی جی تھر آ س پر موری ہے ا''

گرختی بی اورگائی کے دامر سے لوگ بنس پر سے تھے۔ پر میشر منگھ کی بیوی نے اٹھیں پہنے سے بنا دیو افغا کرکٹا دیکھ کے بیٹر نے بی اسے بیٹھ ہوگیا ہے۔ ' جانے کیا ہو آبیا ہے اسے ''اس نے کہا تھا۔ '' وا گورو بی جموعہ بیدوا کی باقہ میں کو اور جب سے کرٹا ر منگھ کی اس کے بیٹر اس کو اللق اور جب سے کرٹا ر منگھ کی اس کے قریران کی اور نے سے بھی بی بلکا ٹیس ہوا وہاں کیاں ہے جو بیٹی امر کو رکو میں ورا بھی فیصے سے وکھ کئی ، پچر جاتا تھا، بیٹی کو برا میں کہو بیٹی بین کی منظین ہوتی ہے۔ بیتو ایک مسافر ورا بھی فیصے سے وکھ کئی ، پچر جاتا تھا، بیٹی کو برا میں کہو بیٹی بین کی منظین ہوتی ہے۔ بیتو ایک مسافر ہے ہوجا جاتا تھا، بیٹی کو برا میں کہو بیٹی بین کی منظین ہوتی ہے۔ بیتو ایک مسافر ہے ہوجا ہو اور سائٹی کو گھ تھی سنتا نے بیٹر گئی ہے۔ وقت آئے گاتو بیٹی جانے گی ، سسساور اب اس کی کوئی تھور ہوجا نے تو آ ہے کی میں ٹیک رہتا ہیاں تک بک دیتا ہے کو دئیاں بی وی بیان تھا ہے جی اس کو بیٹی اٹھ جاتے جی "

پر میشر سکور تکور تکور افل ہواتو آئ طاف معمول اس کے بونؤں پر سکرا بت تھی ،اس کے تھلے کیس کنگھے سیت اس کی چینے ورا کیک کندھے پر بھر ہے ہوئے تھا وراس کا ایک با تھا خر کی کر تھیے جا رہاتا ۔اس کی یوی ایک طرف بینے چھاٹ میں گندم پینک ری تھی ۔اس کے باتھ جہاں تھے وہیں رک کے اور وہ اُکر ککر مرمیشر سکھ کو ویکھنے گی ۔ چھرو و تھات ہر ہے کو دتی ہوئی آئی اور ہوئی ۔"بیدکوں ہے؟"

پر میشر سکے بدستور شکر استے ہوئے ہوا ۔ '' ڈروٹیس زوقوف ، اس کی عاد تیس والک کنا رے کی جی ہیں ، سے بھی اپنی میں مجی اپنی ، س کو بھو سے کی کوفر کی میں پر اما اتھا ۔ یہ بھی تلیوں کا عاشق ہے ، اس کانا مہاختر ہے۔'' ''اختر ا' ایجو کی کے تیور دول مجنے۔

''تم اے اخر علی کہ لیا '' پرمیشر علیہ نے وضاحت کی ''اور پارکیسوں کا 'یا ہے، ونوں میں یو ہد جاتے ہیں۔ کڑ ااور کچھ ایستادو، کھیما کیسوں کے بڑھے می لگ جائے گا۔''

الله يه يم من كالأنتي في في عربيد وضاحت عالى.

"کی کا ہے" پر میٹر تھے نے اخر کو کھر ہے پر سے اٹا رکراے زنان پر کھڑا کر دیا اورائ سے مر پر باتھ وجیر نے ملا "وا اگوروتی کا ہے۔ عارات پتا ہے ، اور پیر ارو بیر قورت اٹنا بھی و بھوٹیل کھی کہ اخر کے ما تقے پر جوبیدہ راس کی ہے میر کرتا ہے ہی کا کی ہے کرتا ہے کہ گاؤ ایک کی تفاور میں تھا اور میں تھا اور التھ پر ہم اے میں کی پر تو چھ سے تھا در بیاخ کے کا ٹول کی لویں گلاب کے پچول کی طرق گلائی ہیں تو یا دو اور اسوٹی عورت یہ تک فیس مرق مرف اٹنا ہے کہ وہ ذرا موثی میں ہر قرق مرف اٹنا ہے کہ وہ ذرا موثی میں ہر ذرا تھی ہیں ما در \_\_"

اخر آب تک ہارے جی متا کے منبط کے جیٹھا تھا کیلا اٹن انہم یہال ٹیمل رہیں گے،ہم اہاں پاس جا کیں گے۔اہاں پاس "

ر میشر علی نے اختر کا ہاتھ کو کر کرا ہے بوی کی طرف بنا صلیا۔ "اری اور سیال کے پاس جا جا ہتا ہے۔"

"اقو جائے ۔" بیا ہی کی آگھوں میں اور چر ہے ہر دی آسیب آئیا تھا جے ہر میشر علوا پی آگھوں اور چرے میں ہے تا اور کی اسے اس کی تھا تھا ہوریا۔ اور اف رویہ باتھ جرکا جرکا اور اف رویہ باتھ جرکا بوٹر اور اف رویہ باتھ جرکا بوٹر اور کی بی افسال اقو ہزار میں نہیں باکی دوسو میں بک جاتی ۔ اس اج ہے کہ کا کھا ہے کھول بن جاتا اور پھر ۔۔۔ بیلے ۔۔۔ بیلے اور پھر ایک میں بالی کا اس کے جو اس سے افسال کا در پھر اس کے بووج میں ڈال آؤ ۔ فرار ہوائی نے بھر سے تھ کے میں یا دی اور کی ان دکھا۔"

پر میشر سکھ نے اتھا کی اس ارساد راجہ کو ایک ہی وا گوروی نے پیدا کی ہے۔ بھیں؟"

المبتیں الاب کے بول کی اس کے بیٹ کی ۔ " می آئیں کھی اور ندیجہ محتاج بتی ہوں ، میں دائے می رائے میں بھٹا کے رائوں کی اس کا سے اللہ اللہ ہو ایاں ہے۔ ۔ ۔ ۔ ہوا ہے ، پیٹ و سے ہر ۔ "

المجتمیں نہ پیٹ دوں ہا ہر؟" اب کے بیشر سکھ کو آئیا ۔ "شما دائی کر ڈالوں جمٹا؟" وہ وہ وی ک مطرف نے برد طاور یوی اپ ہے اور بیشر سکھ کو آئیا ۔ "شما دائی کر ڈالوں جمٹا؟" وہ وہ وہ کی کہ سے مطرف برد میں اللہ ہو گا کہ اس کے بیٹھے کی کی دومری کو وہ تر کی آئی ۔ مرد کی تی ہو گے اور بیشر سکھ کی دو کی پیلے ہے گا گی ۔ ہو اس اور یو کی اس کو بیشر سکھ کی دومری کو وہ تر کی آئی ۔ مرد کی تی ہو گے اور بیشر سکھ کی دو کی پیلے ہے گا گی ۔ بہر سب کی ایک ۔ مرد کی تی ہو گے اور بیشر سکھ کی دو کی پیلے ہو گا گی ۔ بہر سب کے بیٹھ کی کی دومری کو وہ تر کی آئی ۔ بہر سب کی گا ہو اب کے بیشر سکھ کر دوشر کو ایک کو نے میں ٹیٹمی کھٹوں میں مرد سے دو کہ رس کر سکھ کر دوشر کو ایک کو نے میں ٹیٹمی کھٹوں میں مرد سے دو کہ دور آئی ۔ اور ایک کو نے میں ٹیٹمی کھٹوں میں مرد سے دو کہ کو دیا دیا ۔ ان کر کو مرکز یا دور اخر اخر اس کے تو ہو جسکی ڈا الارے دو کہ کہ توں کو میں گی توں کی اس کی تو ہو جسکی کی اس کے تو قب میں تھ کو دیش کی توں کو توں کو کہ کو اس کے تو قب میں تھ کو دیش کی توں کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا اس کے تو قب میں تھ کو دیش کی توں کو کو کہ ک

يورو الرساد و تركي كيان ؟ فتر الاستاخر ال

" شی تھی رے پائی تبین آؤں گا " پگڈیڈی کے ایک موڈر پر آلیان منگھ کے کے کھیدی آڈے روحے ہوئے اخرے برمیشر منگھ کوڈانٹ دیا ۔" تم تو مکھ ہو۔"

"بال بيني - كوفو مول-" يريشر على في جير جيور موكراه تراف ويرم كرايا.. " تو يريم بين آئي كي " اخر في براف آنووى كويو فيوار في آنووى كريا في راسته ماف كي " تبيل آؤ مي " الريشر على الجراول كي برل كيا ...

ووقيل - ا

منتش آءَ حي؟"

منتهل نيس نيس "

'' کیے نیس آؤ گے؟'' پر میشر تھےنے اخرا کو کان سے بگز اا ور پھر کچلے ہوئ کو دانتوں میں دیا کراس کے مصر پر چنائے سے ایک تھیٹر ماردیا۔'' جلو۔''او وکڑ کا۔

اختر ہوں ہم آب ہیں یک دم اس کا سارا بھی نیج کرر و آبیا ہے، پھر ایکا ایک و وزین پر گر کر پاؤں و نختے اور فاک اڑا نے اور بلک بلک کررونے لگا۔" جیس چانا، پس جیس چانا تم سکھ ہو۔ یس سکھوں کے پاس میں جاؤں گا۔ یس اپنی امال پاس جاؤں گاہ یس شمیس ماردوں گا۔"

"ا چھاا" اخرے آلے باتھوں سے آنسو ہو تھے ہوئے برجیشر سکھ سے مودا کرایا۔ برمیشر عکھ نے اخر کو کند ھے پر بنھا لیا ور چاا تحرا یک می قدم اٹھ کر رک گیا۔ سامنے بہت سے بیکا ور يراوي كوريساك كي تمام حركات و كيديب شفيها وجاز مركا يك يراوي إولايه

"روتے کوں ہو رمیشر میں گال ایک مینے کی توبات ہے، ایک مینے عمراس کے کیس برھ آگیں گاتو بالکل کرنا را گلے گا۔"

کو کے بغیر وہ تیز تیز قدم اٹھانے لگا۔ گھرا کی جگدرک کراس نے پلیک کراہی تیجے آتے والے پر وہیوں کی افر ف دیکھ است کا الم الوگ ہو یا روساختر کو کرنا رابناتے ہوا وہ اوہ اگر کوئی کرنا دے کو اختر بنا لیے است ف کی کرنا دے کا ۔ ورور میں حب کی اور علی گری آ آگی۔ "بیاڑ کا مسلمان می رے کا ۔ ورور میں حب کی سونہد۔ میں کُل می امرت سر جا کرائی کے اگرین کی بال بنوا لائی گا۔ تم نے بھے کھے کی رکھا ہے ، فاصد مونہد۔ میں کُل می امرت سر جا کرائی کے اگرین کی بال بنوا لائی گا۔ تم نے بھے کھے کی رکھا ہے ، فاصد مونہد۔ میں کُل می امرت سر جا کرائی گائیں ۔"

ر میشر شکھا ہے کر میں داخل ہو کر ایک اپنی زوی اور بٹی کواخر کی بدا رات کے سیسے میں احکام و سے رہا تھا کہ گا کال کا گرنتھی مر دارسٹق کا سکھا تدرآ کیا ۔اور بولا۔ انے میشر شکھیا''

" بی ان میشر علیے نے بلت کر دیکھا ۔ گرختی بی کے بیچھاس کے سب پر وی بھی تھے۔ او کیمو۔ ا گرختی بی نے یو سے دہر ہے ہے کہا۔ الکل سے بیاڑ کا فالصے کی کی پگڑی باند ھے گا، کر اسپنے گا، دھرم شالد آئے گا اورا سے پرشاد کھلایا جائے گا، اس کے کیسوں کو پٹی ٹیمن چھوئے گی، چھوگی آؤ کل می سے بیگر فالی کر دو، کھے؟"

> " بی! 'نرمیشر علمے آبت ہے کہا۔ " ہاں! ' اگر نتی بی نے آخری شرب لکائی۔

"ایدی یو کا گرفتنی کی ۔" برمیش سکھ کی یو ی ہوئی۔" پہلے ی اے دائوں کو گر کے کونے کے سے
کونی چی قرائی پڑھی سنانی وی ہے۔ آلفائے پہلے ہم میں سلا روچکا ہے ۔امر کور چی فے قوجب سے بیدس ہے
کہ اور سے کمر میں سلا چورکر آیا ہے تو جیٹی روری ہے۔ کہتی ہے کمر پر کوئی اور آفت آئے گی ۔ پرمیشر ہے نے
"ہے کا کہا تہ ما او میں کئی دھرم شلا میں چی آئی گی اور امر کور بھی ۔ پھر بیالی چھوکر ہے کوچا نے اسوا کما
وا اگور وہ تی کا کہا تہ ان کی فائیس کرتا ۔"

'' وا بگوروٹی کا کیں ٹیا ظافیل کرتا گری ''رِمِیشر عکھنے گرستی تی کی بات کا عصر بیوی پرنگاں ، مجروہ ریہ ب گالیاں دیتارہا کچھوریہ کے بعد و ہا ٹھ کر گرشتی تی کے سامنے آگیا ''انچیا تی انچیا کچھ بیل کہا کرگرشتی تی پڑوائیول کے ساتھ فورڈر فصست ہو گئے۔ چندی داوں میں افتر کو دوسرے کھاڑ کول سے انگ بہنی نا مشکل ہو گیا۔ وی کا نول کی لوک تک کس کر بندگی جوئی بڑئی دوئی ہتھ کا کر اوروی بنگیر اسمرف جب و انگر میں آکر بگڑی انا منا تفاقواس کے فیرسکھ برے کا را افکان تھا بال کے فیرسکھ بر نے کا را افکان تھا بال کے فیرس میں اور کے کا را افکان تھا بال کے فیرس میں ہوئی گئی اورای برائی اور کا اورای بولی کا میں اور کی گئی میں اور ہوئی گئی اورای کا میں کہا ورای کا میکان رکھے۔'' کا اورای کا میکان رکھے۔''

" دونیل ماں الم کورویں سے جواب وہی ۔ اجیے دائجوروتی ایک یں اور گرفتا میں حب ایک یں اور چاتھ ایک ہے سام طرق کرتا رہ بھی ایک می ہے میر انتہا منابعاتی " ووجوت پھوٹ کررووی اور چل کر کہتی ۔ اجیل اس کھلونے سے نیس بسوں کی مال میں جاتی ہول پیمسول ہے اور جو کرتا راہوتا ہے وہ مسل نیس ہوتا ۔ "

پر میشر شکھا ہے مینے سے نگا لیکا اور بھرائی ہوئی آوازیس کبتا۔ "بیدسب ہو جائے گائے۔ سب پکی ہو جائے گا۔ پر ایک وصف کی تدہو گی۔ وہا سے بھی تدہو گی، وہ ٹیس ہوگا، گھ ہے، کچھٹا بیاسی ویس سب بڑھ ہو کئی گے۔"

احر اپنی میں کو بہت کہ یا وکرتا تھا۔ جب تک پر میشر سکے کھر میں دہتا ہوائی سے چھٹار ہٹا اور جب وہ کش ہم جو تا تو احر اس کی بیوی اور اس کور کی طرف ہیں و کیٹار بٹا جیسے اس سے ایک ایک بیار کی جیک و گل رہ ہے پر میشر سکھ کی بیوی اسے مہماتی ماس کے کیئر سے دھوتی ماور پھر اس کے بالوں میں سکھی کرتے ہوئے رو نے گئی اور روتی روج تی است اس کور نے جب بھی ویکھانا کی اچھاں دیا شروع شروع شروع میں آواس نے اخر کو دھوکا بھی جڑ دیا تی شرحب خرنے پر میشر سکھ سے اس کی شکاریت کی تو پر میشر سکھی پھر ٹی اور اس کورکو بوئی تی منگی گالیوں و جا اس کی طرف بور ماک اگر اس کی بیوی راست میں اس کے پائیں نہ بر جاتی تو وہ بیٹی کو اٹھ کر و بیار پر سے گئی میں تی و جا ان لوکی بیٹی ''اس روز اس نے کر کس کر کہا تھا۔'' نہ تو بھی کی کار کیاں اٹھ ردی ہیں پر بیباں بیٹنٹنڈ کی ہمارے ساتھ گی بھی آئی اورا نکھ کیا تو پانٹی ساں کا اُڑ کا جے ابھی اچھی طرح یا کے پوٹیھنا تبیل آٹ مجب مرحیر ہے ہے رو ''اس واقع کے بعد امر کور نے اختر پر پاتھوتو ٹیر کبھی ندا شدیہ تحراس کی آخرے ووجھ ہوگئی۔

برميشر محماخز كالرف باحادا في يوي كالرف شاره كرتي بوع إلا

"ي كى تو تحوارى ال ب يا

" النبيل . " اختر بن من فص سے بولا " اليق سكو ہے ميري امال أو يا بني وفت تم زيز هتي ہے اور بهم الله كيركر يا في جا "

پر میشر منظمی یوی جاندی سے ایک بیال جر کرلائی آواختر نے پید لے کو والا رپر و سے والورچاری استموا دسے

ہاتھ سے تیمل فٹک کے بتم آوا مرکور ہو رکی گئی کی امال ہو ، مہتو پر مول کے ہاتھ سے فٹک کے "
'' بیائی آو تھی ہو رکی ڈی کا باپ ہے ا' امرکور نے میل کرکیا۔
'' تیائی آو تھی ہو رکی ڈی کا باپ ہے ا' امرکور نے میل کرکیا۔
'' تو ہوا کرے ا' بیشتر بولا '' متحصر ہائی ہے کیا ''

ر میشر محکہ کے چرے پر جیب کیفی میں وجوب جماؤں کی پیدا کر کئیں۔ وہ اخر کے مطالبے پر مسکرایا بھی اور روائی دیا مجراس نے اخر کویا ٹی پایا ہاس کے ماتھے کو چھا اس کی چیفہ پریا تھے چیمرا اے اس اس کر پرین کر اس کے سرکوبو لے بولے کھی تا رہا اور گیش شام کو جا کر اس نے پیلو بدلا ہاس وفت اخر کا بھا رائر چکا تھا اور وہ بیات سرے سے مور ہاتھا۔

آئ بهدا و س كربعد واحد كور ميشر على يخزك فها ورقها بدر آبست بولار

"اری کی جوج س ری ہو؟ یہاں کوئی جی قر آن پڑھدی ہے۔"

جوی نے پہنے تو اسے پرمیشر علی کی براٹی عادت کہدکرنا لٹا جایا تھر پھر ایک دم ہزیزا کرانھی اورام کورک کھامٹ کی طرف یا تھوین ھاکرا ہے ہو لے ہولے بلاکرآ ہے تہ ہے یو لی۔'' جی ۔''

"كياب مال " امركورج كف الحى \_

اوراس في مركوشي كى السنوتو ي في كوئي بي قرآن يا حدى ب-"

یا یک ٹاپ کا شانا ہوا ٹوف یا کے تقا ما امر کورکی فیٹا سے بھی زیادہ خوب یا کے تھی اور پھر اختر کی فیج خوف یا کے ترتھی۔

" كير بواجية؟ " رِمِيشُر سَلَورُ بِ كراف اوراخ كي كما هدي جاكرات جماتي ع مَعَنَى بِ" وَر كَا مِينَا؟" " بال اخر لحاف ين عدر المال كراولا -" كوئى جي حَيْنَ فني -"

"ا مرکور چیز تھی۔" برمیشر علانے کیا۔" ہم سب یوں سجے جیسے کوئی چیز یہاں آر آن پر ھاری ہے۔" "میں پڑھ دہاتھا!" اختر یو لا۔ اب کے بھی امرکور کے مندے بھی کی چیز کال گئے۔

وہ کی نے جدی سے تراث جا دیا اور اس کوری کھا ہے پر بیٹھ کروہ دوتوں اختہ کو ہیں دیکھتے لگیس جیسے وہ ایک داوان من کردروار سے کی تھر بیوں میں سے باہر اڑ جائے گا اور باہر سے ایک ڈراؤٹی آ وار آئے گی۔

" عن دن عول \_ شن كل داست وكر آكر قر آك يرمول كا \_"

" كيارٌ هور ب تق جملا؟" أرميش تحدث بي جما-

"بية هول؟" الخرفي عيا-

"بال بال الريشر علم في وي وق عكماء

اوراخر تُخل ہوالگ اید پڑھنے لگا کھوا اید بر ہنگ کراس نے اپ کر بیاں بھی پھو کی اور پھر برمیش محکی الرف مسکر اکرد کھتے ہوئے ولا۔ استحصارے مینے بر بھی تنصو کردوں؟" "بوں بوں "رمیشر علمہ فے تربیان کا بشن کھول دیا اور اختر فے تھو کروی اے کے امرکور نے بندی مشکل سے جے کی بات کا مرکور نے بندی مشکل سے جے پر قابو باید

رِمِيشْر عَلَوبولا" كَيْ نَيْنَوْنِيلِ آنَ تَلَى؟"

"بِن "اختر بولا" الله ل إلى المال كبتى ب فيدر ندا على الموافقة بإحواية الله عالم على المال المال كالمال كبتى ا اب آري تني برامر كورة إداويا \_"

" پھر ے پڑھ کرسوجا ؤر" پر چیشر منگھ نے کہا۔" روز پڑھا کرو۔اوٹے اوٹے پڑھا کرو،ا سے جھونا ٹیمل ورز کھا رکی ایاب شخص ہارے کی۔ لواب سوجا کہ " اس نے اختر کو بنا کرا سے لیاف اوڑھا دید۔ پھر چرائے بچھائے کے لیے بیڑھاتوا مرکور پکاری۔

" والمناس الماليا - بجما وتنس و ركال الم

" ﴿ رَلَكُمَّا ٢٠٠٠ مِيمْرِ عَلَى فِي إِن مِوكَرِي جِما " من عَالَيْكَ ٢٠٠٠ "

"جنارے،كياہ؟" يوكدول-

اور برميشر عليدري بجه كربس ديا" بكيال أو وولا "الدهيال"

راست کے اندھیر سے میں اختر آ بستیآ بستیقل عواللہ ین هنا رہا۔ پھر پکھ دیر کے بعد ڈرا ڈرا سے قرائے لینے مگا۔ پرمیشر سکھ بھی سوتریا اور اس کی بیوی بھی۔ تحرام کور را سے بھر پکی نیند میں اپنوس کی مسجد کی اوال شخی رعی اور ڈرتی رہی۔

اب احر کے اجھے فاسے کیس براہ آئے تھے۔ تھے ہے جوڑے یس کھی بھی اٹک جاتا تھا۔ گاؤں والوں کی افری پر پیشر سکھے کی بوری بھی اے کرتا را کہنے گی تھی اوراس سے فاصی شفقت سے چیش آئی تھی انگرامر کوراحر کو بوں دیکھتی تھی جسے ووکوئی بہر و بیا ہے اورا بھی وو گڑی اور کیس اٹا رکر چینک و سے کا اور الل ہوالتہ بڑ ہتا ہوا فائب ہوجائے گا۔

اکے دن پرمیشر علم ین تیزی سے کمر آیا اور بانچے ہوئے اپنی دوی سے بوچھا۔

"ووكهاب ہے""

" كول 15 م كور؟"

الاقتيار 44 الماليان

"\$0t/"

"جبیں "مجر کورون کراولاء" ہاں ہاں وی مکتا دا۔" "با ہر کھلنے کیا ہے۔ کل میں ہوگا۔"

" كول بيكرنارواتو في مرسان ي كلنا كول ماراب؟"

''اچھا کیا جو ہوا۔' ہُختر کر کر اوا اور بھر ہے ہوئے جوڑے کائیں سنجاں کران میں تکھی پہنسانے لگا۔ ''جمعا دے دسول نے تنسیس میں سجھالے ہے؟' اور کے نے ملتوے یو جھا۔

اختر ایک لمح کے لیے چکرا کیا ۔ پھرسوئ کربولا۔ ''اور کیا تھا رے کُرو نے شخص میں مجمعید ہے؟'' اختسال ''الو سکے نے اسے گائی دی۔

اليمكمو المخترف اسكالي دي-

سباز کے اختر ہوئے ہے احتر کی میشر علی ایک ی کڑک سے میدال صاف تھ ۔اس نے اختر کی مجڑی و انگرا کی ایک ہے اور کے ا و انگرا ادا سے ایک طرف لے جا کربولا۔ "سعو جے امیر سے اس رہو کے کرا مال کے پاس جا کے ۔؟" احتر کوئی فیصلہ زیر سط ہے کھو در تک پر میشر علی کی آنکھول میں آنکھیں ڈاسے کھڑا رہا ۔ ہم سکرا سے لکا اور اولا۔"امال کے پاس جا ڈل گا۔"

"الرمير عالى تين راو كي؟" رميش علكارتك إلى تر في اوتيا جيده ورود علا-

المنظمار المان المحارب إلى المحارب المنظم ا

ر میشر منگوکوائی وقت و و عبار کا ایک مجینها دوا گوند و کھانی دیا مینندھ پر پڑھ کرائی نے لیے ہوتے ہوئے بگولے وغورے دیکھاورا جا تک بڑپ کر ہولا

"فوجیوں کی داری آئی، "و وحیتر مدبرے کوریا ااور سے کے کھیت کا پورا چکر کاف آیا ادھی نے او

کیوں عکوان علوم اور جاری علوم میں کے احدرے نکل آیا اس کے بیک باتھ میں درائی اور دوسرے باتھ میں افرائی اور دوسرے باتھ میں تھوڑی کی میں تنگی برچیئر عکوا ہے الک لے آیا اس کوئی بات سجوانی پیر دونوں اخر کی طرف آئے کے ایون عکو نے انسان میں ہے ایک گیا تو اگر درائی ہے اس کے بیٹ کا نے اور اے اخر کے حوالے کر کے بولا '' آؤیوں ٹی کرنا رہے تم جمرے باس جوزگر کا چوہ جب تک بیرفری بطے جا کیں اچوں فوص بنا بنایو فوس نا بنایو فوس نے آئے ہیں جوزہرا'' برچیئر عکونے اخرے جانے کی اجازہ ہے گی اجوائی '' جاؤں؟''

اورافتر نے دائنوں میں گئے کا اسا ساچھلکا جکزے ہوئے مسکرانے کی کوشش کی۔ اب زت پر کر پر میشر عجمہ کا کی کی طرف ہما گ گیا۔ گولا گاؤں کی طرف برز حا آر ہاتھا۔

مكرج كراس نے بيدى ور بني كو بجالا - پير بھا كم بھا ك أرحتى بى كے باس كيا ۔

تقریر کے بعد جمع شفانے اور جیوں کے ضریفے کر متنی ٹی کاشکر ہادا کیا۔ان سے باتھ مدیا اور میں۔ اور اداری ملی گئی۔

سب سے پہلے گر تھی تی نے پرمیشر سکے کومبارک باددی پھردومرے لوگوں نے پرمیشر سکے وکھے بااور اسے مہارک بادی بہلے جواس و فت ہور ما تھا تو اب ردی جانے اسے مہارک بادی دیا جاتے ہے ہما دی جانے کے بعد آن اور میں رک بات بھردوگا تا ہے جانے کی اسے میں دری جانے کے بعد آن اور ایک درجاتی بھردوگا تا ہے جانے کر کھر میں باتھ کے بعد آن کا مانے کھا نے کے بعد اس کے بعد آن کا اسے فیندا گئی برمیشر عکوری تک کھا ہے

پر جیند ہو مجھی دا در میں کھی تا اور اوھر اُوھر و بھے کر پھر سے سوری میں ڈوٹ جاتا پڑوئ کی جیست پر کھیلہ اوا ایک پچرا چا تک اپنی این کی پکڑ کر جیٹھ کیا اور زار زار داور نے لگا " با نے اٹنایڈ اکا ٹااٹر کی پورسنگا پورا "وہ چاروا و پھرائی کی میں تھے سراوپر بیں گی ساسے کو دیک بھا ایا پھر نیچے بٹی کو پکار کر سونی منگوائی کا ٹاٹر ٹکا لئے کے بعد اسے بے تی ٹناچے مااور پھر نیچے بھک کر پکاری "ار سے میرا دو پاتھ اوپر پھینک وینا کیسی ہے جیاتی سے اوپر بی کی پھی آئی۔"

پر میٹر عظمے نے میکو دیر بھد چو مک کر ہوئی ہے ہو جہا۔" سنو رکیا تھیں کرنا رااب بھی و اُٹا ہے۔" " اواور سنو ر" ہوئی ہوئی اور پھر ایک دم جہا جو ان رود دی۔" کرنا را تو میر سے مجیجے کا ما سور ان کی ہے برمیٹر ہے!"

کرتارے کا نام من کراوھ سے امر کورا ٹھ کر آئی اور وٹی ہوئی ال کے گھٹے کے پائی جٹھ کررونے گی۔ مریش ملکھ یوں بدک کر جندی سے اٹھ جٹھا جسے اس نے شیشے کے برتنوں سے جرا ہوا طشت اپ یک زیمن پروے اراہو۔

شام کے کھانے کے بعد وواخر کوانگی سے پکڑے باہر دالاں علی آیداور ہوں۔" آن تو ون مجر خوب موتے ہو دیتا ہے لوآئ ذرا کھو منے چلتے ہیں میلے ایس میا کہ فی راجہ ہے۔"

اخر فررلان تباريش علمة اعمل في لبينا وكدهم بنمانيا-

تھینوں میں آگر دودولا۔ ''بیرجا نہ جوڑو رہے سے لکل رہا ہے! بینے ۔ بیا جب بمار سے مر پر پہنچے کا تو مسج جوجائے گی۔''

افتر جاند كالرف و يحين لكا-

"بہ چاند ہو یہاں چنک رہا ہے ۔ وہاں ہی چنک رہا ہوگا ۔ محصاری الاس کے دلیں جی ۔ "

اب کے اخر نے جنگ کر پر جشر عظی طرف و کھنے کی گوشش کی ۔

"بہ چاند ہارے مر برآئے گاتو وہاں تحصاری المال کے مر پر بھی ہوگا۔"

اب کے اخر بولا" ہم چاند و کھی ہے جیل آؤ کیا امال بھی چاند کھ کھی دی ہوگی؟"

"بال "بخر بولا" می چاند و جی ہے جیل آؤ کیا امال بھی چاند کھ کھی دی ہوگی؟"

"بال "اخر بولا ۔ " برتم لے آؤ جاتے جیل ہم بہت ہر سے ہو ہے آئی ہے میں ہو گئی۔"

پر میشر عظہ بولا " " برتم لے آق جاتے جیل ہم بہت ہر سے ہو ہے اور بھی اور کھی اور کھی ہو گئی ہم بہت ہر سے ہو ہے ہم سکھی ہو ۔ "

ے على اخر فيے كے لياداس بول."

" يمل يكي تواوال بول " اخر كويسيكوني أمو لي بوني إت إوا المحكي

" بی تمسیر تماری ال ای کے اس لیے جار باہوں "

" تی ؟ " اخر پرمیشر علم کے کندھے پر کود نے لکا اور زور زور سے بولے لگا " ہم امال پوس جارے میں ۔ برمول ہمیں امال باس لے جائے گا۔ ہم وہال سے برمول کوچٹی تھیں گے۔ "

پرمیشر عظمہ چید جا ہے روئے جارہا تھا۔ آنسو ہو ٹیجہ کراور کا اصاف کر سکاس نے اختر سے ہو چھا۔ '' گانا ستو سمے ج''

1

" بِهِلِيمٌ قَرِ آن سَا دُ۔"

"ا جما۔" اور اختر خل ہواللہ ہن ہے لگا۔ کنوا اللہ پر پہنی کراس نے اپ بینے پر انہو کی اور ہوں۔ " لا انہمی رے بینے پر بھی پڑھوکر دول ۔"

رک کر پرمیشر منظمے نے کر بہاں کا یک بشن کھولا اورا ور ایکھا۔ اختر نے لنگ کراس کے بیٹے پر ہنگھو کر دی اور اولا ۔ ''اب تم منا کے ''

ر میشر سنگھ نے اختر کو دوسر ہے کندھے پر بٹھا نیا۔ است بچے ان کا کوئی گیت یا وٹیل تھا اس لیے اس نے شم عشم کے گیت گاہ شروٹ کیا ورگاتے ہوئے تیز تیز چنے لگا۔ اختر چیپ پو پ سنتار ہا۔

> خودامر تان ارگا ہے خودامند چین ونگا ہے خودا لک چرا ہے

3)

يتودا يك يترا

"يَوْلُون عِ؟" اخْرْ نَيْ يِعْرْ عَلَيْكُو كا-

رِيمَرُ عَلَيْهِ بِمَا رَبِهِ وَرَا وَ يَقَ كَالِمَدِ بِولا "يمر كَنَدُ كَ إِلَا إِلَى اللهَ اللهَ كَالْمَ بِتُو جِامر كُوركا الم يكي بُو بِتِمَاري الله كانام بحي بثوني بوكايا"

" كيول؟" اخر ففا واليا \_" ووكوني علم يه؟"

رِمِيشر عُلَدْهَا مُوثِي بُولَيا .

چا د بہت بند ہو آیا تن رات فاموش کی بھی کھی گئے کے تھی کا آس پاس گیدا روق اور پھر
منا چہ جاتا اخر پہلے گیدا وال کی آوازے ورا گر پہٹر عکھ کے مجھانے ہے کال گیا اور ایک بار فاموشی
کے طویل و تھے کے بعدائی نے پہٹر عکھ ہے ہو چھا الم ہے کول ٹیم روقے گیدن الم چھٹر عکھ بنس دیا
پھرا ہے ایک کہ ٹی وا آگی۔ یہ گروگو بند کی کہ ٹی تھی لیمن اس نے یہ ہے ہیں تھوں کے ماموں کو
مسمد نوں کے ماموں میں بدل دیا اور اختر "کھ جا پھر؟" کی رہ لاکا ریا اور کہ ٹی ایم ارش کی بہترا کی دیا اور کہ ٹی ایم استراخی

پر میشر شکھنے نے بھی رک کراوپر دیکھا۔ پھر وہتریب کے شیعے پر ج مدیر دور دیکھنے لگا۔اور ہوں۔" تمحیا رکی ان کی ادلین جانے کدھر جانا تمیا۔"

وہ پکھوریہ نہیے پر کھڑا رہا۔ جب اچا کہ کہنں دور سے اؤال کی آواز آنے گی اور اخر مارے نوشی کے بیار اور کو اور کی اور کا اور کے اور کی اور کی اور کی آواز آنے گی اور اخر مارے نوشی ہواور بیل کوواک پر میشر تنگوا ہے ہوئی کی سخوال سال اے کندھے پر سے اٹا رکروہ زبین پر بیشر کی اور کھڑ ہے جو سے اخر کے کندھوں پر ہا تھور کھ کربولا " ہاؤ چنے جمعیں تما ری امال نے پکا را ہے ۔ بس تم اس آواز کی سیدھ ش سے "

" دشش الم ختر نے اپنے ہونؤں پر انگی رکھ دی اور ہر کوٹی میں ہولا ۔ ' اؤاں کے وقت نیس ہو گئے ۔ '' '' ہر میں آو سکند ہوں بھے !'' پر میشر تھے ہولا۔ المشش ایس کے ختر نے مجز کرا ہے محورا۔

اور پرمیشر سکھے نے اسے گودیش بنھا لیا۔ اس کے ماشے پرایک بہد طویل بیاد دیو اوراؤال انتم ہوئے کے بعد جسیوں سے آگھوں کورٹر کرجر انی بونی آوازیش ہولا۔" میں یہاں ہے آ کے بیش آؤں کا یہس تم ۔" "کون؟ کیون جیس آؤ کے؟" اختر نے ہوجھا۔

''تمواری ایاں نے چنی میں بی نکھا ہے کہ اختر اکیا آئے ''پرمیشر سنگھ نے اختر کو پھسلاس ''جمام مید ہے جا جا اس سنے کیک گاؤں آئے گا وہاں جا کرا پالا م بتایا کرنا رائیس اختر بھرا پی ماں کا مام بتایا ۔اپنے گاؤں گانام بتانا اور دیکھو۔ جھےا کیے چنی انروز کھٹا۔''

"لكسوس كا " اختر في وعد وكيا

"اوربال مسي كرنارانام كاكونى لا كالطباعة أعداد مريحي وعادا إلى المات

"الإيال"

رِيمِرُ عَلَم نَهُ إِلَيْهِ الرَّرِ الْحَرِّ كَا مَا تَعَاجِهِ مَا ورجِيم بَرُّدُ قُلَّ مَرْبُولا "جا وُا" الخر " هم بهي آجا وَما "

> " بخصر آلگا ہے۔ ان خربولا۔ " مجھے ڈرانگا ہے۔ ان خربولا۔

> > " قرآن كيول نيل يراجع ؟ "رجيشر علم في مثوره دا\_

ام جما" إعدام كر كوش الكن اوروالل بوالشركاوردكنا مواجات لكا

زم زم ہوافق کے وارے پر اندھیرے سے الاری تنی اور نھا سااختر دُوروہند کی پگذیا ہی ہوائی کے لیے ترکیجے سکھ جوان کی طرح تیز تیز جارہ تھا۔ پرمیشر سکھاس پرنظریں گاڑے کیلے پر جیٹھا رہااور جب اختر کا انتظا فعل کا کے حصہ بن آبیاتو وہال سے وتر آبا۔

اخر ابھی گاؤں کے قریب نیس بہتی تھا کہ دوسیائی لیک کرآئے اوراے روک کریوے ۔ ''کون جوتم ؟''
"احر ۔ ''وویوں اولا جیسے ساری ونیاس کا نام جائی ہے۔

"اخر" دونوں سپائی کھی اخر کے ج ہے کود کھتے اور کھی اس کی سکھوں کی پگڑی کو۔ پھر ایک ہے

آ کے ہوندہ کراس کی پگڑی ہر سے اٹار ڈی تواخر کے کیس کھل کر ادھر ادھر بھر کئے ۔ اخر نے بھن کر پگڑی چیمن
کی اور پھر سرکوا یک ہوئے ہوئے اور ڈیٹ پر لیٹ ٹیا اور زور زور سے روتے ہوئے ہوں۔ "میر استمامی الا کا ہے تھے نے میر استفامی لے لیا ہے۔ و سے دواور شکل حمیس مارون گا۔"

ا کیے دم دوتوں سپائی ریمن ہر دھی ہے گرے اور دائنگوں کو کدھے سے لگا کر چیے نگا تہ ہدھے ا نگے۔" ہست '' کیک پکارا' ور چیے جو ہے کا انتظار کرنے لگا۔ پھرین ہے جو سے اب سے پس انھوں نے ایک دوسر سے کی طرف دیکھا اور ایک نے فائر کر دیا ۔ اخر فائر کی آ واز سے دہل کر رہ گیا اور سپائیوں کو ایک طرف بھا گنا دیکھ کر وہ گئی دونا پڑا تا ہوا ای کے چیچے بھا گا۔

سپائی جب ایک جگرج کرز کے تو پرمیشر عظما بنی رال پر کس کر پٹی اندھ چکاتی تکرخون اس کی چکڑی کی سپنکٹر وں پرتو س میں ہے گئی کی جوٹ آیا تھا ۔ اور وہ کہ رہا تھا '' جھے کیوں ماراتم نے میں تو اخر کے کیس کا نا مجول آیا تھا۔ میں تو اخر کیاس کا دھرم وائیس دیے آیا تھایا رو۔''

وُوراخْرُ بِمَاكَا ٱربا قَاا وراس كيكس بواعي أرْد بي تهد

## کیاس کا پُھو ل

ہ لی تا جو ہر رات کو ایک گفتانی شن ورسولین تلی لیمن اس رات تھے نے اسے انتا سا بھی سونے کی مہلت شدد کی۔

یو پیٹے جب و وکھاٹ پر ے اُز کریائی چنے کے لیے گھڑے کی طرف جانے گی قو دوسرے می قدم پر اے چکرآ کی تفداورو وگر پڑئی گئی ۔گرتے ہوئے اس کا سر کھاٹ کے پائے سے فکرا کی قداوروہ بے ہوشی ہو گئی تھی۔

یہ بڑا جیب منظر تف را سے کے انہ جر ہے جس میں جو لے ہو گے گھل ری تھی۔ چنہ ہی ایک دومرے کو راست کے خواب سنانے گی تھیں۔ بعض پہنہ ہے پہا کے بغیر فضا جس جی جے ہے میں اور اسٹ کی تھی اور سے کہ جوا بہت رم تھی اوراس میں جکی جکی الفیق کو تک تھی ۔ سمجر جس اورٹ تی افران کی افران کی اورٹ تی تاریخ کی میں اورٹ تی تاریخ کی تی جا اورٹ تی تاریخ کی تی جا دارٹ تی اورٹ تی اورٹ تی تاریخ کی تی جا دارٹ کی آواد پر گھر وال میں اورٹ تی کھر کھر جاتی ہوئی مرصابی روک کی تی ہے روال الم ف مرف اوراٹ تی کھر اورٹ تی کھا ہے کہا ہی تھی ہوئی ہوجا ہی کہا تھی اورٹ تی کھا ہو ایک کھر اورٹ تی کھا ہے کہا ہی تھی ہوئی ہوجا ہی کھی ۔ اس کی کھڑی کے پی اس کے ساتھ کے باتی ڈھیر پر کی تھی ۔ اس کی کھڑی کے پی اس کے ساتھ کے باتی ڈھیر پر کی تھی ۔ اس کی کھڑی کے پی اس کے ساتھ کے باتی ڈھیر پر کی تھی ۔ اس کی کھڑی کے پی اس کے ساتھ کے باتی ڈھیر پر کی تھی ۔ اس کی کھڑی کے پی اس کے ساتھ کے باتی ڈھیر پر کی تھی ۔ اس کی کھڑی کے پی اس کے ساتھ کے باتی ڈھیر پر کی تھی ۔ اس کی کھڑی کے پی اس کے ساتھ کے باتی ڈھیر پر کی تھی ۔ اس کی کھڑی کے پی اس کے ساتھ کے باتی ڈھیر پر کی تھی ۔ اس کی کھڑی کے پی اس کے ساتھ کی بال بھور ہے تھی ۔ اس کی کھڑی کے پی اس کے ساتھ کی بال بھور ہے تھی تھی تھی کھڑی ہوں ہے گئی ہوں ہے تھے ۔

کریاول بجب بدائی ہی ، بان تا بو کو جے بے ہوئی ہونے کی عادت تھی۔ برآ تھویں اور یک دور دور کی کو کو سے سے انتخاص ہے ، برآ تھویں اور ان کو کو گا دور ان کی کہ اور دوگئ کے کہ است سے انتخاص ہے ، برا تھویں ہو جاتی تھی ۔ ایک بار تو وہ گئ ہے دو پر کک بے ہوئی پر کی دی تھی اور اس کی تھر بول جی میں استخطا گئی تھی شب پر وال سے چود ہری کی آئی اور پر بی تی استخطا گئی تھی اور ہو بی تی اس بان اس ان اس کی تھی اور پر بی تی اس بان اس بی اس کی اور پر بی تی اس بان اس بی اس کی اور پر بی تی اس بان اس بی اس کی اور پر بی تی اس بی اس کی اور بی تی سے بی کی تو اور بی تی اس کی اور بی تی سے بی کی کی اور بی تی اس کی اور اس کی بیٹ سے اور بی کی دیوار بی دکھر اس کی بیٹ سی کر اس کا با ہا اور بی کی دیوار بی دی بی سے بی تھی اور بان کی بیٹ سی کی میں میں کی بی سے بی بی کی کی میں ہوتی ہے۔ اس بی بی کی کہ بی کہ کہ بی کہ بی کہ بی کہ بی کہ کہ کہ بی کہ کہ بی کہ بی کہ بی کہ بی کہ

"ا بالى "الراهنان نے ڈرگر كہا تھا" قاكب إك جمز كلى تو " جمراس نے سونسو عبر لنے كوشش ك "البحي قد تم جيس سال اور جود كى مائى تمارے ماتھے ہے تو يا اللہ كيرين جيس بال اور جود كى مائى تمارے ماتھے ہے تو يا اللہ كيرين جيس بال

، فی کام تھوٹورا کیے ، نے کی طرف اٹھ کیا" بائے پائی کہاں جی جی ،کل جور جی ۔ پائی کی ہیں۔ سے ٹو فی ہوئی ہے۔ تُو تھری کی ٹوک ہے دوٹول کو وال کو طلا دیتے شامے ڈراس اور ٹی لول ۔ تیرے کمرکی کسی تھوڑی کا اور کی ہوں۔ ' وٹی کے بوسیلے مند برا کیسیا ریام کوس کی سکرا بہت پیدا ہوئی ۔

اس پر رائٹ ں نے رورے بنش کرآئی پائی پہلے ہوئے گفن اور کا فور کی تھ ہے چیپ چیز انے کی کوشش کی محرکفن اور جنازے سے مطر ندفعا۔ بکی آؤیائی سے مجوب موضوع تھے۔

جن ہوئے رہے تھا ورگھر سے باہر چو پال پر دوردور سے فاقد خوالی کے لیے آنے والوں کے خمت گھرہے تھا ور گھر آتھی وٹوں کر میصائی کا پیٹموی سے مراتو بس اٹا ہوا کہ اس روز کر سے کے گھر کا بخو فعا شفا رہاا ور تیسر ہے ہی روزو وچو پال پر جیفا چو دھر کی آئے دین کا خد بنا رہا تھا موت میں ایسافر آئیس ہوتا ہو ہے مرکو سب برا پر ہوجا نے ہیں سب کی میں وائن ہوتے ہیں ایسروں کی تیروں کے لیے می ور رہت سے تو تہیں مٹکائی جاتی سب کے لیے میں یا کتان کی می ہوتی ہے۔

" كيوس، في ؟ " كيك دن راحل في يوجها قلا" كياس دي شن مي تمها را كوني شيل ب؟ " " واجا كيول تشكل ہے!" ما في مسكر واقي \_ " اعجما!" راحل ل كويدى جي رحد بحو في \_ " اعجما!" راحل ل كويدى جي رحد بحو في \_ " ايال ايك ہے \_" ما في بولى \_

رات ں بہت فوش ہونی کے وق نے اے ایک ایماراز بنادیا جس کا کاؤں کے ہز ہو زھوں تک وَعلم فیس "کہاں رہنا ہے وہ؟" اس نے بڑے شوق ہے ہو جما۔

"و وا؟" ، في مسكرات جاري هي "و ويبال بحي ربتا ہے وبال بحي ربتا ہے۔ وبنا يس كوني جكدا كي ميل جبال و وندر بتا ہو۔ ووبا رڈ ر ك أوهر بحي ربتا ہے إر الرك اوهر بحي ربتا ہے۔ واقد ..." راحمال في بياتر ان وكر مائى كي باحث كائى" بائے ايما كون ہے وہ؟" اور مائى في ان الرح مسكرات ہوئے كہا" خدا بنى ما وركون ہے!"

4

رائل س کوئی کے باپ کے دریعے پید چاہ تھا کہ آئ سے کوئی آدی صدی ادھر کی وہ ہے ، گاؤں کا ایک تو جواں ہوئوں آئی خوبصورے تھی کہ اگر وہ ایک تو جواں ہوئوں آئی خوبصورے تھی کہ اگر وہ با دھا ہوں کا رہ برہ برہ القو بالی ملک ہوئی ہاں گئے ہیں بائی تا جواں ہوئوں سے نگل کر پڑاری کے آپ ٹی گاوں سے نگل کر پڑاری کے آپ ٹی گاوں تک جا بڑی جہوں سے اس کی جیلی ہوئی اسپنے دو بڑی کے ساتھ یہاں آد سکی پڑاری نے بائی تا جو کو دہ کو اس سے نگاری نے بائی ہوئی اسپنے دو بڑی کے ساتھ یہاں آد سکی پڑاری نے بائی دہ کی دی کی دہ کی دی دہ کی دہ کر

ہوں، جمیں اُس کے ساتھ زیدگی گڑا رتی ہے تم نے اپنی مرضی کی شادی کی ہے، عدرے لیے بھی ہے ہو تہ بہت ہے ۔ اب بیبان پیشن ہے تو طاب تی لے کرآ وور ندوییں ربوبیا ہے تو کر انی بن کر ربو عدرے لیے تو تم اُس کی دن مرکز اور کی اور کی گورتوں کے کہا ہے تھو کر دن کی طریق اگر کر کہدویا تھا کہ شودی اُس کے ساتھ چھو کر دن کی طریق اگر کر کہدویا تھا کہ شودی کروں گی تو رہ کہ اور کہ کروں گی ورند کنواری مرون گی جاؤہم بھی جھیں گے کہ عدارے ہاں کوئی اور دی کہا تھی گئی ہو گئی گئی گئی ہو گ

اس کی ماں روتی میٹنی ری تحرباب نے ایک ندمانی اور جب تا جوآدگی رائے کو والیس اس کاوں میں تھی۔
کر پڑواری کے وروازے پر آئی تو اس میں تا الا پڑا ہوا تھا۔ رائے وہیں دروازے سے کی بیٹی ری ۔ میں
موکوں نے اے ویکھی تو میچائے نے فیصلہ کیا گیا جو پڑواری کی با قاعد وسکو مد ہاس لیے اس کا پڑواری کے
مرح می ہے اوراس لیمنا الآوڑوو۔

گاؤں وا موں نے چندروز کی تو ہؤاری کا انتظار کیا گراس کی جگدا کی نے پڑواری آ نظام استعلام ہوا کراس کے حکواری نے نظاور جہ وہ ال آبیا تو پڑواری نے الحمیں بنایا کراس نے اس میں جافلہ کرالیا ہے۔ گاول کے دوآ دئی اے ڈھونڈ نے نظاور جہ وہ ال آبیا تو پڑواری نے الحمیں بنایا کراس نے ابن کے گاول کی کارٹ کیا تو اس کی کیل ہوگ کے جد نئے بھائی اے گن کرویں گے۔ " میں نے بید وہ منتظا تی کارٹ کی کارٹ

موگاؤں والوں کی جہ باتی سے بٹواری نے اسے طان تی کے جہ لے۔ کال دستدیا اور وہ بھی امر فشکر کر کے جائے گئی کیوں کراس کے بیٹ میں پچھا مہ بیا ہوا تو اس کانا م اس نے حسن دین رکھا ۔ محنت مزدوری کر کے اسے باتی ہوئی رہی نے لیک بڑھا کہ کاراس کے اعد جست شدی ۔

تا ہو کے منس کی وہد ہے ہی ہرتری قو سب کو آتا تھا گریؤاری ہے جدا ہوئے کے بعد وہ اپنی جوائی ہر سانپ ہن کر جیڈ گئی ۔ ایک بھٹے آدئی نے منس وی کوائل تھلیم دلوائے کا لائی وے کرتا ہو ہے مقد کرے کی فوائش تاہم کی قوائش تاہم کی تاہد ہے اس کی ساجھ بیٹنوں کو م ڈالاا ور منس وین کھاڑی ہے کرای خداتری کے بیٹھے ہر گیا۔ اس کے بعد کو کر کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کا حوصلہ نہ ہوا حسن وین جند ہری آوارہ پھرتا رہا گی جب اس کے بعثی کرنے کا رہ نہ آیا تو وہ فوین شی بحر تی ہو گیا۔ اس کے بعد مائی تا ہو کے چند ہری ایسے گزرے مسل وین وین ویل کرنے کا رہ نہ آیا تو وہ فوین شی بحر تی ہو گیا۔ اس کے بعد مائی تا ہو کے چند ہری ایسے گزرے مسل دیا ویل حسن وین اور مری جنگ پھڑ گی اور مسن وین اور مین وین اور مری جنگ پھڑ گی اور مسن وین اور مری تا ذی

ی والی تب افی تا جو نے وکل ایسی شروش کی اوراس وقت تک ایسی ری جب ووایک وان وکل کے بات برار کے بہوٹی ول گئی اس روز جب و وہوٹی میں آئی تی تو تشیم کے باتھ کو وکل کی کھر کر تم رویات اس اور ایسی کی باتھ کو وکل کی کھر کر تم رویات اس اور ایسی کے باتھ کو وکل کی تھی کھر کھر تا ہو اس میں چو والم کی آئی والا اس میں وقی تو ووایق با رہا رک بے ہو شیوں میں سے کسی بروق کے بوائی کی ایشی کر ایشی کر جو گئی کا ایشی اگر جر احسن ویں ہونا تو میں بھی تھے تیری شاوی ہو واپ میں بروقت تیرے لیے وہ تیری شاوی ہو ہو کی است اور اباروی کے بودای طریق تھی کی ایسی بلا بیا سوا ہے میں ہروقت تیرے لیے وہ کر آئی تھی کر تی تو اور شاوی کے بودای طریق تھی رہے جو بات کی بھی ہو ہو ہے کے گر شکھی ہے۔ "

اس رات بان تا جوکواس بات کا خصر تھا کہ جب خرجر کی شام بھے راشاں اس کی روزائد کی رونی جہ رائی وہ کی جہ کی تو و و خودی وائی بھی نے اس کے مربیع کئی۔ شخ این کی بیوی سے راشاں کا بیر چھاتو معلوم بھوا کہ وہ کس بیلی کی شاوی جس کئی ہے اور آگی را میں کے مربیع کے انہیں آئے گی۔ تاہم اس نے رونی یا گل تو راشاں کی مال نے صرف اشاکی اس نے رونی یا گل تو راشاں کی مال نے صرف اشاکی اس نے بھول ہے بھول سے بھول سے کھر والے لئے کھالیں۔ "اور تی بھول سے بھیلے کھر والے لئے کھالیں۔ "اور تی بھول سے بھیلے کھر والے لئے کھالیں۔ "ا

رائل کی ویدے ووا ہے آ ہے واللہ ان کے کمروالوں می میں شامل جھی ۔ اس لیے منبط تدکر کی۔ اولی الولی کی دکیا میں بھکارن ہوں؟"

سوئے کی ہا میوں سے بھر سے ہوئے کا ٹول واٹی کو گلی ماٹی تا جوکی کا مستبین اور مصالے مند سے بیاج مصال کر تکلیف ہوئی ساس نے کہا احمیٰ مائی، بھکا دان تو ٹیر ٹیس ہو گرفتان تو ہوما !''

اور ، فی کو کیکی می یعوی گئی۔ وووہاں سے اٹھ کر بھی آئی۔ ایک ووہا روائن ان کی مال سے اسے پارا بھی گراس کے کا توں میں تو شاں شاں جوری تھی۔ گھر آگر آگئی میں پڑئی کھائے پر گر پڑئی اور روقی رمی اورا پی موجہ کو بوں پکارتی رمی جیسے ووو بوار سے اور میٹنی ہوئی اس کی با تھی میں رمی ہے۔

آوگ راست كو جب ما غرزرد يركم اتفاقود إدار سرداخال في أس يكارا-

"مالَ جا كسدى يو؟"

"عس سوقی كب بول بني - "اس في كها -

"إدهم أكردوني لياود يواري عد"راتان يولي

لناج ضائع كرول بيني ""

رائن ں دیوار کے پائی مکھ دیر تک خاصوش کھڑی ری میکر بیٹوں کے ٹی ہو کرین کی منت ہے کہا '' معالی مالی امیر کی خاطر اسے لے ہو''

اس کے بعد اس نے سنا کہ رومتان اور اس کی مال کے درمیون چکو تیز یو تیل ہوئیں۔ پھر رامتان رونے گیا ورمان اے ڈاٹنے گئی ساس کے بعد رفتح و رہن کی آواز آئی۔

" سونے دوگی ایس چو ال پر جا کرچ رہوں؟"

پار جب سب فاموش ہو گئے تو بانی تا جو اُٹھ بیٹی ۔ اے لگا کہ ماہناں اپنے ہمتر پر پر کی آنسو می رہی ہے۔ وہ وہ یا رتک گئی بھی گر پار خے وین کے ڈر سے پلٹ آئی۔ گھڑے میں سے پائی بیاا ورویز تک ایلوئینیم کا کثورا اپنے چیز سے پر پیگیرتی رہی ۔ آئ وہ کئی تپ رہی تھی اور یہ بیالہ کتنا شندا تھ ۔ ا ہگرمیوں ٹھ بھو۔ ا سے اپنے لی قب الیا آئی جس کی زونی کنڑی کی طرح سخت ہوگئی تھی ۔ ا ہے کے اسے ڈھنوا وال گی ۔ پر اللہ کر سے اپنے لی قب ورج بھی ترین سے۔ اللہ کر سے اب کی افسال کی مجانے میں اینا کھن اور موں ۔

وہ گھڑے کے پہلے سے افخہ کرچار پانی پر آئی۔ پھوار تک یا دان سکا نے بیٹی دی۔ پھرا ہے ایک بیل سائس بنانی دی۔ یہ رہان کی سائس ہوگی۔ ۔ ۔ ۔ باعظ اکرے وہ سدائشی رہے ۔ اسک بیاری پڑگ اس کے پڑھی کے بال کیے بیدا ہوگئی آئے جو جر ہے بال بیدا ہونا جا ہے تھا۔ ۔ ۔ ۔ اے اپنا حسن دین یود آئی اور وہ روئے گی۔ پھر آئسو ہو ٹھے کر لیکی آؤ آسال پر سے سٹارے جیسے بیٹے تک آئے اور ہوا کے جمو کول کے ساتھ بیٹے نگے۔ لیے دی کا آنا جو اگرا کی ٹی پر جیجنا اور ٹی ویوار پر سے چاند کران کے سامنے ہوگئی ک

یکا یک مب مرغے یک دم یوں خاموش ہو گئے جیے ال کے نظر ایک ساتھ کھوٹ دیے گئے ہیں۔ پورے گاؤں کے کتے جو تکنے لگے۔ چرشرق کی طرف سے الی آوازی آئی جیسے قریب قریب ہر دائے آئی تھی اِرڈر پر منجر منظروں کے تن قب میں ہول کے پھراس پر خنودگی ی چھانے گی اوراس نے آئیسیں بند کریش بھر ایک دم کھول دیں ۔ ان کی آئی وہاں ہے جھے تان کہتے والی ۔ چکی چیتے چیتے ہاتھوں کی جدید ہم کھول دیں ۔ جدر ہٹر کی بن گئی ہے اور بھے تان کہتی ہے اتیا مت کے دن شور کھاؤں گ کرا ہے پکڑوہ اس نے بھر پر بہتان ا با غرصا ہے ۔۔۔۔۔ گروہاں کین بیر میری واحمال کھا تھی شاول پڑے!

اُنے کراس نے ہانی بیاا دروائی جا کرمیا رہائی ہے ہے رہے ، پھر جب ہو پھٹی قو اس کا حلق اس کے جوتے کے چڑے کی طریق منتک بور ہو تھا ، وو پھر ہانی چنے کے لیے اٹھی تحر دوسر سے جی قدم ہے چکرا کر کر ہے ہی مر کھانے کے ہائے سے تکرایا اور بے ہوئی ہوگئی۔

ኋ

جب ہانی تا جو بوش میں آئی توا سے پر باا حماس یہ بواک نماز تقال ہو گئے ہے۔ چرا کیک دم وہ بریدا کرانھی اور وہاری تا کرانھی اور وہاری طرف بوں گی۔ برطرف کولیاں چل ری تھی اور تورش جی ری تھی اور ہے لیا رہے تھا ور وعوب میں جیسے موراخ ہوگئے تھے جن میں سے دھوال فاری بور ہاتھا۔ وُور سے گزار است اور دھ کول کی مسلس آوازی آری تھیں اور کی ش سے لوگ بھا گئے ہوئے گزارہ ہے۔

"راحان! \_\_\_\_ اے بنی راحان!!"و ووادار کے باس سے بکاری۔

رائل سائدرکو شے سے تکل اس کاسبر ارتک تی ہور باتھا اوراس کی آ تھیں گیل گئی تھیں۔ اس کی آواز یس تینیں اور انسواور کیکی ورنہ جانے کیا کچوتھا "جلدی سے لکل جاؤیا ٹی آگاؤں یس سے نکل جاؤے ہورکی طرف ہو گو۔ ہم بھی لا ہور جارے ہیں ہتم بھی لا ہور پہلو ۔ ہندوستاں کی فوٹ آگئی ہے۔ ' ہے کہ اروہ پھر اندر ہی گسگئی۔

جند وستاں کی فوٹ آ گئی ہے ایبال عارے گاؤں میں کیوں آ گئی ہے۔ بارڈ رتو تین میل اوھر ہے۔۔۔!

تررائ ب کا کوئی جواب نبایا شور یو حد باتھا مشرق کی طرف کی گھر بیٹے بھی نگاتھ جند کو بیاب اس کے کوشے کے دروارے کیا ور والے جے شی ترائ ترائ کے ایسی اورٹن کی لیانی کے بندے بندے کلاے رشن پر ''ر ہے جند کو لیاں ہوا کو چیج وسینے وائی میٹیاں بجاتی جیست پر ے گز رکش کی وین کے محس کی نامل برے پاکھوں کی طرح از تا ہوا کیے کو ااچا تک ہوا تک از صکتیاں کھاتا ہوا آیا اور وائی تا جو کے گھڑے کے پاس

يقرى هرت كرية ا

پھر زور کا کے دور کا کے دور کا ہوا اور ، ٹی جو دیوار سے بت آئی تھی ، پھر ویوار کی طرف برجی ۔ ایک دم چود حری آخ دین کے دروا ڈے کو کسی نے آبو مے ڈالا پھر کواڑ دھڑا م سے آر سے اکشی بہت کی کو بیاں چلیں اور اکشی بہت کی چینی بند ہو کئیں۔ اولی نے ان میں سے داختا اس کی چی کو صاف پہچان بیا ''رافتا اس بنی ا'' و و پہلا تی اللی اللی بیتی ہوئی ہی اور اسے دروا ڈے کی گزش کھول کر یا ہرگل میں آئی۔

کی بی شہاب و یں ، نوراند ، تھر بشیر ، حیدر خال اور جائے کس کی رشیں پڑئی تھیں۔ چو دھری فلے
وین گرے ہوئے درواڑے کے پائی مولوی محید الجید مردویز سے تنے ۔ ان کا آد حلیج واُڑ کی اُف ۔ اُن نے
مولوی صاحب کوان کی تورائی واڑئی سے بچیا تا۔

چورهري آخ دين کے تين کي تون کي تون کي تون کي بي اور اس کے پينے مرے بائے ہے۔ آخ دين کي يوک کے ويد رہم کي آخ دين کي بوت آخ اور اس کي بيول کي مون آخ اور باہر رات ل فوجول ہي کمري، خوف سے اپني تمرے بود و مال جو في بي کا مرت آخ بي بوت آخ ايک سوى نے اس کے گر بيان ہي سے اپني تمرے بي و دو پندرو مال جو في بي کی طرح آخ بي تربی گی ۔ پھر ايک سوى نے اس کے گر بيان ہي بي سے الله اور و و آئی ہوگئی ۔ فورائی و و آخوا کی می کر جو گئی گر پھر ايک سوى سے اس کے گر بيان ہي اس کے گر بيان ہي سے آخ الل کر جھنکا دياتو کرجا جو سے آبيا اور و و آئی ہوگئی ۔ فورائی و و آخوا کی می کر جو گئی گر پھر ايک سوى سے اس کے گر نے کا بو آئی موال ہی اپنی ہو تھے ہو تے ہو چھنے لگا ۔ پھر و آئی موال می با پہر بی اور ایک بيا ہو آئی موال کی اپنی مرح بی بو گئی اللہ تم اير دو در کھے جي ماللہ تم کی جي قائم و کھر باللہ تم اير دو در کھے جي ماللہ تم کی جي قائم و کھر بالا

ا کیا ہوئی نے مانی کا سفید چواڑا گاڑ کرا سے راشاں پر سے مینچنا جو باتو خوب سے اس کا باتھ بھیا ہے۔ اور مانی ، و جیس رائٹ س کوڈ ھائے ہوئے ہوئی ''بیالا کی تم میں سے کسی کی بھی بیوٹی تو کیا تم جب بھی اس کے ساتھ بھی کرتے ؟ بیالا کی تو۔۔۔۔''

کی نے یہ کر مان تا ہوئی پہلوں میں زور کی توکر ماروی کا اہو یہاں ہے ، ہمیں دیر ہوری ہے اور ایک دو پر تک ہمیں ایر ہوری ہے اور ایک ور پر تک ہمیں ایرور پہلا ہے "اور مان ہوں ایک طرف الاحک کی جیسے جیتھزوں سے بنی ہوئی گڑی تھی ۔ جی گری ہے ہوئی کری تھی اور ہوں کمزی کی اب وہ تی کھڑی کو رہوں کمزی تھی ہوئی کو بیس کمزی ہے ہوا ہے گئی تین ری تھی اب وہ تی کھڑی ہور ہوں کمزی ہے ہیں کا رنگ مانی تا ہو کے گئی کے بھے کا ساہور ہاتھ اور اس کی اسکھیں اس کی جیل کی تھیں اس کی جی کھی کا ساہور ہاتھ اور اس کی اسکھیں اس کی جیل کی تھی کہ تھی کہ میں جیل کی تھی کہ تھی تھی کہ تھی کہ

، لی تا جوہوئی میں آئی تو اس نے دیکھا ک اس کے پاس وارٹ کی مؤؤن کوڑا ہے۔ پھراس نے اور اُدھر دیکھا واٹوں کے چیر ہے ڈھیے ہوئے تھے "رافٹال کہاں ہے؟" وہ بیل چی کریو کی جیسا اس کے جم کی دھجیاں اڈگئی جیں۔ وارٹ کی سرجمکا نے ایک طرف جانے لگا انھر کی رافٹال کہاں ہے؟"وہ اٹھ کھڑی ہوئی اوروا رہٹ کی کوش نے بیں قدم اٹھ یا جیسا ہے گل کر نے بیل ہے "کہاں ہے وہ؟"

وارمیٹی کے پاس آگروہ جیے ٹس ہوکررہ گئی۔ وارمیٹائی کاچ ماہولیان ہور باقداوراس کے بازویر ے اس کا کوشت ایک طرف کٹ کرنٹک رہاتھا۔ووٹو لاتو ہائی ٹاجوئے دیکھا کراس کے ہوت بھی کئے ہوئے جیںا دراس کے مندیش کھی فون ہے۔

" كى كو يكو پائيس ولى كون كون كون كيال آيا - يس اب تو يبال سے ولى جا - جند وستانی فوت يب ب سے آئا كے لكل گئى ہے اور گاؤك ہے وال سے آدى تجيراؤالے بينے بيں ۔ تو كما و سے كھيتوں بين تھيتی تاہم ہوگئى ہے اور گاؤك ہے تو بين جا وال سے آدى تجيراؤالے بينے بين ۔ تو كما و سے كھيتوں بين تھيتی تاہم ہوگئے كام كرنے والدور كی طرف جا سے تو بيلى جا - وہال مر ہے گی تو كوئى تيرا جناز وتو پائے گا۔ اب جا جھے كام كرنے و سے ا

" و مَجْدِ مِينَا" " فَيْ بِولَ" عِن بِإِنْ لِا تَى بول بَوْ وَرَاكُنَى كَرِلْ لِيوْ مُووْلِ بِالدِرمَدِ عِن النَّا بَهِ عِن مُولِي ليه كَمُوْلِ بِالْحُونَ وَعَرَامِ بُومًا بِعِينًا لِـ"

"شیں سب کر موں گا۔" وارٹ ملی جاتا یا تھر پھر اوھر اوھر وکھے کرآ بہت ہے ہوں" خدا کے لیے یائی ،اب پلی جا یہاں ہے۔ میں نے استخد بہت ہے لوگ مرتے و کھے میں کراب تُو مرے کُ تو میں مجمول گاچ رک وئیا مرگئے۔ پلی جاخدا کے لیے۔"

" بہلے متامیر ی داماں بنی کدم تی؟" بائی نے ضدی ۔

واره في في إلا التي إدياد التي الماء"

" ہِ ں " اُن کی نے سر بلایا ۔ اور اس کی ایک توں آلود الندری کی طرب اس کے مند پر تک آئی۔

" تو پر او يكون پوچستى ك د وكده كالى -"

اور مالی نے اسپند سے براس زور کا دورتر ماراجے چو دھری آخ وین کی حویلی کا ورواز واؤ ناہے ، وہ وهب سے دیندگراوٹی آوازش روئے گی۔

وارٹ فی فیاس کے مدیر باتھ رکھ دیا "کی فیکس باتو آجا نے کا "وورور جمراے یا ی مشکل ے مجیج کرا فید "تو میری حالت دیکھ ری ہے مائی می سرف اے خدا کی قد رہ اورا ہے ایمان کی طافت سے زمر وہوں ور ندھر سے مرر کھر بھی باتی نہیں رہا ہی گھول میں سے اوٹیس تھیدت تھیدت کرایک اُڑ ھے میں آئے کررہ ہوں ایکی بھے آئے ویں اور لال دین اور اور اندین اور مائی جند کی بٹیل وہاں پہنچائی میں چر میں ان پر آئی ڈال کر ان کا جنازہ پڑھوں کا اور مر جاؤں کا مائی بے جنازہ ندم سہور پھی جا سے ہند وستائی فوج آوھر سے آئی ہے تو اوھر کھیتوں میں چہی چھیائی نگل جا میر سے ہی بہت تھوڈا وقت سے در کھر اور میں قریم تھوٹے تھی ٹون سے جرگئے ہیں۔"

الله نے ہوئے دروازے پر سے گزیدتے ہوئے وہ رکے گئے۔ ''وارٹ بیٹا ا'' دوہو کی۔ ''رہ ہورتُو چا، جا، جناز ویس پڑھ دوں گی۔ یس بڑا گئے تو ہوئی کی کوروز ایک رونی حرام کر ٹی پڑے گی۔ ٹو مرکبیا تو تیرے ساتھ ازان کس مرجائے گی۔"

'''نیس انی۔''وارٹ کل جدی ہے بولا۔''اؤان بھی کیمی مری ہے ۔خدا کے لیےا ب تُو بھی جا۔'' کلی بیس قدم رکھتے ہوئے اس نے بلٹ کر ہو جہا'' تیرا کیا خیاں ہے بیٹا ارائن کوانھوں نے مارژ فیس ڈالا بوگا؟''

وارٹ ملی نے آساں کی طرف انگی افدادی اورج وحری کے دین کی لاش پڑھک کیے۔ مالی تا ہوگی میں سے کر رزی تھی سامی نے ایک ہاتھ میں لانگی تھ م رکی تھی۔ وصر اہا تھ چیند پر تھ اور وہ ہے۔ تھکی ہونی مال دی تھی جیسے میں سے سے وجر میں سے نوبی وجو پڑھے گئے ہے۔

ان یا بوگاوی کی آفری گی می سے کل رکھیت میں قدم رکھے گی کی جیے برطرف سے کوہیں چنے
گئیں اور ووا کی کھالے میں او حیک کر بیت گئی۔ بائے کئی و بوارے کی کو ند مار رہے بول اگر کیوا کی آدی کو
مار نے کے بے تی بہت کی گویوں کی قد ورجہ بوتی ہے اکھالے میں سے اس لے کھیت کے گی کے گولیوں
کی رد میں آگر فو نے بوئے ویجے ۔ اس نے یہ بک ویکھا کہ جہاں سے تما فوقا ہے وہاں سے دی کی ایک
دھارٹنگ کر بڑی کر ف بہتے گئی ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اورا سے رافنا ای اور وہ کھالے میں سے اٹھ کھڑی بوٹی ۔
ایک گولا اس کے مرکے ہیں سے گزر کر بیچے ایک ورخت کے شخ میں جالگا اور پی واور فت جیسے جم جم کی
لیک گولا اس کے مرکے ہیں سے گزر کر بیچے ایک ورخت کے شخ میں جالگا اور پی واور فت جیسے جم جم کی
لیک گولا اس کے مرکے ہی سے گزر کر بیچے ایک ورخت کے شخ میں جالگا اور پی ورفت جیسے اس کے ایک تو اس کا گوئی کی
لیک گولا اس کے مرکے ہیں سے گل کرگی میں واقل بوتی جیسائی کے اور قبر میں بھول آئی تھی اس کا کھڑی کی ہے
لی دی اور وہ آئی تیز کی سے کھالے میں سے نگل کرگی میں واقل بوتی بھی اس کے اور قبر میں بھول آئی تھی اس کا کھڑی ہی اس کا کھڑی و

بھول جائے اور بیکن میں نے کئی مشقت سے تیار کیا تھا اور اس پر کتنے چاؤ سے کلے شہوت تھولیا تھا ، فاک یا ک سے ۔ ایکھے کفن اور ایکھے جنازے میں کے لیاتو وہا ب تک زندہ تھی۔

اب وہ تی بیزی سے بل ری تھی کے جوالی میں بھی ہوں ٹیں بھی ہوئی ۔اس کے قد کا تم بھی ایک دم تھیک ہوئی ۔اس کے قد کا تم بھی ایک دم تھیک ہوئی تھا اور دائنی کو نیکے کی بھائے اسے آلوار کی طرح اف دکھا تھا ۔داخاں کے گھر کے ساجنے سے بھی دہ آگئی سب بھی گئی دیگر پھر جیسے اس کے قدم مکز سے کیے بھی دنو نے درداز سے بیس سے جو انکا وارت بھی سب دائیں سمیت لے جو تھا۔ مرف راحناں کے ٹو تے کی ایک دیتی ہوا کے حم بھول کے ساتھ ہو رہ محتی ہیں ۔ بیاں سے وہاں ایک بو مشتن کی طرح بھتی پھرتی تھی۔

بانی تا جو کائی چاہ کر دوہتر ہوگا اپنا سیندادینا و کے گر ساتھ ہی اے دارہ ٹی ہو دائم ہی جس نے کہا تھا۔ تھا۔۔۔۔۔فوراا ے اپنا کفن یا دآیا۔ اس کے و شمے کا درواز و کھلاتھا۔ گھڑے کے پاس کو ااس طریق پڑا تھا۔ اس کا کھٹولا اسی طریق بچی تھا۔ ندراس کا بجسا کھلا پڑا تھا تھراس جس کفن سو جود تھا۔ کہی مند کی کھائی ہوگی انھوں نے وجب بجسا کھولا ہوگا اوراس جس سے سرف کھن تھلا ہوگا!

، فی کفن کوسر کی جا در میں چھپ کر باہر آئی تو چھ ہرری فٹے دین کا کتا ہوں گٹا ہوا آیا اوراس کے قدموں میں اوٹے نگا۔اس کے عدا زے معلوم ہونا تھا کہ وہنس تین سکتا ورند ٹوب ٹوب بنتا۔

> " کال بت " مانی فے اسے ڈا ٹا۔" میر سالمازی کیڑے پلیدند کر۔" اس کا خوکمز اہوا۔

، فی نے دوسری کی شن مزیتے ہوئے پلے کردیکھا تو کا دیس کمزا تھا اوراس طرق کمزا تھ جیسے کنزی کا بن کرروائی ہے۔ " بی چی " ، فی نے کئے کو پی طرف بلانا جا با گھرو ویٹنا اور آ ہت آ ہت چی تا ہوا ایک و بوار کے س نے میں ایک دم بوں پیٹر آبیا جیسے کر پڑا ہے۔ " بائے بے جا رو۔" مانی کا احساس تیس بیارا۔

گر پھراوپر قض شراس زور کے دور اسے ہوئے کہ مائی تا جو کوزشن اپ قدموں سے کلا ہے کور سے موق محمول ہوئے کا سے موقی محسول ہوئی اسے موقی میں جا میں جا گری اب زشن مل ری تھی میں جیسے بہت سے شیر ایک ساتھ د ہوئے ہوئی دور اس کول اور کو لیول اور گر گر اہوں کا شور قریب آتا جا ہو جا تھا ہا ہو وہ کھن کو اپنے کی میں دور کھنے کے لیے وہ کا ساتھ اس کو اس کا دور کھنے کے لیے وہ کا دور کی کوروائے سے ساتھ اس کھالے کے کنارے کنارے کنارے کا دور جی اوٹی میں جا تھی ہوئی لا ہور جی اوٹی میں جا تھی گا وہ سے ہوائی میں جا تھی ہوئی لا ہور جی اوٹی میں جا تھی ہوئی اور میں تھی ہوئی اور میں شوب ہوائی میں جا تھی ہوئی اور میں گر ہوئی سے جا ری شہائی ایک تا ہے کہ سے گے آگر وہ بڑی شارہ در کے دروائے ہوئی میر گئی

اس نے ساکہ وہاو ٹی اوٹی پول ری ہے۔۔۔گراتے شور میں اس کی آواز کون سے گا۔۔۔۔۔ "راق ں! ۔۔۔ یا ہے بیری چی اجبری ٹیک اجبری ٹو بھورے رافزاں!"

ہ نے یہ کہاں بھی عجیب ہوا ہے۔ اس کے کیول کا رنگ کیا الگ ہوتا ہے دوسرے کیواوں سے ۔۔۔۔۔۔ رادی الے دوسرے کیواوں سے

کھالے سے کہا ہے کہ کیت میں اور وہاں سے وہ کتے کے کھیت میں گئے۔ وہ اسے تین ہو رہے تھے جیسے اس کے اقدر ہورہے ہیں۔ کہتے ہیں کولا گئے تو انسان کو لے کی طرب جیست ہوتا ہے۔ کون ٹیکنا میرے کا جیری بذیاں اور چرجر اکفن جس برخاک یا ک سے کلے شہاد ملت اکھاہے۔

کتنا گھنا ہے کئے کا پر کھیت اپ چواھری فتح این کا کھیت ہے۔ را تنا ال ای کھیت کے گئے چوی چوی کر کہتی تھی کو ہائی جھے برد صابے سے مرف اس لیے ڈر آلمنا ہے کہ مند ہو بالا ہوجاتا ہے اور کا نشل ہو رہ سکتا۔ الی تا ہو سکر الی اور اس کی آ تھوں میں آنسو آ کے ۔۔۔۔۔" را تنا ال بیٹی ا۔۔۔۔۔ا ہے ہمری را تنا ال بیٹی ا۔۔۔۔۔ا

\*

"مالى!" آۋازىچىيائال كالىڭى-

انسان بھی جیب تلوق ہے۔ جاہے ذہین اور آسال نگار ہے ہوں گراس کے کان بچنے سے پارٹیس آتے۔

47.34"

إكبالا روجير كاللي الكب

وو کفن کو بینے سے چمنا کر دیک گئی۔ اس کی انظیوں نے محسوں کیا کہ اس کا دریاس کے بینے سے انگل کر کفن عمل آگیا اور بول دھڑ کے دہا ہے جیسے قوایل مگل دی ہیں۔

"الى الله كالمريك كالمريك كالله

ولى بزيرانى اوراوير دعكما-

بالرو وديكمتي رو كلي. كنن ال كي كرفت عن تكل كركر كيا ا ورود ويكمتي بيني كل ي

"، فی ا" روی کرری تی اتم تو میری طرف بس و کیمے ی جاری ہو۔ دیکھی تیس ہو می تا تی ہوں مجھے پکھودو "

، لی نے زورز ورے بہتے ہوئے اورز ورز ورز ورے روئے ہوئے راتا ل کو بول اپنی کو دیس می جی ہیں۔ نتھے سے حسن دین کودو دو پالا نے چلی ہے۔

اب وج کے جیسے کھیتوں کی جاروں مینڈوں پر ہور ہے تھے، تحر مائی ان سے بے نیاز رات ان کا ماتھ چو سے جاری تھی ۔"بائے جھے بیانیا کئن کیمافائق سالگنے لگاہے۔"

'' کفن؟'' رائل پی رژب کر ہائی کی گودیش سے نظل کفس اٹھا کرا سے جلدی سے کھوں اوراپ جسم پر لپیٹ کر بیل مسکرائی چیسے و وو بوار پر سے مائی کورو ٹی تھائے آئی ہے۔

> اورمائی نے ویکھا کرواحمال اس کے گفن شرید ی ٹولامور مد لگ رہی ہے۔ "باع میری بٹی اللہ تیرار دور کے اللہ تیری حیا قائم رکھے میری بٹی۔"

پار رائا ی نے بالی کو بتالی کی جب وہ اُسے لے جارہے تھے تو اور سے پاکتان کے جوالی جہزآ ئے اور وہوگ اور سے پاکتان کے جوالی جہزآ ئے اور وہوگ اور اور کھا اور اور کھا توں ور رُئوموں میں جا دیگے ۔۔۔۔ "اور میں بھاگ آئی۔ جھے پاتا تھا کر بر سے وطن کے جہدر تھے بہتا سے کی جہدر تھے بہتا سے اور جب سے کی جہدر تھے بہتا سے اور جب سے میں بہاں بیٹی ہوں تھے ایسا لگ دیا ہے کہ بر کہائی تھے پار رک کے بہاں آگی۔ اور جب سے میں بہاں بیٹی ہوں تھے ایسا لگ دیا ہے کہ بر کہائی تھے پار رک کے اور جس سے رائا ہے۔۔۔۔ اے رائا ہی ہے کہ اور جب سے میں بہاں بیٹی ہوں تھے ایسا لگ دیا ہے کہ بر کہائی تھے پار اور جب سے میں بہاں بیٹی ہوں تھے ایسا لگ دیا ہے کہ بر کہائی تھے پارائی ہے۔۔۔۔ اے رائا ہی ۔۔۔۔ ا

کفن ہر جکہ جگہ توں کے دیسے تمایاں ہوئے گئے تھے ۔ تو پی کھوٹی ہوئی رائن ال کاجسم این کرب کھن کوخٹش کر دیا تھااور شاکے ایک نے اس ٹون کے لیے جگہ شائی کردی تھی۔

اور داہور کے گئیں آئی پائی انی نے کہا" رائاں بی اتو کیسی کی ہے اتو نے برا شاندار جنارہ تھنے کا وعدہ کیا تھ تو نے بیدوعدہ کی کی پوراکیا تو بھر کے تین میں تنی بیاری لگ دی ہے۔ بھری انگی میری نیک، میری ٹویسور معدراناں!!"

ដាំងដង់

## لارنسة فتحليبيا

پڑگ اٹا پڑوا تھ کائی پر جو کیس بچھا تھا ووج ارکھیں کے برابرتھ اس کے وروش الل کے الوں اور اللہ کا اٹا پہرا کا اللہ کا اٹا پہرا کی اٹالیوں الکو تھوں ، پنڈ لیوں ، را توں ، را توں اللہ کا اٹالیوں الکو تھوں ، پنڈ لیوں ، را توں ، را توں اللہ کا اللہ ک

''آن چین ملک بہت ٹوٹن ہے۔ آن اس کایا مآیا ہے لا ہور سے ۔' انھوں نے ایک لیسی کا کھو کے ساتھ بیٹ کرمیری طرف دیکھنے کی اور ٹا پر سکرانے کی بھی کوشش کی تحریب سکرا بت جھوٹک ناتی کی ۔ال کے نو ہے ہوئے گالوں اور گھنے گل مجھول سے تحریب ارکرویں گئیں مرکئی۔

عمی دُورای نے جینہ تھ کرمیرے لیے جائے آنے وائی تھی۔ بھکوچ ہاں کے برآ مدے کے جفری
مرے پر دوکرسیاں اورایک تیانی رکھ کر اور جھے ایک کری پر بھا کر ضدا بخش کو بلاے اور جائے ، نے جا عمیہ
تق محکو مضدا بخش کا بہت چینیا توکر تھا۔ یا ساتھ اس کا بھی صدا بخش تھ گر ضدا بخش اے مشکو کہنا تھ، چناں چہ بھی
اس کانا م برج کیا تھا۔

مدا بیش کی ای کور لے رکام ور بخاری شکارے تھی ،ای لے و مباریا را ندر دو یلی کا چکرلگا آتا تھ ۔اب
کے دو دائیں آیا تو جر ہے میں بنے کری پر جنڈ کیا اور جھے بتلا ک اس کی ائی کا بخارا ہے بلکا ہے اور دو آرام کرری

ایس "ان کا بخار تیز ربتاتو آئے تحریم باز کے شکار کا تما تا دو کھا مکیا "و و بولا" در آس آف اور ہو گار رپ
میں نے اپنے و رکانام اور آس آف تحمیلیوا رکھ لیا ہے تھل کے تحلیما میں بر لئے پر تحمیم کوئی اور ایش تو ہیں؟"
وویش "ایسی جائے کے بعد تم میں اور اللہ گاؤی سے باہر لکل جائیں کے ۔ الفکو جر سے زکاس کی ہے"
وویش المجھی کے اور کی دولار آس آف تحملیما کا دوئی ہے ۔وہ اِزگا چی کی جنگ کے داور دولار ایس کی سے "

حدا بلش نے مسکرہ کرمیری طرف دیکھا اور بولا" آگئ شامت بھارے کی راب جب تک ہدیا تھو ہیں ڈھیلے بیس چھوڑو جا ہا اے کوٹے ہی رہیں گھے۔"

طدا بنٹش کے لیجے میں برز ی کا فرور تھا۔ میں نے کہا "عدا بنٹش احتہیں شرمینیں آئی بتم تو پڑھے لکھے آ دی ہو۔"

طدا بعش نے معذرتی انداز میں کہا" کیا کریں یار۔۔۔۔ان لوگوں سے میں سلوک کیا جائے تو سید مصاریح ہیں۔"

ا ﷺ بیں بھکو جائے لے آیا۔ عشت کو تیانی پر رکھتے ہوئے اس نے کھک کر خدا بیش کے کان جس کہ "سیکین ایسالو کاتو نیمیں چوٹے ملک ایجرا سے ارکوں پڑری ہے؟"

یزے ملے صاحب کے دھموکوں کا تعمل نوٹ گیا۔ تیکن ان آدیوں کے باتھوں میں نک کی تی جھوں نے اے ہر دؤں سے مکڑ کر ملک صاحب کی آسانی کے لیے ان کے سامنے جمکار کھاتی۔

"اب جموز دوای کینے کو "کل صاحب کر سکا در سکن مند کے لی پھر کی افری کر پڑا۔ او اٹھا لے جا کا اپنی اپنی ، وَ س کے اس یا رکو ۔ "

ملک مداحب پھر گر ہے اور ایک جوم کا جوم سکین کو اٹھانے ہوں ہے تا بی سے بر معاجمے سب اوک سکین کو اٹھانے ہوں جاتا ہی سے برا معاجمے سب اوک سکین کو اٹھانے سے بہر جولوگ سب سے پہنے ہے حس و اٹھانے کے بہر خولوگ سب سے پہنچ ہے حس و حرکت سکیل کے پاس پہنچ ہے اس اٹھانے کے لیے ٹھٹے تو تھکے والوں میں سے ایک سید معادو کی اور بردی

تنويش بيرولا منكين تواذان يزهد بإير

پھر سکین خود می انھ جیٹن اوھراوھر دیکھا کھر جیسے ملک صاحب سے جانے کی اجازت ہے گے لیے بولا۔" سوری تو بہت ڈھل کیا دیٹی کی ٹمازتو ہو چکی ہوگی؟"

ا بھی کوشا ہوشی کر ووافق تو اس نے دیکھا کہ وہ چو فٹ کا ایک دیور جوان تھا اور جب وہ آ ہت ہو ہے۔ اف تا چو پال کے چیز سے کی میز همیاں اُز کر گل میں جانے لگاتو جھے ایسالگا جیسے گل میں مجد کا جنار اڑ آ یا ہے ۔

"آ جاتے ہیں ہاں کے یارچ یال پر کہا اوا نے " یہ ملک صاحب کہدر ہے تھے۔ "جو یال پر مینے کی ایک تیز جو آئی ہے۔ انجو یال پر مینے کی ایک تیز جو آئی ہے۔ کہنے لگا ملک تی شکے ہو رہے ہو۔۔۔ بھی ہی نگا ہور باہوں تم وہیاں شاوو۔ انسان دوہ ہر کے والت بھی آئی ملک تی شکھیں ہے اور انسان دوہ ہر کے والت بھی آئی تھیں ہے آئی اس کے لیے سوری ڈاوب جاتا ہے۔ پھر تم آ تکھیں ہے انسان میری طرف کیا و کیو رہے ہو" ۔۔۔ " فراسا رک کرانھوں نے بھنے کی کوشش کرتے ہوئے ہوئے جو" کے بور انسان کی میں انسان کو سے ہوئے گا دی اپنے یا رکوہ "جواب کا انتظار کے بغیر فورائی انھوں نے اپنا وایوں باتھا تھا واور برائی ہوئے گا دی اپنے یا رکوہ "جواب کا انتظار کے بغیر فورائی انھوں نے اپنا وایوں باتھا تھا واور سے ایک انتظار کے بغیر فورائی آئوں نے اپنا وایوں باتھا تھا واور سے ایک برائی انہوں کو ٹ کر ۔"

"بيترام زا دوكون تما"ين في آست است صدا النس على جما-

"اس کا ہم سکین ہے۔" خدا بھٹل ہولا۔" واسد کا جولا ہاہے۔ بیکیس جوالا کے پاٹک پر بچھا ہے اس کا نے بنا ہے۔ برا کا ریفر آ دی ہے۔ برا نیک آ دی ہے گر ہمولا بہت ہے۔ تدجانے ابا کوٹو کئے کا حوصد کیے ہوا اس بد تعییب کوارچے برائی مسکین آ دمی ہے۔"

على في كر" يبال آكر طوم بواكم مكين جيطفظ عل بحي بكرف كالجائش موجوب "

"آ ہستہ اون را" مدا بھی نے اور کریو ہے ملک صاحب کی طرف ویک میکر ہو۔" انھوں نے سی میا آو شاید جمہیر آو میکند زائیں دمیری آفت آجائے گی۔"

"البيل ابكياآ فت آئك ابقوان كالم تعدد كدائ

صدابخش کومیرا ہیں جہا نمانگا۔ اس نے جیسے الامت جیجے ہوئے بھے دیکھااور بھکو سے کہا الصفیل عمل جا کردیکھوریکے نے کھوڑے تیارکر لیے جی یا تیس نے بیش کسٹی ہول او تم جا کراد رکس کواش روکٹ کا جوکا ہے '' بھلو چار کمی تو مدا پخش میری طرف مزا "دیکھیمیاں یہاں آئ تہارا پرالاون ہاورتم آئ می طاہ کرنے گئے۔ گلے ہومیر ساب پر سال ملاتے کا یک مقولہ ہے کہ مرجمتان ابونا ہو درمر کارقبا تاتی پیمیلا ہوا ہوتا ہے ۔ لہا کو یہ پان بیاں مجبوراً کرٹی پڑتی ہے ۔ درکر یہ تو زمیندارہ کیے چلے "ووزک کی پھر یو لائتم کیا موج دے ہو؟"

عمل نے کہ ''عمل سون رہا ہوں کہ جس لیے چوڑے چائے۔ پر ملک صاحب بھٹر بیف رکھتے ہیں اس کے بائے کتے بیاے بیاے ہیں۔ عمل نے تورے دیکھا تو واکٹری کے انگلے۔''

ج ان بوکر مدا بخش نے پوچھا" لکڑی کے نہ بوتے واور کس کے بوتے ہتم نے چہنے کیا سمجھاتھ ؟" میں نے کہا" میں سمجھ بدیا نے نمیں ٹس کہ چنگ کے ہر کونے کے بیچھا کیک ایک مشکیین کھڑا ہے۔" "گا کال کی کھلی فضا کاتم پر آلٹا اڑ ہوا ہے۔" ضوا بخش پولا۔" تم چکرا گئے ہو۔"

میں نے اپنی بات جاری رکھی ۔''اور صدا بخش اہم نے ریکی سوچ ہے کہ اگر بیدچا روں مشہبین پائک کے جا روں گوٹوں کے بیچے نے نگل جا کی آؤ پائک زمین پر آ رہے ۔۔۔۔''

" محورُ ب تارين جهو في ملك المحتورة مار برول كما وير بولا-

بطلو کے باکس باتھ کی بتد بھی پر چیز سے کا دستانہ کے حابوا تھ جس پر لا رئس آ ف تعلیب بیٹ تھا۔اس کے چیج میں باریک کی کیے زئیے تھی جس کا آخری سر ادستانے میں تکابوا تھا۔ بازی آ تھوں پر چیز سے کے کوپ چڑھے ہوئے تھے۔ خدا بخش نے سرائ کر یکو پے بنائے قیمس نے دیکس کہ باری آ تھوں میں بال کی وحشد تھی۔

" كول كيا بيم إلا " فذا يُشْ في حما-

اور می فیاس کے کان میں کہا" اور ول کان الک حوم ہوتا ہے۔"

عدا بیش بنس پر بنگریوں بنسا جیسے نہ بنستا تو اور کیا کرنا ۔اس نے بازی آ تکھوں پر کھو ہے لیا جا اور ہم بوگ اصلیل کی طرف ہلے۔

عدا بیش نے قشمیں کھا کھا کر جھے یقیں داایا کاس نے جو کوزا جھے سواری کے لیے دیا تی وہ ملک مدا میں جب کے اسلام سکین اور بھی میں اور بھی اور اسلام سکین اور بھی کوزا تھا اس نے جو اسلام سکین اور بھی کا اور کھوڑا مسلم اسلام سکین اور بھی کوزا اور ایر آبا ہے ۔ اب بیلیجت کا بہت عمریب کھوڑا ہے ۔ اے مونا تا زہ رکھنا بہت نے وری ہے مشلع کے افراد کو جو اس طرف دور ہے بہت تین اجھے موارشیں ہوتے ہوتے ہوتے بھی

ہیں تو کاروں میں بھیل بھیل کر بیٹنے کی عادت پڑئی ہوتی جاور کھوڑے کی چیند پر چوکس ہوکر بیٹن پڑتا ہے۔ سول نے اس کام کے لیے یہ کھوڑ کؤٹ کر اس پر افسر سوار ہوتو اس کی افسر کی کٹان بھی قائم رے اور ہوں بھی نہ ہو کہ مکام کوؤرا س بھی ڈھیلا پہ کرووافسر کو اپنی چیند پر سے دیٹار کر دے۔ چناں چاس کھوڑے پر یو تو ڈپنی کمشنر جینھے ٹیل یا آئے تم چینھے ہو۔"

مدا بھٹی کا کھوڑا بہت مند زورتی کہ تیاں اٹ کراور تھنے کھل کر وہ جیے لگام کو چہا کراڑ جدا ہے بتاتی تھر حدا بھٹی اچھا سوارتی اس نے اپنے کھوڑے کو یر کھوڑے سے آگے ندیز سنے وہ بھس کی کو تیاں آواتھی جوٹی تھیں گر جل بوں رہ تی جسے سرال کے تین میں جمل یا روافل ہو تے ہوئے وہیں جاتی ہیں۔

بھنکو و زکو ہو تھو پر بھائے جارے جیچے بیچھے آ رہا تھا۔ وہ بھا گہ بھی ٹیش رہا تھا اور کال بھی ٹیش رہا تھا۔ بس بیان بین کی می کیفیت میں جھاتھا۔

کیروں کے تین دفتے سے اس و تات ہی ہداخر کے ہیں اوا ایک چیل دیرا دیں جس میں گئی گئیں ہیں ہوں ہے گئی و آئی جس میں گئی گئیں ہوں بہت فا بہتے ہی تو ایس میں گئی ہیں بہت ہوں ہے ہوئے اور شاقیس بہت فا بہتے ہی وائی تھے ۔ ان کے قد بہت چھوٹے اور شاقیس بہت بیرا میں اور تقلیمی ہیں ۔ ''حدا پیش نے بھے بتایہ ''اور ایک اور تقلیمی ہیں ۔ ''حدا پیش نے بھے بتایہ ''اور الی و رقم کی اور تقلیما کی و گئی ہو جاتا ہے ۔ من کا کوشت بیرے در لس الی اور کھتا ہے تو یا گل ہو جاتا ہے ۔ من کا کوشت بیرے در لس آئے تھے بیرا کو تا ہے ۔ من کا کوشت بیرے در لس آئے تھے بیرا کی و کھی ہے ۔ ان کی و تا ہے ۔ من کا کوشت بیرے در لس آئے تھے بیرا کی و کھی ہو جاتا ہے ۔ من کا کوشت بیرے در لس آئے تھے بیرا کی و تا ہے ۔ من کا کوشت بیرے در لس آئے تھے بیرا کی و تا ہے ۔ من کا کوشت بیرے در لس

عی نے کہ "خدا بھی الان تویر ائی معموم پرند وہے۔ یو ترزیا ہے بھی نیاد و معموم ہوتا ہے۔ اس کی ویل ہے گئی ہیں ہے و ویل ویل ، یکی ویکی وجیس اس پر کیسا بھیتا سا طاری کے رکھتی ہیں۔ چرید پرندوں علی شاہد سب سے ریاد و بے مند رہے ۔ یو تبایت مسکین بھوت ہے۔ آخرتم لوگوں کو مسکینوں کا خوں چنے کا اتنا شوق کیوں ہے؟

مدا بیش ہو دائے گر حمیس تقریر کرنے کا بیای شوق ہے قورائے میں ایسی کوئی ایلا آئے گا۔ تم اس پر چڑھ جدا اورا چی تقریر جماڑ ہا۔ میں اور بشکو دست بستاس کے گراہی قررازک جاؤ میرے راس کودیکموں بھکو کی تھی پر کیسے اربار چڑ چڑا جاتا ہے ۔ اس نے دیرائے کی دُسوگھ لی ہے۔ "

الل المواقع الله المواقع الله المواقع المجمل المواقع المجمل المواقع الله المواقع الله المحمل المحلى المحلى المحمل المحلى الله المحمل المحلى الله المحمل المحلى الله المحمل المحلى الله المحمل المحمل

بازلالى ير يحيف كالوالى أوازيدا وكى يسيموا كوكواركات ري بيسدد يكور

" بعنت " میں نے کہا" کہا اوی ذہبیت تو آ دم فوروں کی ک ہے۔"

تکرخدا بخش بنتار به اور میری طرف یون دیکتار با جیسے میں بیار ہون اور وہ میری ول آ زاری نیس سرما جا بتا۔

ہ ر جب الی کو چیہ چکاتو جیسے اے نشرہو گیا۔ اس نے آسکھیں بند کرلیں اور خدا بخش ہوں " رکس" ف تصبیح " کا مل بولیا ۔" پھر بنتا ہوا و اکھوڑ ہے پر سوارہ وا۔ با گ سوڑی تحر پھر ڈک ٹیا۔ پھوسوی کریوں " کیوں افعال بھال تک پھی گئے جی آو ما ما باڑ وکو کیوں ندو کھتے چلیں؟"

بطکو ہوا" ہو بارو کی آ کھ کی باری طب تیز ہے۔ ہوسکتا ہائی نے جمیں دیکھ کی بیاہو۔ ہم والیس سے الکھ و دینے ور گذر کر سے ا

''بن تُحَبِّ ہے ۔''حدا بیش میری طرف مزا ،''پہو جہیں تقل کی جائے پلاکی ۔ یہاں قریب می اللہ میں اللہ میں اللہ اللہ اللہ میں اللہ م

منے پاو ''

ڈھائی تیل کیل کا صلہ ملے کر کے ہم مرتی ماکل کی ہے ہوئے ایک مگر وندے کے وہ کی پہنچ صدا پیش نے چیچے سے انر نے اور آ بستیآ بستیقریب جانے کی تجویز جیش کی ووہوں ایوالطف آ ہے گا

"آ جائے گی۔ 'بابی واولا ' کہاں گئی ہے؟ پنظوں کے بال گئی ہے ا اور گئی ہے۔ جا اور گھر اپنے می کھر گئی ہے۔ جا تی شکل ہو گئی ہے اور والا اس بھی گرمیوں میں رکی کودیا تھا؟ اختارہ صیار پیٹم تف کر رکی ہے تہ کہ رکی گودیا تھا؟ اختارہ صیار پیٹم تف کر رکی ہے تہ کہ رکی گودیا تھا؟ کا بوالا ہے والے اور کی اس میں آ جی سورو پے کا بوالا ہے والے گئی ہوری کی گئی ہے تو تشری کول سے بات ہے۔ والے بھی رو لے تو جھو کر شنوں کے کہ میں ہے۔ '

صدا بھٹی نے آ ہے۔ ہے کہ ''میرے خیال علی واپس چلنا ہو ہے۔ اس بے جو روس نے ہمیں ویکے بیاتو خاطر مدا رامعہ علی لگ جا کی سے۔''

بھکو ہولا" اور پھر جائے پالا تو ہال کو آتا ہی تیں، جوشا ند و گھولی ہے رکی ہوتی تو پی ہے اسک جائے کاتی ہے کہ نشہاد جاتا ہے۔"

صدا بخش ہے اختیار بنس پڑاتو ہائی اور بابائے چو مک کر ویکھا اور اس کے باتھ بیو بھوں گئے۔ وہند ابخش ے رکتے ، جنٹے اور جائے ہے کی بوں التجا کی کرنے گئے جیسے اگر خد ابخش نے ان کی بات مان ٹی تو ان کا گمر وہ اسونے جا مدی کے کس میں بدل جائے گا اور ان کی بھریاں کھوڑیاں بن جا کیں گ مدا پیش نے انہیں سمجایا کے سورت ڈویٹ کو ہے اور ہم جہنوں والے لوگ ہیں۔ شام کے بعد تو ہماری حویق کا فیسل پر را عُل والوں کا پہر وہوتا ہے۔ "تم تو جائے ہو بابلا روش شام سے پہلے کمر نہ پہنچاتو ہنا ہے ملک قیامت می ویس شام سے پہلے کمر نہ پہنچاتو ہنا ہے ملک قیامت می ویس کے ہمارا بازان کا شکار کرنے آیا تھا سوچ جمہیں ویکھتے چلی فیک ہونا؟ کوئی تکلیف تو نہیں؟ اچھ ابتی بی بازی رکھتے ہوئے خدا پنش ہولا "رکی کی قرن کر واگر اسے ویہ کی تا تھی ہوئے خدا پنش ہولا "رکی کی قرن کر واگر اسے ویہ ہوگئے تو میں گئے تھی ہوئے کہ ا

ووی روبوا الآ آئ گئ اے ایک جمازی کی جزیں اگی بونی بہت کی پڑھیں تی جی ۔ اس کی سیلی کی جوئی بہت کی پڑھیں تی جی ۔ اس کی سیلی کی پڑھیں بہت ہیں ۔ اس کی سیلی کی بہت ہیں ہوئے بہت ہیں ہوئے ۔ کہ سیاس لیے رہ اس کی اور دوبیر کورہ گئوں کی پڑٹی با مدھ کر بھی گئی۔ ویسے تو وو سیانی ہے پر سوچنا بول اگر رائے جی شام پڑگئ تو ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ویرا نہ ہے ڈرائٹ ہے ۔ "

طدا بخش نے تنظی دی۔ "جاری زمینوں پرایک چنایا تک کونظر و نشن او رقی تو کیا ڈرے ۔ سب جانے جی کر آگی دویا روکی بنی ہے اور سب جانے جی کہ بابلیارو کس کا آ دی ہے۔۔۔ یتم فکرنڈ کرو، لوہم ہے۔" ہیں

والهی پر طرابیش نے بازوں اور شکروں کے سلط میں بے صاب علومات سے جھے روڈاں میر سے ذوق کی روزاں کے شاہروں کا بھی ذکر کیا اور بھن پرا سے والی کی روز ہے سے ایک نے توشول خال خال اور علا ساتباں کے شاہروں کا بھی ذکر کیا اور بھن پرا سے با دشاہوں کے سکوروں کے قبضول اور لبادوں کے بنوں پر بازوں کی تصویروں کے بار سے جس بنا کرنا بہت کی کہ بورا کی سات ویل دی اتم نے آئ تک بھی تیل ساتھ کا کہ کی شریب آئی نے بازیالا ہو!"

"فريب آول ألاليال إلى التياس المس المس

مدائش پر ساطری کی جو ہو ہے ہی لگا تھ کا اس نے اپ کھوڑے کی لگام کی کی کہ دوں کے دوئے ہے۔ کے دوڑ پر یکا کی ایک فوجوں کر کی جارہ ماسان کی آئی ۔ وور کی کی میڈ ہو ای کا اس کا اس کی ایک فوجوں کر کھے ایس کا اس کی ایک ہی رکھا ہے ۔ اس کے دوگری کی میڈ ہی رکھا ہے نہ کہ ایس کی ایک ہی رکھا ہے نہ کہ ایس نے اس کا وجود کر وہم ہو اس کی آ کھوں میا اول مچیز ساور ہونوں سے جورنگ فی رہے تھے وہ اس کی آ کھوں میا اول مچیز ساور ہونوں سے جورنگ فی رہے تھے وہ اس کی آ کھوں میا اول مچیز ساور ہونوں سے جورنگ فی رہے تھے وہ اس کے تبدید کے دورائ سے جورنگ کی دیے کا درے پر

خوزی نیکے جیے زین کا آخری ظارو کرر ہاتھا آسان کے وسط میں باول کے جند کو سابھی ہے گا۔ بی ہو گئے خوادر کا ب نیکروں کے ذخیر سے کی کا میں موڑ پر برس پڑاتھا آٹرا کید بے رنگ چیل سے نظیمو نے رنگ کی کے باور کا ب نیک ہوئے کے ایک خوادر کا اس کے انہوں کے ذخیر سے فاصی طویل باور کی کے ایک خواد کی ایک جھے ایسے آپ سے فاصی طویل جنگ اور نی تھی ہوئی گا کی ایک جھنگ دکھا کرا ہے ایک ایسے خدا کا قائل کیا جا کہا ہے جوائی انجا کا تھی کا رہے ۔

یدسب کھویں نے یک لیم میں سومیا جس میں بس اتناہوا کہ خدا بخش نے کھوڑے کہ نکام میٹی ۔ رقی جمع تھک کر کھڑی ہوگئی ور مشکو چھیے ہے ہما گیا ہوا آیا اور بولا۔

" ویکھا چھوٹے ملک؟ رکی کئی ہے واقوف ہے۔ اری پیجی کوئی وفت ہے اسٹے لیے سنر کا؟ مجھے ملکائی نے روکانیس ۔۔۔۔؟"

" بل وائل ۔۔۔۔ " خدا بلاش نے یوئی اپنائیت ہے تھم دیا۔ "جو اعادے وشمن بیل وہ اعادے مرازعوں کے بھی وشمن بیل وہ اعادے مرازعوں کے بھی وشمن بیل اور اعاد ہے تاریخ اس بھی آئیل ہے۔ انتخا سبادیا ان راستہ بھی آئیل ہے۔ انتخا سبادیا ان راستہ ہے آئی بھی کوئی ہے اس وقت ۔ بھی وائی ۔ بھی جا کرا تی جمن کی آئی ہیں گئی ہیں کہ ایس سنوک کیا جو تا ہے اپنی کی ہے۔ اور بھی کر کی ہوئی ہے اس وقت ۔ بھی وائی ہے دی جا کہ ایک ہیں ہے۔ ایک رائی ہیں ہے اپنی کی ہے۔ ایک رائی ہیں ہیں ہیں جیسا یک جمنا کا سامیدا کردی ۔

"دو بے جارہ۔۔۔۔"

"جم سجی آئے میں وہا کو۔۔۔۔"صدا بھٹی فورابولا ۔"جم نے کہدویات کو اگر رکی جمیں کا میں کے پی لڑی آئے میں کا میں کے پاس ل گئی تو ہم اسے وہاں حویلی میں لے جا کی گے۔اپنے وقت ویرا نوں میں ٹیس شکتے ہا وال از ہا نہ یوا طراب ہے۔ گل۔"

رگی ہورے سے تھ ہل پڑی گاوں میں آئی کروہ طلو کے ساتھ ہو لی کی طرف ہیں گی اور ہم جو پال پر آگئے راحہ کے کھانے کے بعد بڑے ملک صاحب نے جھے سے باز کے شکار کا پوچی اور ہر کا تی در تک باروں میں ہوتی ہوں کے راحہ کی استمار کو گئی کا ایک کا ایک کا استمار کو گئی کا استمار کو گئی کا استمار کو گئی کا استمار کو گئی کا ایک کا استمار کو گئی کا کا کہ کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کا کہ

"ارے چیے روالی نے آ ہندے کہا" ورندایا کا کر کھن بنا ڈالی گے۔"

ین ہے مک اُنٹوکر ہے گئے تو جمو نے مک کی کیوں کی إرکی آئی۔ وہ ویٹ وفت اسے ، رس آف تعلین کی تعرایف کرتا رہا ۔ ایک بار بھکو نے آ کراس ہے کوئی بات کی اوروہ رکا تو شنے والوں کو واوو تھیمین کا مو تع ما'' بابر رحمٰن کہنا ہے کہ وہ کی صدی کا جو رہا ہے گرآئ تک تک آس نے اس بلا کا باز ڈیش ویکھا۔ وہ کہنا ہے جمو نے مک کا اِنہا زوں کا شیر جرہے۔''

力

جب مدا بھن ہی جو بلی جن جا کیا اور طفوجی میراستر تما کراور تی ہے بی کا ایک بلک رکھ کرروانہ جو کی تو جس اپنے پلک پر بیت کیا۔ آ جان اقا صاف تھا کہ سیا وجود ہا تھا۔ تا رے استنے بے شار سے کہ ان کی طرف و کیمتے ہوئے سر چکرا جا تا تھا۔ گاؤں پر کھمل ساتا تھا۔ دائ کا آ فاز تھا اس لیے گئے تک سو گئے تھے۔ صرف جھینگر جا گ د ہے تے گر جھینگروں کی آ واز بھی تو ستا نے کا ایک تھے۔ ی ہوتی ہے۔

چو ہال کے رہے ہے آگئی اور کوئی او تی گر پر چے ہیں نے داویا چانا تو ہمری آگھ کی قریب ی مجد میں فجری الرادا کی جانے وائی کی اور کوئی او تی آداد میں گئی ہے جہ اتحا ۔ اللہ قامت العملوق المسلوق المسلوق

موری ایمی نیس نظام مب طلوم سے لیے الاقی سے انا ہوا دودھ کا ایک گلال رو طسل فانے میں مدر پر پائی کا ایک چینٹا، در کر میں باہر آیا تو صدا بخش جو پال کی میزھیاں پڑھ درباتھ جانو دراؤٹ سے تک کھم آتا کی سال نے گیا "وعدہ کرآئی تیں تم تم سے انسانوں کیا تیں کروں گا۔"

" بالو " على في كيا ، يم عن ميز جيول برزك أيا " استوكيار كي بلي كي؟" وفعل خدا بلش كواس

زور کی آئی جھوٹی کے ووشنا بشنامیرے چنگ پر جاگرا "آ ٹرکار پھر سل بھی جھک گی ہ " فقیوں کے دوران والی کی را فوق تی کر آ ٹراؤ ٹی ہو ۔ "بجروہ جھے ہے لیٹ اور کی را فوق تی کر آ ٹراؤ ٹی ہو ۔ "بجروہ جھے ہے لیٹ کی اور ایکن کے اور ایکن کی جو ایکن کے ایک کی تا تی تم آلو کے الوی بو ۔ "بری مشکل سے سانسوں پر قابو پائے دم بجھ وو بولا ارکی ہوئی کے جا کتی ہے؟ لی ہے گی ، پر اللہ کھائے گی اس کی سیل سانسوں پر قابو پائے گئی ہوئی ہوئی کے جا اس کی سیل اس کی سیل کی اس کی سیل اس کی سیل کی اس کی بھوٹی ہوئی کے اس کی سیل کی اس کی بھوٹی ہوئی کی بھوٹی ہوئی کی بھوٹی ہوئی کی بھوٹی ہوئی کر اس می اس کی ہوئی ہوئی کی بھوٹی کے دوران ساز کی کر بولا را ابوائے گی ہوئی تھی کی بھوٹی کی بھوٹی کی بھوٹی کی بھوٹی کو بھوٹی کی بھوٹی کو بھوٹی کی بھوٹی کو بھوٹی کی بھوٹی کی بھوٹی کی بھوٹی کی بھوٹی کی بھوٹی کا بھوٹی کی بھوٹی کو بھوٹی کو بھوٹی کی بھوٹی کی بھوٹی کی بھوٹی کو بھوٹی کی بھوٹی کی بھوٹی کو بھو

" جھوٹے ملک " بطلو کا یا اور اتنی تیزی سے جما گنا ہوا آیا کہ ٹیکری سے سب چڑوں ایک ساتھواڑ سنگیں۔

"كياب؟ المال أو تحك بين؟" خدا بخش في اكر يوجها -

" بى دواقه تميك بين \_ \_ \_ \_ يا المسلم كالما تكسيس يعنى يا رى تقيم التفني معدل رب تعدا درمند مسلم كعلا فغا-

" پرکیا؟ \_\_\_\_ کو کواندا بخش نے اسٹا اگا۔

اورافكونے بيسے كا خامد كےسب سے يوسماد في كا طاد في دي۔

" کسی نے آپ کے لا رکسی گرون مروز کر پھیک دی ہے۔ لا رکس مرایزاہے۔"
خدا بھی کے آپ کے لا رکسی گرون مروز کر پھیک دی ہے۔ لا رکس مرایزاہے۔"
خدا بھی کو جیسے سکت ہو آبا۔ ایک فاسے او بی او تنے کے بعد و دولا ارگی کو یہاں ہے آ ؟۔"
الکو وا ایس بھا گاتو میں نے ضوا بھی ہے ہو چھا" رکی کو بلانے کا کیا مطلب ہے؟"
" ہے ایک مطلب ۔" خدا بھی بولا۔ حادث شدیع تعالی نے تی فاموش دیا۔
فوراً بعد الحکو آیا۔" رکی مزا غرص ہے جی جل گئی جموٹے مکی۔"

اور مدایش این بولهان آسکس می به گاز کراوالا ادیکها عمل ندکجات میرست و اکای کینی نے دراہے۔ راحہ و مبار بار کی گئی کی کرو میکھے دراوالے گی ۔ عمل نے کہا الا بیان بازوں کوئیں درکتیں کا واق اک نے درا ہے میرے الرائی کی ۔ عمل مانا مول پیل آئی بد واست کنگل مقلاش از کی نے کیا ہے عمل اس کی کمال آدیا ووں گا عمل آئی کے۔ "

# تعتين

0

(7)

وست کیری مری جہائی کی آؤ نے بی او کی على قرم بالا الريائد بديدا تأ اوك كتے ين كه مايہ زے وكر كا نداقا می تو کیا ہوں، جہاں تجربے ہے ملاتے محمد کو تو یاد ہے اس اعا سرایا تیرا عن تجم عالم اشاعل على بكي يا لها يون لوگ کتے میں کہ بے عام والا تیراً مری انکھوں سے جو ڈھوٹری، تھے ہر سو ویکھیں مرف علومت عن جو كرتے ميں مكارا تيراً وہ انتظروں سے بی درانہ گزر جاتے ہیں جن کے ماتے یہ چکا ہے جاما جوا شرال بن کے بھاڑوں میں تو سب کو جے ہیں ریکزاروں علی مجلی بہتا رہا دریا جیآ شرق اور قرب میں بھرے ہوئے گزاروں کو نکھیں بانٹا ہے آج بھی سموا جرآ اب ہی ظلام فروش کو گلہ ہے تھے سے راعد باتی تھی کہ سربی کال آبا جیزاً تھے سے چہلے کا غد ماشی تھا، بڑاروں کا سمی اب عد تا حر کا فروا ہے وہ تھا جرا ایک بار اور کی عرب سے قبطین عمل آ راءة ويكنتي ہے صحيد التمني تيراً

# غزلين

 $\mathbf{0}$ 

نونے جاتے ہیں سب آئد فاتے میرے وقت کی زو ش بین، یادوں کے قرائے میرے زندہ رہے کی ہو ہے تو شکایت کیس ایرے لی یہ بھر گلے این، وہ بہائے میرے رُضِ حالات کی باکین تو مرے باتھ میں حمین مرف تیں نے مجی اظام نہ باتے میرے يرے ير درد كا الى نے الديت دے دى یتی کیا کے نہ دل محمد کو خدا نے میرے میری آجھوں یں چافاں سا ہے معتبل کا اور ماشی کا بیوٹی ہے مریائے محرے وُ ئِے احمال کیا تما، تو جالا کول تما ال قدر ہوج کے لائل ٹیل شائے میرے دامت دیکھتے رہتے کی کئی لذمت ہے گئیب زندگی کے میں اواحد سیاتے میرے ه می چره نظر آیا، جرا چره الله ائو بسادے ہے افران بائے جرسا سوچنا يول، عرى على كيال أرثى يوكى اک صدی بعد جب آئیں کے زیائے جرے مرف اک حرجو اقبار کے ہاتے ہی ترقع میری فزای بول که تظمیل که قبائے میرے ቷቱ

نہ سی اور کش کر 100 جرا ہے، ستاد جرا الية ككلول بين أك يجول لے ہرا ہزاد ہے رہیر یہ زش ہے کہ فظ عکس 14 14 زغي یرا سایے ہے کہ میکر میرا و چرے ی بل ک کڑے ہے آئیے عکدر میرا 5 2 2 30 2 3 30 50 بیری کردن په دیا سر محرا روز برکما ہے گرا کو تیں نے روز يريا أنوا محشر ميرا اینے ماشی کے پرمتاروں میں رايكان جائے گا جو جو 1/2 اے مرے ڈاکن کے کھنے ہوئے ول انوا جاتا ہے کافر میرا 2رائع کر ک بحثوں عل ترتم برأعب کر کی بحوں عن ۱م ليخ بين <sup>خ</sup>ن در جرا 핚핚

#### (r)

اخاز ہو ہیم تری آواز پا کا تھا ویکھا کال کے گمر ہے، تو جمونکا ہُوا کا تھا اس تحسن انقاق پ کے گر بھی شاد ہوں جیری رضا جو تھی، وہ تفاضا وفا کا تھا دل راکد ہو چکا تو چکے اور بیادہ گئی یہ جیری یاد تھی کہ تمال کیا کا تھا اس رحیت لطیف کے امراد کیا تھالیں!

و ساخے تما، اور تھور طدا کا تما

پنجی پنجی کے دوؤں اور سر انجین پنہول

اللہ کو یہ متورہ مرے درد آشا کا تما

الله تجب تشاد سے انبان کا تما

عادی کا کا تما تو چکاری بھا کا تما

و کی تو کے شل جو پھر صدا کا تما

جران ہوں کہ دار سے کیے بھا یہ تھا

و شمس تو فریب و فیور ایجا کا تما

و شمس تو فریب و فیور ایجا کا تما

**(r)** 

احماس میں کیول کمل دے  $U_{ij}^{\bullet}$ یت جر کے بجہ سلے ٠. می شد<sub>ی</sub> تیرگ ے آتھوں میں سارے تیرتے ہیں ویکمیس، او اول ہی اولی ہے سويش ۾ ورڪ جي جي 1 d 2 17 a line 07 4 63 6 29 2 6 وہ عُم تو جميں جي جان سے عادے ہ کم دے واد نے دیا ہی 2 5 - 2 5 - 3 1 بمر تيرے صنور آ گئے يا ہم عمل ہیں ایک دوسرے چرے یہ قبل بیں، آکے بی

کوں کا قباد چھا دیا ہے یاں کے چائے ال ہے <u>ال</u>ال مورج نے کھتے منوروں بیل جالے ہے شعاموں کے بنے ہیں يكهان اين فراق و وسل دونون یہ برط ایک ے کے UŽ حقى يا كر يحي لا نيد أل كي کو کر ہی تو سے چکے لے ہیں ء ان اے ہا ای کے نے ماضی کے کھندر بے کفرے میں جب جرا جال ڈھیڈے نے اب تيرا خيال ڏهونڌ تے جي ی دل کے گذار ہے این مجرر جب خوش مجی عوے آتے دو دیے ہیں لو دل کی څر کبی، بواره 0 کے آتا ہاک ک کے  $U_{\underline{t}}^{\mu}$ یم زنرہ ایں اے فراق کی باعد عادی تے بال کیں کھے ہیں かか

#### (a)

تھے کو کر ہی تھے پاؤں، جہاں کا دیکھوں کمن بردال سے تھے کمن انجال کا دیکھوں کمن بردال سے تھے کمن انجال کا دیکھوں او نے بیل دیکھا کی در تھا کمن در تھا کمن او کیکھول کمن او کیکھول کے نگال کا دیکھول کمن او کیکھول کمن اس شوق میں بوجھی میں برادوں باتیل میں ترادوں باتیل کے دیکھول

میرے دیانہ بال جی، ترے تم کے دم سے
پیول کھلتے نظر آتے ہیں، جبال کک دیکھوں
دفت نے ذائن میں دسندلا دیے ترے شدوشائی
یوں تو نیس ٹو تنے ناروں کا ڈھواں کک دیکھوں
دل آبا تھا تو یہ آکھیں بھی کوئی لے جانا
دل آبا تھا تو یہ آکھیں بھی کوئی لے جانا
دک شینہ فقط آبک ہی تصویر کہاں کک دیکھوں
اک شینت سی فردوں میں خوروں کا وجود
دسی انساں سے شٹ لوں تو دہاں تک دیکھوں
دئیوں

(1)

شام کو گئے چن باد آئی ا کی خوشہوتے بان یاد آئی جب خيالوں على كوئي موثر μT تيرے آيسو کي شکني واد " کی یاد آئے تیرے ویکر کے اپنی کوائن ٹن یاد تخطوط ३१ **يا**ند جب دور اُٿڻ ي μĒ يرے ليج کی حکن ياد ٦٢ ون شعالوں سے ایجنے رابط آئی تر کرن اور آڻ \* \*

#### (A)

میں کپ سے گوٹی ہر آداز ہُوں، پکارہ بھی
زیمن ہے ہے ستارے کمجی آثارہ بھی
بری فیور امنکو، شاب فائی ہے
فراد بختی کا دیرینہ کھیل بارہ بھی
سفینہ کو ستر ہو تو نارہیدہ فہیل
قدم قدم پہ کتارے ہیں، تم سدھارہ بھی
مرے خطوط پہ جنے گی ہے گرد حیات
اداش محص گرد، اب جمعے کھارہ بھی
بکک رہا ہے دھندلکوں جس کاردان خیال
بی اب خدا کے لیے کاکمیں سنوارہ بھی
مری حالی کی سعرائ ہو تمحی لین

یہ کاکات اڈل سے پرو اتبال ہے گر مریم؛ تم اس پوچہ کو میادہ بھی شاہد

#### (1)

### التمير

چاہد آس رات بھی اکا تھا، گر آس کا وجود اتنا خوں رنگ تھا، جیسے کسی معموم کی الل اتنا خوں رنگ تھا، جیسے کسی معموم کی الل الرے اُس رات بھی چکے تھے، گرال ڈھب سے جیسے کٹ جائے کوئی جسم حسیس، قاش ہے قاش ہواوں کی اتنی ہے جائے کوئی جسم حسیس، قاش ہواوں کی جیسے مال، جس کو ہو کھوئے ہوئے ہیے کی خاش بیٹر جی اُس جس کو ہو کھوئے ہوئے ہوا کی زو بیس بیٹر جی اُسواج ہوا کی زو بیس بیٹر جی کا خاش بیٹر کی مائند مخمی جھوگوں کی تراش بیٹر کی مائند مخمی جھوگوں کی تراش

ائے بیدار زیانے میں یہ سازش بجری وات میری تاریخ کے سینے پہ اُر آئی تھی اپنی سنگینیوں میں اُس وات کی سقاک سپاہ وووج پینے ہوئے، بچوں کو مرد الائی تھی گھر کے آئین میں ووال خون تھا گھر والوں کا اور ہر کھیت پہشطوں کی گھٹا چھائی تھی وات پینی گلیوں میں وات کی گھٹا چھائی تھی وات کی گھٹا جھائی تھی وات کی گھٹا کھٹا کی گھٹا کی گھٹ

تب کراں تا ہے کراں میح کی آہٹ کوئی آلی ہے آلی ہے آلی ہے آلی ایک دھاکے سے آفی ہے آلی اب آلی اب نہ دو رات کی بیت تھی، نہ قلمت کا وہ ظلم پہتی کور یہاں اور وہاں ابرایا بیتی کرنیں بھی اغریرے بی از کر آبجریں نوک ہی رات کا دامان دریوہ بایا میری تاریخ کا دو باب متور ہے ہے دان میری تاریخ کا دو باب متور ہے ہے دان جس نے اس توم کو خود آس کا پید تالیا

ہوری ہار اندھرے کے پہاری شن لیں میں سے میں سے بول میں میں سے بول میں میں سے بول میں میں میں حبت سے جواب سین حبت کا تو دیتا ہوں حبت سے جواب لیکن اعدا کے لیے قبر و قیامت ہوں میں امن میں موجۂ کھبت مرا کردار سی ایک کے دور میں فیرت ہوں، حمزے ہوں میں میرے دخمن مجھے للکار کے جائے گا کہاں فیرک کا طیش ہوں، افلاک کی دوشت ہوں میں فاک کا طیش ہوں، افلاک کی دوشت ہوں میں

ជាជាជាជា

ریت سے بت نہ بنا، اے مرے ایکھے فن کار ایک لمح کو تغیر، میں تھے پاتر لا دُول

تیں تے مانے انبار لگا دول۔۔۔ لیکن کون سے رنگ کا پھر تے کام آئے گا؟؟

سُرِثُ بُقِر؟ شے دل کہتی ہے بے دل دنیا یا وہ بُقرائی ہوئی آگھ کا نیلا بُقر جس میں صدیوں کے تختر کے بڑے ہوں ڈورے؟

کیا تھے روح کے پھر کی شرورت ہوگی؟ جس پہ حق بات بھی پھر کی طرح گرتی ہے

اک وہ چر ہے، نے کتے ہیں تبذیب سنید اس کے مرم عل سید قون جملک جاتا ہے ایک انساف کا پھر بھی تو ہوتا ہے، کر یاتھ میں تیجۂ زر ہو تو وہ یاتھ آتا ہے

جیتے معیار بین ال دور کے، سب پھر بین جیتے افکار بین ال دور کے، سب پھر بین

شعر ہمی، رقص ہمی، تصویر و خوا ہمی پھر میرا الہام، ترا ذہمین رسا ہمی پھر اس زمانے میں تو ہر فن کا نشاں پھر ہے ہاتھ پھر میں ترے، میری زباں پھر ہے

رہے ہے آپ شیاء اے مرے ایکے فی کار شششش

# سجردم

ELLOS جب بند كورى ك شيشية وستك بوني ا کون ہے؟۔۔۔۔ تمیں نے ہو جما توايك اور دينك بوني! نيز کي همي أنكمول بش خوابول كالم تفا نمیں کروٹ پر لئے کوتھا جب بدوستك تسلسل مع بواع كلى! كون كتاخ ٢٠٠٠ - ميس في حيما يليف كرجود يكها الوده پيول تفاسوت كا جونوشبو كاتخدلي متكرة تابوا ايك معموم يج كاماند كرك كثيث عالك كركفر اقا! ተተተተ

# اكرب جذب فيرزعه

اگر ہے۔ جذبۂ تغیر دعرہ تو پھر کس چیز کی ہم میں کی ہے

جبال ہے پہول ٹونا تھا۔۔۔۔ وہیں ہے کی ایک ٹیلیاں ہو ربی ہے جبال کیل گری تھی۔۔۔۔ اب وہی شاخ جبال کیل گری تھی۔۔۔۔ اب وہی شاخ ہے کی کر تن مجی ہے

﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

کنٹر ہے کل جہاں جھرے پڑے ہے وہ وہیں ہے ایواں آٹھ رہے ہیں وہیں ایواں آٹھ رہے ہیں جہاں جہاں کل زندگی میٹون کی تھی وہیں وہیں ہی تھی وہیں ہیں وہیں ہیں وہیں ہیں دیا

ہ منائے سے الے کی سمت ہجرت ی اسلِ اسولِ زندگی ہے اگر ہے جذبۂ تخیر زندہ تو پھر کس چیز کی ہم میں کی ہے

نین بخ بنتی کا خوف۔۔۔۔ جب ک شعافیں برف بر لرزاں رہیں گ اندجرے ہم نیں پاکس گے۔۔۔۔ جب ک چراخوں کی کویں رقصاں رہیں گ

بِئر ک، اپنی بی افتدے ہے جگ کبی اصل اصول زندگی ہے اگر ہے جذبۂ اقیر زندہ تو پھر کس چے ک ہم میں کی ہے شاہ شاہ کا شاہ

## رات کی بات

میرے خوابوں کے دریجوں سے بیکس نے جمانکا نید کی جمیل پہ بیاکس نے کنول کھیلائے دال پوروں میں بیا آنچل کا کنارا تھامے کس نے بائل کے مدھر نال پہ دہ جائے

سوئی سوئی سی ہے آئیمیں ہیں اوالورے سپنے خلوت ول میں چھیا رکھتے ہیں جن کو لین کار مرم یں گانوں ہے مدھم سے شفق رنگ ویے جو جیکتے ہیں ڈیالوں کی عربی کے اس یار

ان گنت نظروں سے پہتی ہوئی تو آئی ہے ایٹے ٹھرائے ہوئے ووست کا کی پہلائے وی عنواں ہیں کمانوں کی مجودک میں مستور مجھ سے جن ہر ایمی تکھے ند گئے انسائے انگلیوں عمی وہ ستاروں کی تیاں بے چینی مسئرایٹ عمی کر دم کی خکف رعنائی مسئرایٹ عمی کر دم کی خکف رعنائی کالے بالوں عمی وہ موہوم سنہری لہریں جمیعے بوتے جگل عمی جلے مروائی

بات وه اس، وه اک کونج، وه اک داویا ا وه دهندلکول ش کیست اوت پلے ساتے دادی خواب ش وه صرحر دنیات شعور بیسے مجربور بہاروں ش خزال آ جاتے

> رجیاں بن کے اُڑا رات کا وراسی تار تارے کرائے خلاول پیل، فضا چکرائی بیٹی نیزوں کو کرتی ہوئی کرنیں لیکس شون کا طشت لیے صبح کی دایوی انگ شون کا طشت لیے صبح کی دایوی انگ

## فن

ایک رقاصہ تھی۔۔۔ کس کس سے اثارتے کرتی انگلی رقاصہ تھی۔۔۔ کس کی قوازن نہ دیا داکل بی قوازن نہ دیا داکل بی قوازن نہ دیا داکل کی ۔۔۔ اور کا کی ۔۔۔ اور کی گلی کی اس اور پہال تیرے سوا کول گیا!" فرش مرمر پہ گری، گر کے اتحی، اٹھ کے جمل دنگ مونوں پہال کی میر کے پائی مانگا، دنگ مونوں پہال کی میر کے پائی مانگا، اور کے انگلی سنجل کر ہوئے۔۔۔ اللہ! اللہ!" اللہ!" اللہ!" اللہ!" اللہ!" اللہ!" اللہ!" کی مونوں سے نہاں ہے نہیں ہونوں سے نہاں ہونوں سے نہاں ہونوں سے نہاں ہونوں شوائ نہاں ہونوں کی ہونوں سے نہاں ہونوں شوائ نہاں ہونوں شوائد ہونوں ہونوں شوائد ہونوں ہونوں شوائد ہونوں ہونوں شوائد ہونوں ہونوں ہونوں ہونوں ہونوں ہونوں ہونوں ہونوں شوائد ہونوں ہونوں شوائد ہونوں ہونوں شوائد ہونوں ہونوں شوائد ہونوں ہونو

# انان عليم إ!

اس نے تھے عرش سے آلایا انسان عظیم ہے مُدایا

ہوں بہتر کہاتاں ہے ایما تاروں کو بتا رہا تھا رائیں اس خاک کے تو دہ رواں ہے پہتا ہوا تا رواں ہے پہتی تاری تائیں ہوتی ہوتی المال دو تھے کو زخمی ہے کھونے لایا اشان محکمے لایا اشان محکمے لایا اشان محکمے المال محکمے المال محکمے ہے گھرایا!

اؤ ٹور بی اؤر این رہا تھا وہ خاک بیمانا تھا ہے۔ ایک خاک جیمانا تھا ہے۔ ایک میک ہے میں ان تھا کی بیکسیں تھیں تری جھلک ہے محروم الیان تھا اب چھوٹے لگا ہے تیرا سایہ انسان عظیم ہے گدلیا!

اُو عين حيات ہے، ممر وہ اُرائین حيات ہے، ممر وہ اُرائین حيات کے رہا ہے اس مي ہے فلا فا کا الزام مامان اثبات کر رہا ہے اب اُنان مشیم ہے فدایا!

اُو وقت ہے، روح ہے، بنا ہے وہ تحسن ہے، رکا ہے۔ مدا ہے اُو جیہا ازل میں تفا سو اب ہے وہ ایک مسلسل ارتبا ہے وہ ایک مسلسل ارتبا ہے کالی مسلسل ارتبا ہے کالی ہے کا پیٹ رہا ہے کالی اثبان محتم ہے مُدنیا!

# **حهارات ادهیر اج** (دُوراندیش مصا<sup>نب</sup>یس کی درخواست)

مبدرات اوجرات افوابوں کی دنیا بھی کب تک ستھائن آزاتے پھریں گے حضور آپ تبندوں بھی مرشار جیں اور دنیا کہاں سے کہاں جا پھی ہے حضور آپ شیندوں بھی مرشار جیں اور دنیا کہاں سے کہاں جا پھی ہے حضور آپ شابھ نہ مائیں گر آدمیت معقب ہے تھرا پھی ہے حضور آپ شابھ نہ مائیں گر آدمیت معقب ہے تھرا پھی حضور آپ نے والی انسال سے اپنے شیستال کی تاریکیاں وُدر کی تھیں حضور آپ نے دوئیاں چھین نیس تھیں، صفور آپ نے مصمتیں پُور کی تھیں حضور آپ نے معتبی پُور کی تھیں مصنور آپ کی خضمتیں پُور کی تھیں حضور آپ کی خضت کی تاکہ کے ایوان مرم پ یلفار کر دی، شا ہے حضور آپ کی خضت کا نظارہ کی حضور آپ کی خضت کا نظارہ کیج حضور آپ کی شام کے ارادوں کی شخت کا نظارہ کیج حضور آپ کیوں پوکھائے گے جی، مکافات پر جب مدار جہاں ہے حضور آپ کیوں پوکھائے گے جی، مکافات پر جب مدار جہاں ہے حضور آپ دوئی جو جا تھی، ٹیکن حضور آپ کے مرکی گائی کہاں ہے حضور آپ دوئی جو جا تھی، ٹیکن حضور آپ کے مرکی گائی کہاں ہے

## آزادی کے بعد

کتے فاکے مری امتکوں کے بی ہواؤں ہی ہیں ہواؤں ہی ہیں ہیں ہواؤں ہیں جس طرح چرخ کے تمام نجوم کی بیک اُڑ چلی خلاوں ہی

کنیاوں سے آگے ہیں انگارے جن کی صدت سے تپ رہ ہیں ہی ہی گئی مدت ہے ہیں گئے سڑے پی گئی گئی سڑے پی گئی کنی کئی جاد حقیقوں کے کفن

روٹیاں ہوٹیوں سے شکنی ہیں مصمتوں کی تھی وکاٹوں ہی مصمتوں کی تھی وکاٹوں ہی ہیں ہیٹ کے بعد ماچنا ہے خوان کا ذاکتہ نیاٹوں ہے

آدمیت بلت کے محتی ہے اسٹ اسٹے محتی ہے اسٹے بھی کی ریگواروں کو جینے ہیں معزول شہر بار پھنے اپنی معظمتوں کی بادگاروں کو اپنی

زعرگی، عزم زعرگی ہے تی کارواں کے قباد پی می کم ہے دائید میں میں کی مائند کی مائند کی میں می ہے میں میں میں می ہے دی کارواں کے عاد پی می می ہے دی کارواں کے عاد پی کاروا ہے دی کاروا ہے دی کاروا ہے دی کارواں آتانا ہے دی کارواں آتانا ہے کہ کو سنجالے کی میم کی میں اختیار پی میم کی دی کارواں آتانا ہے دی کی میم کی دی کارواں آتانا ہے کی میم کی دی کارواں آتانا ہے کی میم کی دی کارواں کی دی کاروان کی کاروان کی دی کاروان کی کاروان کی دی کاروان کی کاروان کی دی کاروان کی کاروان کی کاروان کی دی کاروان کی کاروان کی کاروان کی کاروان کی دی کاروان کی کاروان کاروان کی کاروان کی کاروان کی کاروان کاروان کی کاروان کی کاروان کاروان کی کاروان کی کاروان کی کاروان کاروان کی کاروان کی کاروان

جی نہیں، آپ نے بندے کو خلا سمجما ہے! کسی تومیف کا مختاج نہیں، جانتا ہوں شکر ہے، میرا تصور نہیں آوارہ مزاخ آئے کیا، میں تو اسے دیر سے پہانتا ہوں

آپ کے بال سیہ بھی جیں، سنبرے بھی جیں اک کی ہے جو ظلمات پہ منڈ الآتی ہے یہ هنیقت ہے، تو افغائے هنیقت کیوں ہو؟ مند سے حن بات بہرمال کیل جاتی ہے

آپ ماتھے سے دویتے کو ذرا مرکا کر ایک لیے کو فقاء آئینہ دکیر آئیے گا چائد بہایک تنائل کی نظر دوڑا کر جو اثر پایٹ گا، آپ عی قرمایت گا

ئی خین، آپ کے ابرو ہیں، کمانیں تو خین ہاں، مگر ان کے نتاذ کو ذرا کم کیجے ہر نتاذ میں ہیں تیروں کے قتامے پہال تیر چھوٹی کے کمانوں کو ذرا شم کیجے جی تبین، آپ کی آنکمیں جی، گؤدے تو تبین دیکھے، دیکھیے، پگول سے نہ چھکیں نیندیں آپ اگڑائی تو لیتے جی، گر یاد سے اٹنک بن کر کہیں عارش یہ نہ ڈھکیس نیندیں

شنق للدے ہوئے بادل بی بھی رق سکتی ہے آپ دائن بی پھیاتے رہیں رشاروں کو رنگ شناز ہے مستور نیمی رہ سکا سمی نے بردوں میں لیٹا ہے تین زاروں کو

لب فقط لب ہیں، کہی منظمت فن ہے اب کک کسن مخیبہ کا مشت کش احمان نیس بال محر بیہ تو کہوں گا کہ لیوں کے دم سے زندگی عشمہ حیواں ہے بیابان نہیں

آپ شور کی کے ارزیے ہوئے مرم کو کول کول کی کہاتے ہیں چہا لیتے ہیں رات کے دقت بھی سوتی ہوئی ایرول پر کول رات کے دقت بھی سوتی ہوئی ایرول پر کول یوں میکتے ہیں کہ بھوڑوں کو بلا لیتے ہیں ایروں کو بلا لیتے ہیں

مَیں نے بانہوں بھی شعاعوں کو جہم دیکھا ان کے بالے بیں کچل کے بعنور سے بائے اور انگزائی کی حالت بھی کچلنا اُن کا کوروا جس طرح لیکتے ہوئے تم کھا جائے

یہ کف وست نہیں، کیم سحر ہے شابیہ انگلیاں ٹور کے کیلے ہوئے توارے ہیں آپ اس بات کا اقرار کریں یا نہ کریں آپ کے باتھ حقیقت میں قمر یارے ہیں

یہ کمر، اور بیہ طرقے ہے، پلننے سے خطوط جس طرح رہتی ڈھل پے کلی آگ آگ آگ آگ آپ آپ کی آگ آپ ہونکا آپ چھونکا جہونکا جنتان کے سابوں میں بھٹٹ جائے

آپ کا مذیکر رنگی ہے شہاب ٹاتب یہ آگر صرف تصور ہے، حقیقت کیا ہے؟ محتق اور تھن کی تومیف کرے؟ مامکن؟ می نہیں، آپ نے یندے کو غلا سمجما ہے

ጵጵጵጵ

#### تلعات

قارتین سے

یہ دور و اُن محت پہلو لیے
عکس اُلگن ہے مرے افکار پ خیص اگ دوزن سے چلتے گھرتے سائے خیص اگ دوزن سے چلتے گھرتے سائے تیرتے ہیں مرمریں دیوار پ

فرواگریہ آشوؤں ٹی بھو کے آتھوں کو دیکھتے ہو تو فاک دیکھو سے

آئے کو ذرا سا ٹم کر وو چیرئن جاک جاک دیکھو سے

34

ائیرے ہاتھوں کی حتاء حیرے لیوں کی شرقی ائیرے عارض کے چین، حیرے تبہم کے کول ایرے عارض کے چین، حیرے تبہم کے کول ایواں سے بھر وسینے جیل مرے ذائن کو اقوار سے بھر وسینے جیل میں میں میں ایکھے ہادل میں جیک اُنٹھے ہادل میں جیک اُنٹھے ہادل

# يجمث كاداني

#### ماون كاتحر

### ساتولاسلونا

وَحُولَ بَيْنَ بِينَ، وَهَا وَهُم كَى صَدَا آتَى بِ فَصَلَ كُونَ بِ، فَهَا يَكِنَ بِ، نَجْمِى جَاتَى بِ فُوجُوال گاتے بین جب سالو لے محبوب كا گیت ایک دوئیزہ ٹھنگ جاتی ہے، شرماتی ب

## أميد كى كوتل

کرٹوں کی تمازمت میں دیکتے ہوئے بُھرے جو کے بُھرے جو کوں کے تھیٹروں میں آبکتا بُوا آپیل ہوتا کا جیکتا سا چمناکا ہوں گھر سے ہری کرتی ہو، اُسید کی کوہل! کیوں پھر سے ہری کرتی ہو، اُسید کی کوہل!

#### يرسمات كحداز

الرقی ہوئی ہُوتدیں ہیں کہ بادے کی لکیریں بادل ہے کہ ایستی ہے کیروم کا دمواں ہے مغموم ہو ہیا ہو شاعر مغموم ہو ہیا ہے کہ بعظ ہوا شاعر ہو ہو ہیتا گھرتا ہے ۔ گہراں ہے او کہاں ہے او کہاں ہے او

### ايك آرزو

ایک گھائی کیکی جاغرتی ہو، بلکا بلکا ایر ہو ایک گھائی کی بول ایک کھاتے ہوئے جمرتے رواں جاک گھائی کی بولوں کی خوشیو سے خنودہ ہو ڈھنا اور اِکارے یہ لیراتی یوں جیری آنگلیاں اور اِکارے یہ لیراتی یوں جیری آنگلیاں

### للعيشاتمام

حیت سے یوں آنیل بلا دینا بھی کوئی بات ہے آک گھر نازہ کریں عیش و طرب کی مخلیں مارا عالم دم بخو د ہے، رات ہے برمات ہے آ، اکشے طے کریں کون و مکال کی منزلیں



میں تو دریا ہوں۔۔۔۔(زندگی نامہ)



میری غزلیں ہوں کنظمیں ہوں کہ فسانے میرے (فن وشخصیت)

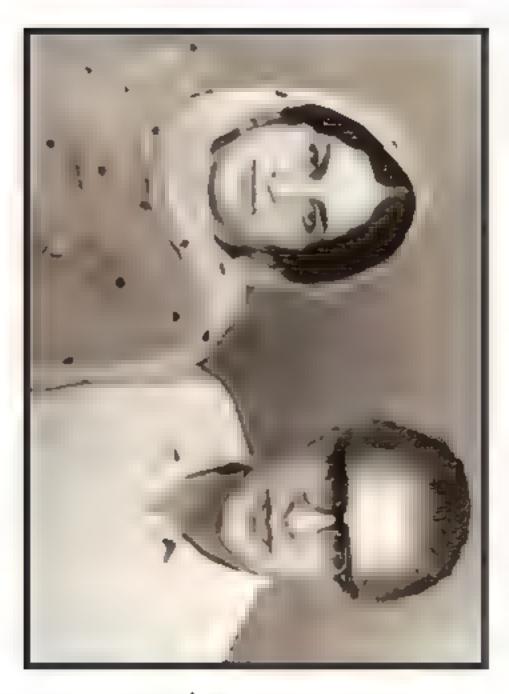

کتنے لوگوں نے مراقصہ عُم وہرایا (احمد ندیم قاتمی بطورافسانہ نگار)



فکر کاشاعر ہوں <sup>ا</sup>لیکن خسن کا گھائل بھی ہول (احمد ندیم ق<sup>س</sup>می بطورش عر)



انسان عظیم ہے خدایا (احمد ندیم قاسمی بطور ترقی پیند)



ندیم میرے جلو میں تقی نسلِ مستفتل (احمد ندیم قاسمی بطور مدیر)



یادآئے ترے پیکر کے خطوط (یادیں)



مسى عنوال تو كوئى رنگ جمايا جائے (متفرق)

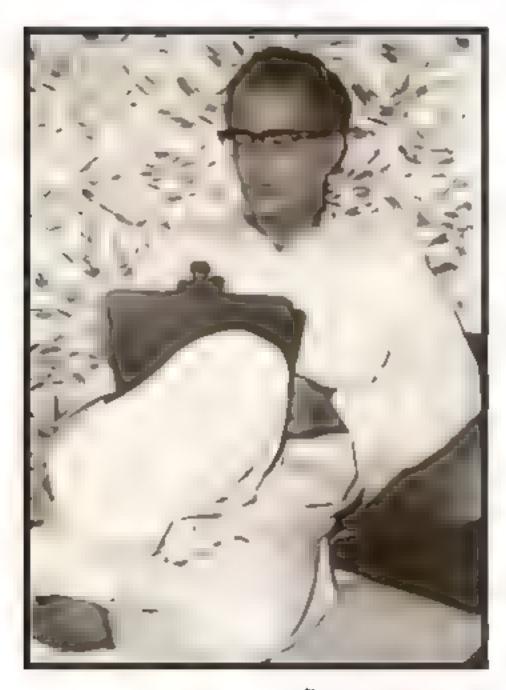

ہرغروب کے پیچھےتھیں طلوع کی کرنیں (تجزیے)



نام ليتے ہيں تخن ورميرا (ايک واقعہ)



سیمنبیں مانگتے ہم لوگ بجزاذ نِ کلام (منظوم عقیدت)



میں ترائسن تر ہے کسنِ بیاں تک دیکھوں (انتخاب)





### اہل قلم ڈائر یکٹری۲۰۱۶ء

| /*tus <sup>8</sup>         | rion          |
|----------------------------|---------------|
| عدرة ويداش                 | مقام پيديگر   |
| معتب اوب                   | إإك           |
| طيوعاره (محدمتشد سال الثاء | ت الدِينُ ن ) |
|                            |               |
| 1317                       | Ę             |
| في نامير                   | الأكل         |
|                            |               |

الميون انجاري على هم إواريختري فون: 051-9289712

directory@pal.gov.pk:الكانا



## Quarterly Adabiyaat Islamabad

January to June 2016

ISSN: 2077-0642 -

# ا کا دمی او بیات کی نئی مطبوعات







#### PAKISTAN ACADEMY OF LETTERS

Patras Bukhari Road, H-8/1 Islamabad, Pakistan

Phone: 492-51-9269714

Website: www.pal.gov.pk -email: adabiyaat@pal.gov.pk